

آخري معركه

چهانگیر میکن الهور وراولپنڈی وملتان فیصل آباد و حیررآباد و کراچی

# فهرست

نے دور کے مشعل بردار نندنہ کا قیدی 9 M آشا روپ وتی 09 11-150 16. نياسائقى 191 دبت کے کارے 4.4 رنبیرکی دالیی ایک ادر فتح 414 TTT جے کرش کی بیٹی trr نئى منازل TOP شکندلای سرگزشت صبح مرت دام ناته کاسفر 146 111

# نے وورکے شعل بروار

دہ جاہل تھے اور اپنی جہالت برنج کرستے تھے۔ اُن کے ماضی کی تادیخ مذصہ ہم موسفے والی تبائلی جنگوں کوجادی رکھنے کے مواکوئی مستقبل نہ تھا۔ بخوطلم کرنے کی طافت نہیں دیکھتے تھے، ظلم سے برنجود کر دیکھ مستقبل نہ تھا۔ بخوطلم کرنے کی طافت نہیں دیکھتے تھے، ظلم سے برنجود کر دیلے جاتے تھے لیکن جب اسلام آیا تو ہیں لوگ ایک نے دور کے مشعل برداد بن گئے کادساز فطرت نے اپنی دحمت کے نزول کے لیے ایک بلے آئب دگیاہ صحراکو متحراکو متحراک یہ حرب کے طلم کدسے سے لود کا ایک میلاب نموداد ہوا اور مختلف نبائل اور افراف عالم برجھاگیا۔

اسلام نیمنے ہوئے صحوایس میں نظریت اور کیٹھے یا نی کا ایک جیٹم تھا اور خلی فرا اس کی بیامی تھی۔ دنیا بھالت کی تاریکیوں میں بھٹک دہی تھی اور اسلام ایک شی مسمح کا کتاب تھا۔ انسا نیست طلم واستبدا دی چکی میں بیس دہی تھی اور اسلام اسس سکے لیے عدل در ساوات کا پیغام لے کمہ آیا تھا۔

بدور منیں کے معرکوں ہیں اسلام کی ابتدائی فتوحات دراصل صدیوں کی درنا کا ابتدائی فتوحات دراصل صدیوں کی درنا کا ا بسی اور سسکتی ہوئی انسا نیست کی فتوحات بھیں۔ مورّخ جنھوں نے دوم اور ا

| ر ملاا در روپ و تی |
|--------------------|
| زببراور دام ناتھ   |
| ندرکی دیوی         |
| ىفرور              |
| <i>بان بیجان</i>   |
| بددگار             |
| بهن ادر مجانی      |
| وتثمن کے گھریں     |
| ننیان سے آگے       |
| ت                  |
| آخری معرکہ         |
| جنگ کے بعد         |
|                    |

کے شہنشا ہوں کا جاہ و جلال دیکھا تھا، اب ان بوریائشینوں کدا توام دہل کی قسمت کا نیصلہ کرتے دیکھ رہے سے بھتے بوراپنی بھٹی ہوئی قباؤں کو اپنے ہا تھے سے پیوندلگا پاکتے محقے ۔

فلافت داشده اسلامی نظام حکومت کاایک مثالی دود تھالیکن اس کے بعد حب فلافت کی دوال شروع ہوگیا۔ فلافت کی جگہ طوکبت نے بے لی تو اسلامی سلطنت کا ندد بھی دوال شروع ہوگیا۔ فکومت کے ایوانوں میں اسلام ایک کمل صابطہ حبات کی حیثیت سے صاوی ندره سکا اور نیف دور تو ایسے بھی سکتے ۔ جب برسر اقتاد کر خذ کھلے بندوں احکام اللی کی فلات ورزی کرنا دیا۔

ساب وددی مرماریو۔ تاہم اس انحطاط کے دور میں بھی ہمیں کبھی اسلام کے ابتدائی دور کی مثالی دیا سنت کی بھلکیاں نظراتی ہیں۔

عامة المسلمين كے دلوں ميں، مختلف زبالوں ميں اس مثالی دور كى طرف رجوع

کرنے کی ٹرٹ پیدا ہوتی دہی -اگرافسی کوئی اچھا حکموان یادا ہنا مل گیا تواففوں نے مشرق و مغرب کی درمگا ہوں میں ایک باد چھر گذرسے ہوئے زبانے کی یا دبازہ کردی کھی ان کی ادافیں فرفانہ کی واد اول میں گونجئی تھیں اور کھی ان کے افبال کے برجم اندلس کے مرغ اوول میں لہراتے ہتے:

اندلس کے مرغ اوول میں لہراتے ہتے:

اموی حکم الوں کے دوال کے بعد زمام حکومت عباسیوں کے ہاتھ میں آئی تو منوکیت کی خوابیوں کے ساتھ عجمی تصورات کی قرائیاں بھی شامل ہو گئیں اور قبائلی اور قرمی عصبیت نئی شدّت کے ساتھ جاگ اتھی۔ دیں کا وہ دشتہ جس نے اطراف عالم کے مسلمانوں کوایک دوسرے کے ساتھ مسئلک کرد کھاتھا، کمرود پڑگیا اور عباسی خلفاً دوزافیا وہ ممالک کوم کرنے کے ساتھ والبستہ مزد کھ سکے۔

مسلام میں عبدالرحن الدا علی نے ہمیا بیر ہیں اموی خاندان کی خود مختار ملطنت قائم کرلی اور اس سے چنر سال بعد علوی خاندان کے ایک فرد اور اس نے مراقش میں اپنی خود مختاری کا علان کر دیا ۔ فریبااسی دیا نے میں طونس بھی عباسی مسلطنت سے کرفے گیا۔ تبیسری عبدی ہجری کے انتخاذ میں محدین ذیا دیے اپنی حکومت قائم کر اس عبدی کے وسط میں محمد کے گورز اجمد اس طولون نے عباسی اقتراد سے فلات بغاوت کی اور محر بھی علیحدہ ہو گیا۔ مرفع ہیں محریر فاظم بول کی شکومت قائم ہوگئ اور انفوں نے جند سال کے عوصہ میں شام ہر بھی تسلط جمالیا۔

الخطاط کے اس دور میں فارس، خراساں اور شمال کے ممالک بریھی عباسی خلفاء کا اقتدار رائے نام عقا۔ ان ممالک کی گورزیاں چند ھاندانوں کی میراث بن چکی تقییں۔ بنی عباس کے عروج کے زیانے میں اقتلاد کی مسندوں برعر لوں کی بجائے ایکی افتراء تا بھن منے میکن روال کے دور میں ایرانیوں کی جگر ترک اثراء نے لی۔

کا دوق سفر کمی مرحد کو تسلیم نہیں کرنا۔ پہاڈ ددیا اور صحوا اس کی داہ کے منگ میل ہے۔
مو بی سے البتگین کے نبلنے میں معمولی شہرت حاصل متی محمود کی فوجات کے
باعث وسط البتیا کی اس عظیم الثان سلطنت کا حدد مقام بن چکا تھا ہو خراسان کرمان
سیستان ، کمان، طبرستان ، آذر با تیجان ، خوارزم اور فرغا مذک بھیلی ہوئی تھی ۔ شمالی
ممالک کی قوجات نے محمود کو تا درخ کے عظیم ترین قائحین کے دوش بدرش کھڑا
کردیا تھالیکن ہمادی داستان کا تعلق محمود خودی کان فوجات کے ساتھ ہے
ہومندوستان میں ایک سنے دور کا بیش نیمہ ٹا بت ہوئیں۔

بظاہراس کے سامنے الحراف عالم میں اپنی فتح و نفرت کے برجم اس نے کے سوا
کوئی اور مقصد نہ تھا لیکن ہمند وستان میں قددت اسے اس سے کمیس زیادہ [علیٰ دار فتح
مقصد کی تکمیل کی راہی محواد کرنے کے لیے منتخب کرجی تھی۔ قددت ہو حزال دسیدہ
بھن کے خشک پنے تھاڈ کرنٹی بھادے نسکو وں کی جگہ پیدا کرنے کے لیے منمال
کی خشک اور تندوتیز ہواؤں کو حرکت میں لاتی ہے اور تھلے ہوئے صحواد ک کی بیاس
کی خشک اور تندوتیز ہواؤں کو حرکت میں لاتی ہے اور تھلے ہوئے صحواد ک کی بیاس
محالے دوراف اور بھالم کی ندلوں میں جٹانوں کے بیسے چرکراپنی گردرگاہیں
بنانے کی قوت پیداکر دیتی ہے۔ اُسے ایک کارفطیم کے لیے متحف کرجی تھی۔

ہندوستان پرصدبوں سے اس فلسفہ حیات کی حکومت تھی جب کا آدلین مقصد انسانوں بیں اور نیج اور نیج ، جھوت اور اچھوت کی تغربی مید کر کھنا تھا جب دسطالینیا کے آرین فائخین اس ملک میں دا صل ہوئے کو انحول سلے اپنی لبتیا لب لبا سنے کے ذرجیز زبینوں اور سرسبز چراگا ہوں کو منتخف کیا اور اس ملک کے ذربی اس ملک کے ذربی میران کے دربی درجی درجیز زبینوں اور سرسبز چراگا ہوں کو منتخف کیا اور اس ملک کے ذربی میران میران کے بیادر اس میں اور سرح میں آدین میران میں اور میں نہیں لا سکتے سکے رمیران می مفتوح افوام پر دائی تسلط قائم دکھنے اس خام کی منتاق تا نہر کے امکانا سن ختم کرنے کے بلیے الحقوں نے مذہب سے نام اور الی کی فشاق تا نیر کے امکانا سن ختم کرنے کے بلیے الحقوں نے مذہب سے نام اور الی کی فشاق تا نیر کے امکانا سن ختم کرنے کے بلیے الحقوں نے مذہب سے نام

چوتھی صدی میں ہر ملک کاگور زایک تود مختار بادشاہ تھا اور مکومت کے شوق میں منت شریت قسمت آزنا میدل میں آدہے مقے عباسی خلفاء سے لبی تماشا بیوں کی حیثیت میں مکومت کے برانے اور سعے دعو بداروں کی زور آزبانی دمکھا کرتے سفے جو غالب آ جاما وہ اس کی برائے نام سمر پرسنی قبول فرما بلیقے سفے اور اُسے ایک آڈھ خطا ب سے تو اند بنے سفے ۔

سامانی فاندان جس کے عودج کی اسلافییند مامون الرشد کے عہد بین ہوئی کفا میں یئیسری صدی کے وسط تک ایک ایسی عظیم الشان مسلطنت پر قالص ہو چکا کھا ہو خواسان سے لے کرکا شخر ، نوارزم اور طرب ان کے بھیلی ہوئی کھی عباسی صلفاء جن کے اسلاف نے سامیوں کو خواسان کی امارت عطاکی کھی۔ اب اس فاندان کے مربی اور مسر پرست نہ بھے بلکہ مجبور اور لے بس ڈعا کو بن کر رہ گئے تھے۔ ہو تھی صدی کے وسطی خربی اس سلطنت کا دوال مشروع ہوا اور اس کے آخر تک سامانی تا بعال فقد تمامنی بن کر رہ گئے ۔ بھر برسلطنت کا دوال مشروع ہوا اور اس کے آخر تک سامانی تا بعال فقد تمامنی بن کر رہ گئے ۔ بھر برسلطنت اور ارسکے سے دعو بداروں کی درمگاہ بن گئی۔ لیکن مز نی کی وادیوں سے وہ عظیم الشان شخصت نودار ہوئی جن فصاوی بین کر گس پر دار سامنے ان قسمت آزما وی کے موجود ارس وار جن نیکادگا ہوں ہیں مجر لیے اور گسر دوار بھی میں مارے سے دیاں ایک عقاب بمودار ہوا ۔ جن نیکادگا ہوں ہیں مجر لیے اور گسر در بھی میں مارے سے دیاں ایک عقاب بمودار ہوا ۔ جن نیکادگا ہوں ہیں مجر لیے اور گسر در بھی میں مارے سے دیاں ایک عقاب بمودار ہوا ۔ جن نیکادگا ہوں ہیں مجر لیے اور گسر در بھی میں مارے سے دیاں ایک عقاب بمودار ہوا ۔ جن نیکادگا ہوں ہیں مجر لیے اور گسب در بیاں ایک خواس ایک شہر کی گرج سنائی دینے گئی۔

محمود مور نوی کا طرود سمندر کی اس الحقتی ہوئی بسر کی طرح تھا جواہنی واہ کی ہر موج کو اچنا ہواہتی واہ کی ہر موج کو اچنے اس فوش میں سے لیتی ہے۔ وہ ایک ایسا فاتح تھا جس کی تلواد کی جھنکار کھیں ترکستان اور کبھی ہمندوستان کے میدانوں میں سنائی دیتی تھی یوس کے گھوڑ ہے کہھی جبوں اور کبھی گنگا کا بانی پیٹنے ہے۔ دہ شاہراہ حیات کے ان مسافروں میں سے تھا جو کسی منزل برقیام کرنے کی بجائے ہرمنزل سے آگے گذر جاتے ہی اور حن

ے ایک الیے سماجی نظام کوجنم دیا جس نے مغلوب آفیام کو ہمیٹر کے بلے غلای کی رکھروں میں جکڑ دیا۔ اس سماجی نظام کے نگہ بان ہندو نرہب کے وہ مقدس دلوتا مقد بن کا کاہ میں ایک برہم ن ہر لحا طرمے قابل تعظیم تھا اور ایک شود رہر لحا ہوئے قابل تفریت ۔ اونچی ڈات کے ہمندو کے بزرین احمال بھی اس سے اس کی ہدائش مرتری ہیں تھیں سکتے تھے اور پنج ڈاٹ شود دسکے ہترین اوصاف بھی اس کے مقدد کی سباہی نہیں و حوسکتے سکتے اور کے دائے سے دائے ہیں ہیں و حوسکتے سکتے اور کھی اس کے مقدد کی سباہی نہیں و حوسکتے سکتے ہے۔

مندوساج کے قانون کی تکاہ میں او یکی دات سے فرد کاکوئی گناہ اگر نا قابل مائی تقاتوبه كم وه ييح وات ميكمس فردكو انسان ميصف كلك اودنفرت حقادت كى اس داداد کو پیا ندیے پر آما در ہوجائے جو جھورے ادر المجھورے درمیان کھڑی کی گئی تھی۔ موجى كيجيون في حسم ملك كونذب قرارديا تقابس كانفس العس السالون کے درمیان مسا وات فائم کرناں تھا بلکہ مساوات کے تصوری حرق س کالمیا تھا۔ اس كالمفعدكس منابطر اخلاق كى اشاعيت بزنحا علكداد بجى ذات كے انسالوں كے مفاد كى ترجمانى تقار ستودروں كوم ندوساج كا قابل نفرت حصة بناكراس ملك ك رد خيز علاقوں سے دمتردار ہونے پرمجرد کر دہاگیا تھا۔ کسی لبننی کوشودروں سے فالی کرآ مكه يلي العنين مروف عواد الهاف كى خرورت من عنى سودرك العصاب برأن كا تعوادوں مصردیا وہ ان سکے دلوٹاؤں کی مودیوں کاخوف موار ہوسکا تھا۔ برمورنہا جس مقام برنفسب كردى جاتى خنين وبإل شودر كارمنانا نمكن باديا حاثا تقاحس كنزيين سع ان مودیوں کے بجاری بالی بیتے سقے دومقدسس بن جانا تھا ازر ایک شود كالن كه قريب بيكانا موت كود وي درين ميم الدن الله عمار الله عمار جي مندرون مي ال مور توں کے بلے مجن کائے جاتے ہے اس کہ آس یا سے راستے شودروں سے سلط مد مروجا كم يكارى است داونا و ن مع منكرت كى مقدس زبال بين مملاً

ہوتے ستھے۔ اگر اس مقدس نبان کا ایک لفظ بھی شودد کک بہنج جاتا تھا تواس کے کا لوں میں گھیل ہوات کو کا لوں میں مقدس نبان کا ایک لفظ بھی شودد کا دحرم الجبوت کو جھوٹ کو جھوٹ کو جھوٹ اور اور اس کے ما تھ بات کر نے سعے بھرشٹ ہوجاتا تھا۔ ان حالات بیں شودر کمسی کمی تھم کے بیٹر ہی اپنی جو نبر بال مہند دسماج کے خوشنا الوانوں کی بھینٹ کر دیتے کہ بیٹر ہی اپنی جو نبر بال مهند دسماج کے خوشنا الوانوں کی بھینٹ کر دیتے ہے۔

صدلوں ظلم داستیدادی اس جی میں پسے کے بعد جس کی نظرِتاد برخ السانی ہیں نہیں سنی ایک شود این گاہوں ہیں ہی دویل نہ تھا بلکہ تو زاین گاہوں ہیں بھی دویل ہو تھا کہ دہ ساج کا دیم ساج کا دیم سے اس کی نفرت تو و ن اور حصر بن جانے برقالغ ہو جبکا تھا۔ جا بر دظالم برہمیں سے اس کی نفرت تو و ن اور نوو نیاد مندی کے جذبات ہیں تبدیل ہو جبکا تھا۔ دہ دور دور دور سے ان ایوانوں کو منوف نیاد مندی کے جذبات ہیں تبدیل ہو جبکا تھا۔ دہ دور دور دور سے ان ایوانوں کو مناو مندوں کے مقدلیس احداث کی جو نیٹر لوں پر تعمیر ہوئے تھے اور ان مندوں کی نقدلیس اور عظمت کا اعزاف کرتا تھا جوں کا بلیدان ویا کرنے تھے۔ وہ مقدد جس کے بلید کا کھارہ اور کی کا نشروں کے مارے میں سے بلید کا کھارہ اور کیا تھا۔ ہندورتان کی تعدد ہوں کے بلید انوام کے لیے دوبادہ اسے پاؤں پر کھڑا ہوئے یا ابہتے کھوئے ہوئے۔ کو مقود نے ہوئے میں کے میلے میں کے بلید کی تعدد ہوئے کے امکانامن ختم ہونے کھے۔

لیکن انسانوں کی نقسیم عرف ہیں تک محد دو ہر ہی بلکہ خود اونچی ذات کے ہدد بھی ادفی اور اونچی ذات کے ہدد بھی اور فی اور اون بین نقسیم ہوگئے ۔ بریمن سیس سے اعلیٰ تھے ۔ اس سیام مرائی تعظیم فرض تھی ۔ وہ مذہب کے اجازہ داد تھے اور مذہب میں دور تاوں کی بوجا کے رہا تھ بریم نوں کی اطا ہت تھی فرض تھی ۔ کھشتری ہمندوسا جے کا بہا ہی تھا اور بریمن نے اپنی مہولت کے سلے سیاسی اختیادات اُسے مونب

دکھ تھے کھٹنزی اپنی تلوار کی طاقت سے حکومت حال کرنا تھا اور ہمن اس کے مشر کہ ہیں۔ سے حکومت کا کا دوبارا پنی مرضی کے مطابق جلا ما تھا۔ حکومت کا آولین مقد ان حد بندلوں کو قائم رکھ آتھا جرہمن اور اس کے بعد کھٹنزی کی برزی منوانے کے لیے ضروری تھیں۔

کی کے محت کن لوگ دلین کہلا نے تھے۔ انھیں بریمن اور کھشتری کے مقابلے میں کم ترسم کھا جاتا تھا۔ ان کے تون اور پیلنے کی کمائی سے کھشتری حکم الوں کے محل اور بریمن بیشیواڈں کے مندر تعمیر ہونے تھے۔ تاہم بریمن مونڈ دانہ وصول کرتا تھا۔ وہ حکم الوں کے خواج سے کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ حکم الن عرف ولین کی آمدنی کا ایک جھتہ ہے سکتا تھا میکن بریمن کے مندر کا حدالہ بر کرنے کے لیے ولین کی طرح کھشتری حکم الن محمی البنی ایکن بریمن کے مندر کا حدالہ بر کرنے کے لیے ولین کی طرح کھشتری حکم الن محمی البنی ایک آمدنی کا ایک حصة مندروں پر وقعت کرنے پر مجمود تھے۔

ا مدی 10 بی سے مصد مداروں پر وسے مسید مسید میں ملک کا محنت کسش طبقہ ٹری طرح لیس مرمین اور کھنٹزی کی دو ہری حکومت میں ملک کا محنت کسش طبقہ ٹری طرح لیس ریا تھا اسکن کسی کو سیسکتے ، کولیسنے یا شکابت کرنے کی اجاریت مذبھی ۔

بده مت اس سماجی نظام کے فلا ف ایک لغا ون تھا۔ بدایک سیلاب تھاجی کی لہریں مندوستان کے ایک سرے سے دومرے مرے بی بھیاں گئیں اور کچھ مذت کے لیے اس نے ان لبند جیالاں کو بھی اپنے آ غوش میں سے لیا جن بربر بہن کے اقتداد کے لیے اس نے ان لبند جیالاں کی طغیائی کا دور کم ہوتے ہی یہ چیا ہیں بھر تمودار ہونے لگیں اور مبندوستان کی سرز میں ایک باد بھر تموجی کے جیلوں کی شکادگاہ بن گئی ۔ بُدھ مت لگیں اور مبندوستان کی سرز میں ایک باد بھر تموجی کے جیلوں کی شکادگاہ بن گئی ۔ بُدھ مت کی اور مبر بربی ی کے ان ن کو اچھے اور تُر سے اعمال کی دوشنی میں دیکھنے کی کوشش کی گئی اور مبر بربی میں کے نامل کی دوشنی میں دیکھنے کی کوشش کی گئی اور دوبارہ کی نسل کرنے کے بعد بیر ہوئی سے اعمال کی دوبارہ عامل کی تعرب میں نیادہ تبر کھا جو اس نے کسی ذیا نے میں انتقام کا نیجو اس نے کسی ذیا نے میں شودد کے خلاف الحقایا ۔ دونا دن کی سرز میں میں دیا دہ تبر کھا جو اس نے کسی دیا نے میں شودد کے خلاف الحقایا ۔ دونا دن کی سرز میں میں دیا دہ تبر کھا توں کے مقدس مبرطوں کو عام انسالؤں کی طرح اعمال کی کسوئی پر زمین میں دیا تا تھا کی کسوئی پر

پر کھنے والے مذہب سے بلے کوئی جگہ مائھی۔ تبدھ مذہب کی سنے شدہ صورت کو حرف اس حد نک ہندو مذہب میں جذب ہونے کی اجازت وی گئی حس حد تک کہ وہ اوکچی ذات کے اقداد کے بلے خطرناک ناہت نہیں ہوسکیا تھا۔

بہلی صدی ہجری کے آخر ہیں لس بیلاے سے کہ طنان تک محدی قاسم کی فوھات
میں ملک ہیں ایک نئی روشنی کے دردارسے کھول دیدے۔ یہ دود اگرچ اسلام کا مثالی
دود مذہ الیکن ابتدائی دور کی بہت سی خصوصیات ابھی تک باتی تھیں۔ وہ لوگ چھوں
میں مسلمانوں کو اپنا دشمن مجھ کر ان کا داستہ دو سکنے کے بلے تکوادا تھائی گئی ان کی اکتریت
اسلام کو اپنی نجات کا داحد ذریع ہم کے کرام لام کے علم ردادوں کی جماعت میں شا بمل
ہوگئ مسلمانوں کے سترہ سالہ سیر سالاد کی نو ھات نے ہمند دستان کے طول دعر من
بیں ان الوالوں ہر لرزہ طادی کر دیا جن کی بنیا دیں چھوت اور اچھوت کی آخریق پر رکھی
میں ایکن تھیں لیکن محمد بن قاسم کی بلے وقت موت کے با عدت یہ گھٹا جو ہمند وستان کے لیے
میں بدادن کا ہم جا سے کر آئی تھی، طبان سے آگے مذیر طور سکی۔

اموی خاندان کے جد حکومت کے سرکزکے ساتھ سدھ کا تھوٹ بہت نعلی قائم میا ہے جہ حکومت کے میا تھ سدھ کا تھا۔ عباسی سلطنت کے افتیادات کی حدود سے باہر ہو لے کے ماعیت سندھ عالم اسلام کے تحربی عا عرک افتیادات کی حدود سے باہر ہو الے کے ماعیت سندھ عالم اسلام کے تحربی عا عرک سے ایک جائے بناہ بن گیا۔ ہر وہ خطر ناک تحربی جب کے لیے اسلامی و نیا بیر مشیط اور کھولئے کے امکانات حتم ہو جائے گئے ۔ سندھ میں بناہ لینی تھی۔ فقت پر وروں اور افتیاد المین دور کی تھی جا اور کے دور کی تھی جا دوں اور افتیاد المین مور کے میں عباسی حکومت کیلئے کی کوئے سن کرتی تھی جا دوں اسلام طرب سے فراد ہوکر سندھ کو اپنی مرکز میوں کا مرکز بنا پلنے تھے۔ سندھ میں اسلام سے نظر بات کو تھی اور ہندی تھودات کی آئمیز سن نے پہلے ہی کا فی حد تک سنچ کرد کھا تھا۔ اب سنی بدعوں سنے اس کی دہی صورت بھی بگاؤگر دکھ دی۔

چوتھی صدمی ہجری سے آخر میں غزنی سے افق سے ہو کھوفان نمودار ہورہا تھا، وہ قددت کی طرف سے ہندوستان سے برصغیر میں بسنے والے ان گنت النسالوں کی صدلوں کی صدلوں کی شیکارکا ہواب تھا۔

#### ( )

دہند کی ملطنت کے ہند دھکران کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کی ابتدا ملطان محود عرف ی کے ماپ سیستگین کے عدیں ہوتی تھی۔ دا مرجے بال کے بعیر تکومت میں اس سلطنت کی صدر دلمغان سے دریائے بیناب نک بھیلی ہو تی تھیں ہے پال کواپنی فوجی قوت کی برتری بر اس فدراعتما د تھاکہ اس نے شمال کی سرعد سرسکتگین کے حملے سے غضب ناک ہوکریخرنی کی مسلطنت کو ہملٹہ کے بلیے نا بو دکر دیسے کا فیصلہ کرلیا اور ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ عزیی برحیرہ حاتی کردی میکٹیس نے لمغان اورعزنی کے و میان حملہ اور وں کامفا بلہ کیا۔ ہندو بہا دری کے ساتھ لرسے لبکن مسلمالوں کے پلے درپلے حملوں اور اس کے مرائق بر فبادی کے طوفا نول نے ان کے حوصلے توڑ دہیے۔ جے یال نے اپنی مرحد کی چندلبستیاں اور قلع سکتگین کے موالے کرنے اور خواج اوا كرف كى شرط به صلح كر لى ليكن واليسى برابى ملطنت كى عدود بين داخل بموتے بى البيف عمد سے بھر گيا ادراس في سيكتكين كے ان افروں كو تدكر ايا بو تراج وجول کرنے کے لیے اس کے ہمراہ کئے تھے یسکٹیکن نے اس جہدیکنی کی سزا کے طور پر فوج كشى كى ادر سرعد كے بجد علاقوں بر قبصر كرايا \_

بعیال نے تمال ہند کے کئی داجا دُن کو اپنی مدد کے لیے بلالباا در ایک لاکھ فیج کے ساتھ دربارہ مونی پر برخ ھائی کر دی لیکن سکتگین نے قلبل فوج کے باد جو دلبشا در اور کمن مائے در برای سے بال اور اس کے حلیموں کے دشکر قرار کو تیز ہز کر دیا۔ محمد ان سے بال اور اس کے حلیموں کے دشکر قرار کو تیز ہز کر دیا۔ محمد ان سے باپ کے ساتھ ان جنگوں ہیں مشریک ہوا تھا اور وہ یہ اندازہ کر کیجا

مقاکه عزنی اور مهندوستان سکه و درمیان فیصله کن معرسکه ابھی باتی ہیں۔ وہ یہ و کھے پہاتھا کہ ہرنے معرسکہ میں سے بال کی فوج تعداد میں پہلے سے ذیا وہ ہوتی تھی اوراگر اس کے حکم ان اسی طرح سے بال کی حمایت پرمیدان میں آتے دہے توکسی دن عزنی کی مطلب کو اس برصغیر کی ان گنت افواج کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے حب مک ہمند دستان میں یہ لا محدود توت موجود ہے۔ کوئی دریا یاکوئی بہاڈ عزنی کے لیے خطود اپنی ملافعت کے بیلے بھی اُن خطر ماک عنا عرکومنتشر اور مغلوب مدکما۔ چنا بخہ محمود اپنی ملافعت کے بیلے بھی اُن خطر ماک عنا عرکومنتشر اور مغلوب دکھنا عرود کی ممالک کے بیلے خطورے کا باعث ہو مکما تھا۔

ہندوستان میں وہیند کی ہم یلرکئ اورسلطنیں تضی ادر محود نے وہیند کی طاقت سے متابر ہوکر یہ مورکما تھا کہ وہ ان سلطنتوں کی طاقت کو کھوکھلا رکھنے کے یلے ہرسال کم ایک بادکسی مذکسی سلطنت کے ساتھ صرور کھر لیٹا دہے گا۔ سكتكين كى دفات كے ليد عرني كى مسند حكومت بر رونى اوروز ہونے ہى محمود نے ہندوستان پر سجلے شروع کر دیدے سے اس می مود کے اس باس ہے پال کی سلطنت کے چندعلاقوں پر قبضہ کر ابا ۔ انگے سال اس نے بھر پیڑھائی کی مے پال محود کے بندرہ ہزادسواروں کے مقابطے کے لیے تبس بزار بیارہ فوج ابارہ ہزارسوادوں اور مین سویا تھیوں کے ساتھ اسکے بڑھا ۔ پتاور کے فریب ۸؍ محرم عرنی کے ترکمان بیرہ بازوں کے سندونیز حملوں کے باحث جے پال کی افواج میں ماریکی مجيل كنى ادر مدولشكر ميدان بين يا في مزار لاشين جود كر بحاك كلا- بع بال اپنے يندره مليون اور نوتول سميت كرفتار بهوا اور ارتصائي لاكه دينار اوربهاس بالنفي بطور فدیراداکرے دیا فی حاصل کی لیکن وہندوالیس پہنچے کے بعدا سس نے بے دلیے

سنگستوں کی ذلت سے تنگ آگر خود کشی کرلی۔ اس کی جگر اس کا بیٹیا است بال تخت نشین ہوا اور اس نے کچھ عرصہ سلطان محمود کے سب عقر مصالحات تعلقات قائم کھ

محمود عزیوی کی ان کامیا ہوں کے بعد مهندوستان کے ایک مرے سے دوسرے میں مرسے ہور اس میں کی تبلیغ و مرسے تک بے بہتری کی المردود کئی ۔ ان فوجات کے ما تقد ساتھ اس دین کی تبلیغ و اشاعست کے دروازے کھل دہے ہے تھے ہو ہر لحا کھ سے مہندوست کی ضد تھا۔ کسلی اور قبا تکی تھیں ہور کی السانوں میں اخوت ادر مساوات کے درقی تعقیم خطرہ درت ہو کیا ہور کی مارے کے ان مقدس ببیٹوں کی نگاہ میں ایک عظیم خطرہ تھا ہودات یات کی تمیز میں اپنامفاد دیکھتے ہے مرم میں مبیار ہو کہا تھا ادر دواس مقابور کے مقابطے کے لیے ہمندوستان کے طول وعوض میں راجورت حکم انوں کو تقد اور منظم کر رہا تھا۔ ہمندووں کی طافت کے اصلی مراکز وہ معطنی ترمیلی ہوئی تھیں۔ داج بال کی تکسنوں نے ان مسلطنتوں میں ہو بلی مربی مربی ہو گئی ادر مربیاں بھیلی ہوئی تھیں۔ داج بال کی تکسنوں نے ان مسلطنتوں میں ہو بلی مربیا کے مماکۃ قوت آتنا کی کا فیصل مداری کے ایک مربیا کے درمیان کے موال کی تکسنوں سے بوتیدہ نہ تھی ۔ ان مسلطنتوں میں ہوئی کھیں۔ داج بال کی تکسنوں سے بوتیدہ نہ تھی ۔ ان مسلطنتوں میں ہوئی کھیں۔ داج بال کی تکسنوں سے بوتیدہ نہ تھی ۔ ان مسلطنتوں کو منو کرنا تھا ۔

موسی می می مود نے مان کے قریب دریائے سندھ میود کر کے بھنڈہ کا دی کیا۔ بھنڈہ کے دریائے سندھ میود کرکے بھنڈہ کا درخ کیا۔ بھنڈہ کے دائے کو اپنی قوت پر اس فددا عماد تھا کہ اس نے تلعہ بندج وکر دوسنے کی بجائے شہرسے باہر بکل کر مقابلہ کیا۔ بین دن تک اس جنگ کا کوئی فیصلہ دنہ ہوں کا باب دائے کو قرب و جو ادسے کمک بہنے دی تھی اور مندووں کی طرف سے بہا دری کا ایسا مظاہرہ محود نے بیلے کھی نہیں دکھا تھا۔ چوستے دوز باجی دائے کی فوج کے تھیے مسلمانوں کو ہر محاذ سے بیلے کھی نہیں دکھا تھا۔ چوستے دوز باجی دائے کی فوج کے تھیے مسلمانوں کو ہر محاذ سے بیلے بھی بھا دسے تھے لیکن محود

نے اتھیں غبرت دلائی اور تود گھوڈے کو ایٹر لگا کر دشمن کی اگلی صفوں پر ٹوٹ بڑا۔
جانباذوں کے گردہ آن کی آن میں اپنے امیر کے دائیں بائیں جمع ہو گئے اور اس
کے ساتھ دشمن کی صفوں کو بیرتے ہوئے فلب تک جا پہنچے۔ محمود کی اس شجاعت
نے تمام فوج میں ایک سی دورج بیراکردی سیمتدا ورمیسرہ کے بنزہ باذ دشمن کے دائیں
بائیں بازو پر لوٹ بڑے اور دشمن جو اپنی فتح کے متعلق پر آمید ہو چکا تھا۔ اب تبزی
سے بیچھے سٹنے لگا۔ عروب آفقا ب سے قبل یا بنی دائے میداں چھوڈ کر قلعے میں بناہ
ہے کہا تھا۔

بھنڈہ کے قلع کی خدن اس تدریج ڈی ادرگری تھی کہ کسی جملہ آئور کے لیے براہ داست نصبل پر بلغاد کرنا ممکن نہ تھا۔ محمود نے خدن کے ایک حصے کو درخوں اور نیجروں سے بھر دینے کا حکم دیا۔ با ہی دائے کو یہ بین ہو چکا تھا کہ سلمانوں کو خندتی بھا نیسے اور فعیل پر ملغاد کرنے میں نبادہ دیر بہیں گئے گی بچنا بچہ اس خندتی بھا نیسے اور فعیل بیر بینا ایک دانت قلعہ سے بھاگ کر حبکل میں پناہ لینے کی کویش نے مالیسی کی حالمت بیں ایک دانت قلعہ سے بھاگ کر حبکل میں پناہ لینے کی کویش کی لیکن محمود کے جہد دستوں نے جبکل میں اس کا محا عرق کر لیا۔ با جی دائے نے ہم بیا فرانے اپنے بین خبر گھونپ کرخود کئی کر کی بیٹھنڈہ کے قلعے بر فرانے کے بعد محمود نے اس سلطنت کے دورا فیادہ مقابات کو فتح کیا۔

اس معرکے سے فارع ہوکر محود سنے ملتان کے دائستے ہوئی کا وقع کیا۔ ملتان کا قرمطی حکم ان الوالفتح داؤ د ہندوستان ہیں محود موزلزی کی فتوحات کو اپنے بلے کم خطرناک نہیں مجھتا تھا۔ دریائے مندھ میں قبل الدوقت باوشوں کے باعث شدید طغیا نی آگئی تھی اور اسے مبود کرستے ہوئے موزلوی تشکر کے ہست سے سیاہی لہردں کا شکار ہوگئے آاس کے علا دہ ملتان کے قرمطی حکم ان ابوالفتح داود کی میرمھالیانہ دوکشیں سنے محود کی مشکلات میں اور اضافہ کردیا۔

معرد بن محود نے قرامط کے استیمال کے بلے متان پر میٹھائی کرنے کا ادادہ کیا لیکن اندیال جس کے مما تھ اس کے تعلقات مصالحانہ سکھے . ملان کے ترطی حكمران الوالفتح دا وُرُكا طرفدار بن كيا و داس نے محود كوليٹا دركے قريب درياعبوركر کے اپنی صدودسے گزرے کی اجازت مذوی ادراس کاداستدرو کے لیے بیش تدى كى . محمود ف السي عبر تناك كسست دى اوردريات يوناب تك اس كاتعاقب كيا -اننديال ف اپني دېي سهي فوج كے ممراه كشميري ساد او سي جاكريناه لى -محمد دعز اوی نے اس کا تعاقب کرنے کی بجائے ملیان کا دُرخ کیا لیکن ابھی اسس

لے عامبوں کے انتظاط کے زانے میں عالم اسلام میں جن متوں نے سرا تھایا تھا ان میں دامطرے زا دہ خوناک تھے۔ اعتقا دات کے لحاظ سے قرامطر کا اسلام کے ساتھ دور کا واسط کھی نرتھا. وہ مرف حکومت ہی کے دہمن نہ تھے ملکہ عام سلمانوں کو کھی گرنن ردنی تھے سے تمیسری صدی بجری کے وسطیں انھوں نے موان ادر تام می سلمانوں کا قبل عام شروع کرایا میں میں ملے مقی نے ان کی سرکوبی کے لیے اک فرج روانک لکن فرمطیوں نے اس فرج کولھرہ کے قرب معرزا کشکست دی ازرسیمالارکے سواکسی کو کھی نیج سکلنے کا مرقع زدیا۔ اس کے بعد دد بھرشام کی طرف متوتة بمرئ اور دشق سے اے کرا نظاکیے کے برادس انسانوں کوتس کرنے کے لعدان کے داہما ذکردی کے ایک بیٹے نے شام را بی حکومت کا اعلان کردیا۔ طیفرنے این معری بریل کر کی تیا دے بین فوج روا نرکی اور اس نے قرمطيون كوتكست دى - ذكر وى كابتيا ماداكيا بكبن ورهبول كي توصل نراف لي - ايك سال کے بعد دکروی پھر گما می کے برد وں سے تمودار ہوا اوراس نے یا علان کیا داس كى اعانت كے ليے مدى كا طور سے والا ہے اور مدائے أے كوفرا ور اس كے لعد

نے مان کے چندمرحدی علاقے نتح کیے مقے کہ اُسے خواران میں الک فان کے حلول کی مدافعت کے لیے اچانک واپس جانا پڑا۔ محمود نے مایان میں کمل سنے یا نخ سال کے بعد ماصل کی ۔ پانخ سال کے بعد ماصل کی ۔ (مم)

یروہ زمانہ تھا جب وسط الیتا کے ممالک بیں محود کانسلط ابھی لوری طرح قائم ہیں ہوا تھا اور اسے قریمًا ہرسال کسی مذکبی تسب آزماکی سرکو بی کے لیے ایک

شام مِن فرحات على كرف أورابين الرب ك يتبت سه حكومت كرف كى بشارت دی ہے ۔ ای اعلان نے ومطیوں کے حوصلے بھر مارہ کردیے ادر الحول نے ایک بہت بلی نعط دبیر وان مرحرهای کردی - کوفرے کچھ دور خلیفری فرج کولیا کرنے کے لعد المفول نے کوفرا وربصرہ کے درمیان ٹراؤ ڈال نیے اور کمٹرے ماجیوں کے بوقائلے داپس ان کے متوقع داستوں برمیرسے مھا دیے ۔ اکی فلکسی ستی کے لوگوں کے انتبا وپرن کونکل گیا۔ اس برفر طیوں نے استی کوعلاکردا کھ کردیا۔ دو قافلے ان کے زغيس أسكت اورا تفول مفيس بزار السانون كونتيغ كرفزالا بربرتيت وروحت کے اس طوفان نے بغداد برارزہ طاری کر دیا بنلیفہ نے ایک آزمودہ کارترک برنیل کی مركردگىي اكي بست برى وج روانه كى دودن كى توزيز الى كے بعد قرام مارك كست مِم نی و کردی مارا کیا اور بیفت کھے در کے لیے تھنڈا الرگیا لیکن جو تھی صدی کے تعادیس قرامی کھر مودار سے اور است میں انفوں نے ایما کم بھرہ پر قب مرکے صدروز بمقتل دغارت كابازار كرم ركها مبنداد سيحكومت كي افراج كي آمد كي إطلاع يا لاغيو نے تہر خالی کردیا لیکن ہزار دن مور توں کو لوٹریوں کی چینیت میں اپنے ساتھ لے گئے اس الموالفول نے قافلوں پر جملے سروع کر فیصے معاجیوں کے ایک قافلوں پر جملے سروع کر فیصے معاجیوں کے ایک

نن کاد برجانا پڑتا تھا۔ ہی وج محی کہ وہ با قائدگی کے ساتھ ہندوستان کی تسخیر کا کام جادی نه د که سکار برسال شیال کے ممالک اور مندوستان کی فتو حات اُس کی ملطنت کی عدود میں اعنا فرکررہی تھیں ۔لیکن اس نسبت سے اس کی مشکلات میں بھی اصافہ ہوریا تھا۔ ان رو محادوں کے درمیان کئی براڈوں ، میدانوں اور

ا دى الخول نے كوفر كے ترميب موت كے كھائ آمار فير اور كواچانك كوفر رقبض كرايا۔ ا دربيان هي بصره کي آدنخ د مرا لي گئي ۔

قرامطرك نزدكيس لمان عورتون ا درمخ ن كوهي برترين عذاب في كرقتل كزنا ابك كارتواب تها يواق مي ان كي دمشت كايرعالم تها كه دوسير متروس كي طرح لغذا د کے لوگ بھی نیے گروں سے بھاک کردراکیے پار پا ہ نے اسم تھے۔ جارسال ان دشوں تمل وغارت جارى ركھى بالاخرلندا دى فوج نے الخيين تىكست دى اور و عرب مي بناه لين رمجبور ركم نكي بهال على ال كى ررب عي كوئى فرق نرآيا و أكفول مرّعظم مِن كُورُ ورنصره كيمنظالم كي يا ركانه كردي- ان كي رندگي كاريا لم تفاكر محول في حاركعبر میں نیا ہ لینے الوں کو معی قبل کرنے سے ریغ نرکیا مشہدی کی لاتیں جا و زم م یکھی کی ۔۔ قرا مطرخاز كعبه سے حجراسودالخاكر لے كئے اور میس سال كان كے ہاس دیا۔

ان وا نعات کے نعرتمام اسلامی ممالک میں قرمطیوں کے خلاف عصبہ ا درافرت كَنْ أَكْ بَعْرُكَ أَكُمْ اوران كى مركزميال ايك مدّت كے ليے تُصَدّى بُركيكي رواق، شام اور دوسر سے تمالک سے بو فرمطی حکومت اور عوام کے انتقام سے نوفز دہ مورکھا کے ان کی سلنے با دستھ علی موعی صدی ہے واسط آخریں ملان پر قرطیوں کی حکورت علی ۔ ملم اسلام کی براد دلستیال حلام اوران گنت انسانوں کو انتهائی بیدرسی قتل کرنیکے بور تنايدى اكي نيسي خطة تقاجهال ال جنونيول كواني لطنت كم كرفي كاموقع والخطار

صحراؤں کی دسمتیں حاکل تھیں اور محمود کی فوسی فوت کا بیٹیز تھیں ان وسعتوں ہیں بمھرا ہوا تھا۔وہ دریا *سندھ عبود کرتا لوجبوں کے کنادے* کو ٹی فقنہ جاگ اُٹھتا۔وہ پنجا کے میدانوں میں پڑا و دال کر گنگا ورجمنا کا وقع کرنے کا ادادہ کرنا تو مکران سے نے كرخواردم تك كسى مذكبى ملك مين اليسع حالات ببيدا جوجات كمرأسيع اينا كام ادھودا مجھوڈ کروالیں جانا پڑتا۔ تاریخ کاکوئی رمایز اولوالعرم فالنجین کے تذکوں سے خالی بہیں لیکن ایسے شہروار بہت کم ہوں گے جھوں نے اپنی زندگی کے بیشتر دن گھوڈسے کی پیٹھ پرزمین کی وسمتیں ناپنے میں گرادسے ہوں - اسے مرمری الوانوں کی بجائے بنگ کے میدان بہند تھے ۔اسے بھونوں کی سیج پرسونے کی بجب نے بٹالوں کا دوندنا سرعوب تھا عزنی کے عقاب کا ذونی پرواز ہر شین سے دور منا ہندکرتا تھا۔ قدد مت سفے ایک انسان کے وجود میں اُن عنا حرکو بھے کر دیا تھا ۔ جو ہمینٹومتحرک رہنا پسند کرنے میں ﴿

المان سے والیس کے بعد خراران میں محدومز لؤی کی معروفیات کے یا عدت اندبال کوائی فوجی قوت از سر نومنظم کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے مسلمانوں کے حملوں کوایک اجتماعی نمطرہ تابت کراکے برطوس کے راجا وُں سے مدد کی در خوا<sup>ست</sup> کی اس دفعه شمالی مندوستان کے محمرالوں نے محود کے خلات ایک تحدہ محسا ز بنافيين ببط كى نبست زياده سركر مى كامظا مره كيارينا نجدايك بست برشى فرج انند بال کے بیٹے برجمن بال کی قیادت میں لپٹاور کی طرف کوچ کرنے کے بلے تبار ہوگئی۔

سلطان ممود نے ان حالات سے باخیر ہوتے ہی ۱۳۹۹ میں مزنی سے کوچ كماا درملغا دكرنا بموا دبهندك قربب جابهنجا ابك شديدمعرك كي بعدم ندوافلج

میدان چوڈ کر بھاگ کیلیں۔ سلطان جمود نے کانگرہ تک اندیال سے صیفوں کی افواج کا تعاقب کیااور کانگرہ کے یاس مگر کوٹ کے تلعے کا محاصرہ کر لیا ۔ تین دن کی سخت مدافعیت کے بعد اہل قلعہ نے ہمت ہاد دی اور سلطان کی فوج قلعربہ قابق ہوگئی۔ اس قلعے کے اندر دہ مشہور مندر تھا جس کے بحادی ندھرون ہند دیوام بلکہ نشائی ہند کے داجا دُن سے بھی خواج وصول کرنے تھے۔ مندر کے دروانے کھیلے گئے تو وہاں سونے اور چاندی کے انباد بڑے ہے۔ برہمنوں کا بہعشرت کو ان اسانوں کی صدیوں کی محفظ کے انباد بڑے اور چاندی کے انباد بڑے ہے۔ اس مندر سے مرات کروڈ درم کی مالیت انسانوں کی صدیوں کی محفظ کے دائوا دُن کی الیت کا بوجھ آٹھا نے کے لیے میدا ہوئے گئے۔ اس مندر سے مرات کروڈ درم کی مالیت کے منکہ اور قریباً سات ہزاد می جانب کی اور سونا برآمد ہوا۔ نگر کو سے کے مندر کی دولت کا ندازہ حرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حرف قیمتی جوا ہرات کا دولت کا ندازہ حرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حرف قیمتی جوا ہرات کا دولت کا ندازہ حرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حرف قیمتی جوا ہرات کا دولت کا ندازہ حرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حرف قیمتی جوا ہرات کا دولت کا ندازہ حرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حرف قیمتی جوا ہرات کا دولت کا ندازہ حرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حرف قیمتی جوا ہرات کا دولت کا ندازہ حرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حرف قیمتی جوا ہرات کا دولت کا در قریب مقار

سلطان محروی واپسی کے بعد شدپال نے نندمہ کواپنی واجد معانی بناکر کوہتان نمک کے آس پاس کے علاقوں پر اپناتسلط قائم کر لیا لیکن وہ جلدہی مرککیا اور اس ک جگہ ترلوچن بال تخت نشین ہوا۔ سلطان محوو نے اس خاندان کا دہا سہاا قدار ختم کرنے کے لیے نند نہ پر حملہ کیا۔ ترلوچن پال نے سلطان کی پیش قدمی کی اطماع پا کرفلے کی مفاظمت اپنے بیٹے بھیم پال کوسونب دی اور نو دکشمیر کے واج کو اپنی آغا پر آ ما دہ کرنے کے لیے دہاں کا درخ کہا۔

بھیم پال نے بہاڈیوں کے درمیان سے نندنہ کے تلیے کی طرف جانے دالی انگ گذرگاہ کو بندگر نے بہاڈیوں کے درمیان سے نندنہ کے تلیے کی طرف جانے دالی کوئی اندگاہ کو بندگر نے کے لیے ہا تھیوں کی صفیں کھڑی میں کا میا ب نہوسکی اس کئی دن بے دربے حملوں سے باو جود قلے کے بہنچنے میں کا میا ب نہوسکی اس موصر میں کشمیر کے علاوہ جنوبی مبندگی کئی ریا سندل سے تھیم پال کو برامر کمک پہنچنی

دہی۔ بالا تحریمیم بال ابنی کمین گاہ سے تکلااوداس نے کھلے میدان میں سلطان محمود کی افلیج
پر عملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے آگے با تھیوں کی فطادیں تھیں لیکن محمود کی صفت اول
میں ترکمان دستے سے بی بین کے تیروں کی بادش نے با تھیوں کے منہ پھیر دیے۔ اس میں
کے ما تھی میمینہ اور میسرہ کے سوا دو نوں پہلوؤں سے وشمن کی صفیبی درہم بریم کرتے
ہوئے تعقب تک جاپنچے ہے ہیم بال اُن گفت لائیں میدان میں چوڈ کر بھاگا۔ اس کے بعد محمود نے مند من کے قلعے کا می عرہ کر لیا۔ میدان جنگ میں تھیم بال کی تکست
کے با حث قلع کے می نظوں کے موصلے نوٹ جھے تھے۔ جنا بچہ انھوں نے بلا ترط
کے با حث قلع کے می نظوں کے موصلے نوٹ جھے تھے۔ جنا بچہ انھوں نے بلا ترط
ہمیوارڈال دیے۔

مندنہ کی فتح کے بعد ملطان محود تر لوجی بال کی طرف متوج ہوا جس کی ا عاشت کے بلے کشہر کی مزید افواج جہلم کے شال کی دا دلوں میں جمع ہود ہی تقبیل کے شہر کے لئکر کا سید سالاد محمود کے ایک شن دسنے کوسٹ سن دبینے کے بعدا بنی قرت کے متعلق سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو چکا تھا لیکن جنگ کے پہلے معرکے ہی میں فرہ دوائی ہو تھا کی جنگ کے پہلے معرکے ہی میں فرہ دوائی ہوگیا۔ اس نے اپنے لشکہ کو دوبادہ منظم کر کے جملہ آور دل کے مدامنے کھڑا کرنے کی کوسٹ میں کی دیکن وہ اپنی شکست کو فتح میں نہدل سکا۔

ان مکستوں کے بعد تر لوچن یال کا اس خری منتقر مشرقی پنجاب بیں شوالک کی ہاڑیاں تھیں۔ وہبند کی مسلطنت کا عملی طود پر تھا تھ ہوچکا تھا۔

ر بر قرح کے ایک دا جرت سر وا روی بخد کا بیا تھا۔ قوج کے کمران
دا بہر بال کے دربادیس اس کی بڑی قدر و نزلت بختی۔ این جوائی کے آگی میں موہ نید
نے واجر بال کی فوج کے ایک افر کی حیث بت سے گراں قدر فد مات سانخام
دی تھیں۔ حب شما کی سرحد کے ریک بااڑ جاگر دار ہے کرش نے پڑوس کے جند
دا جا دُل کی شر پر فوج کے حکم ان کے خلاف بنادس کی تو اس نے ہے کرش کی
دا جا دُل کی شر پر فوج کے حکم ان کے خلاف بنادس کی تو اس نے ہے کرش کی
دا جا دُل کی شر پر فوج کے حکم ان کے خلاف بنادس کی تو اس نے ہے کرش کی
دا جا دُل کی شر پر پر نے کے کو دو اند کیا۔ موس جند کا حملہ اسقد راجا کہ کفا کرج کرش
کوا بنے خلیفوں کی طرف سے کوئی مد در پہنچ سکی اور اس نے معمولی جارب کے بعدادہ فراد
افتیاد کی اور بھا بن کے دام کے باس پناہ گرین ہوا۔ داجیہ بال نے اُس کی جا کرش
فسط کر کے لینے جند سرار دن پر تیق ہم کردی ۔ اس جاگر کا ایک بڑا حقد اور ہے کرش
فسط کر کے لینے جند سرار دن پر تیق ہم کردی ۔ اس جاگر کا ایک بڑا حقد اور ہے کرش
کا محل موب جند کو ہے۔ اس عالی شان محل میں ہوئی چند کی ٹوشی کے دن بست مختصر
کے فی قریباً بین سال کے بعداس کی بیوی ایک جارسالہ رطکے دنبرا درجے ماہ کی لوگی
مکنت لاکو چھوڑ کر جا لہی۔

بہ دو کچے موہن جند کی تمام آرزوں اور آنا وں کامرکز سکھے ۔ وہ دنمر کو داج کے بعد توجی کا متنی تھا۔ اور شکسلا کو کس سلطنت کی دانی دکھینا جا بٹنا تھا۔

كيف بخول كم منعلق مومن سيند كم سينول كي تعبير كيون دريب مهي عقي ليكن

# سنرنه كاقيدى

سندر کے قلعے میں ایک جنگی قیدی کی سینیت سے دمبر کے لیے زندگی اب مبیح و نام کے لیے ایک بے کیمٹ تسلسل کے سوا کھے مذکق ۔ قید کے ابتدائی ایام اس کے یے کے صدیعے ادرصراک ما محقے۔ دہ ہروقت فرار ہونے کی مدسریں موجا کرتا تھا کھی وہ نصور میں جنوبی مندے داجا وُں کے بے شماد اشکر کو ظعے برحملہ کرتے دیجتا کھی تواب کی حالت میں اس کے لیے فلعے کے دردانے کھل جانے اور وہ محکور سے برسوار ہو کرسٹنگرد میل دور دریائے گئا کے کنارے اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا اور تھر کبھی یہ دیکھتا کہ وہ الینے گھریس ہے اور زمانہ وہی ہے بوچارسال پہلے تھا۔اس کے دوست اس کے گرد جمع ہیں۔ دہ ان کے ساتھ تراندازی یا تیم رنی کی مشن کررہا سے ادراس کا باب کل کے ایک کوتے میں کھڑا ایک بلی سی سکرا ہے کے ساتھ اس کے کما لات کی داد دے رہا ہد مکننلااس کی تھی ہیں اپنی ہم مرسیلیوں کے ساتھ باغ میں جھولا جھول رہی ہے لیکن حال کے نلخ حقائق ہر بار اُسکے حسین خیالوں اور زمگین مینوں کی دنیادرہم بریم کردیتے. جون حول وقت گزرها گیاد مبرکاکرب دا ضطراب مالوسی ادر بیصسی میں تبدیل موتا گیا ا بك لاخناسى فيدكا بحيانك تصور ماصى كى مربادا درستقبل كى مرامبدر يرصادى مويكا تقا- ٹانیہ توقف کے بعد کچھ کھے بغیر گھوڑے کی باگ موڑلی۔ (سل)

ندندی جنگ بین بھیم پال کی مدد کے بلے آئوج کے علا وہ جنوبی ہندگی کئی اور ریاستوں نے بھی ا مدادی دستے بھیجے تھے۔ ابتی اپنی دیاست کے سہا ہمیوں کے ہو ہرد کھینے اور ان کا حوصلہ بڑھا نے سکے برہمنوں کی ٹو لیاں بھی ان کے ساتھ آئی تھیں اور ان بین سے کئی برہمن میدان کا درار بین ہندود ھرم کے بیلے لولے نے دالے سیا میوں کا جوش وخروش ذیدہ دکھتے کے بلے اپنے ساتھ مور تباں بھی بے دالے سیا میوں کا بوش وخروش ذیدہ دکھتے کے بلے اپنے ساتھ مور تباں بھی بے آئے سے بینا بخر بندند کے قلع بین جو چز سب سے ذیادہ نا قابل تسخیر مجھی جاتی میں باتی دہ اور ان کی موروی کی بین مسلمان سپاہی ندر نے نے ساج کے بیٹوں کو تھیں دلایا تھا کہ اُن کی موروی کی بین مسلمان سپاہی ندر نے نے ساج کے بیٹوں کو تھیں دلایا تھا کہ اُن کی موروی کی بین مسلمان سپاہی ندر نے نے ساج کے بیٹوں کو تھیں دلایا تھا کہ اُن کی موروی کی بین مسلمان سپاہی ندر نے نے ساج کے بیٹوں کو تھیں میں جوجائیں گئے۔

چا نچرجب قلعہ سے باہرا کیسے کھنے مہدان میں تھیم پال اود تحود عزاؤی کی تبیا دست میں لطب نے والی افواج سردائگی سے جوہرد کھار ہی تقیمی توہریمن فلعب کی چارد لواری سکے اندرٹا قومی اور گھنٹیاں ہجاکہ اجیفے دیوتا دّل کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشسٹن کررہے تھے لیکن وہ مدافعان قونت جوان سونے چاندی ادر تچر کی مور تیوں میں پوشیدہ تھی بروئے کارنہ آئی۔

میدان میں نکست کھانے کے بعد مجیم پال کے فوج کے تعین دستوں نے قطع میں بہاہ لینے کی کوشش کی اور باقی فوج ادھر آڈھر منتشر ہوگئی یعین داجاؤں اور مرداروں نے اپنی اپنی فوج کو از مر فوشغم کر کے ہوا ہی جملہ کیا لیکن مجیم بال کے مراد ہوجانے سے مندورتانی میا ہوں کے حوصلے لوٹ چکے مقے اور دہ کسی جگہ

بنجاب مریکر دغز نری کی فترحات کے باعث جو معطاب بندوسان کے داجاؤں، سرداروں ادرسن اوں کے ولول میں سدا مور م تھا، وہ آئے دن طرعد ما تھا۔ دھر) کی رکھٹا کے لیے قبوج کے جن از لوگوں نے تراوش پال کی حمایت کے سیسے آوا زا کھائی ای کے ساتھ موہن جند تھی شائل تھا فنرج کا حکمان ای بمسایر ماستوں کی دیکھا دکھی زلوجن بال کی مدد کے لیے ایک ہرارسا ہی جمیعنے کے لیے تیا رموگیا۔ حب ان سپا بیون کی نیا دن کامسکه مین ایا تورا حرکی نگاه رئیر ریزی موسی جند خود اس مم میں شرکب ہونا جا ہما تھا لیکن جوڑوں کے درد کے باعث اُسے دکنا پڑا۔ تنوج سے روا نرم تے وفت رنبر کی عمر کوئی میں ال بھی اور اس کی ورا معمار کابرعالم تھاکہ حب ا جے دربار کے توی نے اس کا ای دکھ کر مرده سایا کرتم مند ے فتح کے محررے اڑاتے ہوئے واس آوگے اور نبر نے سراکر کما" ہم ندنہیں عزنی جارہ میں اس رحب ایک بوڑھے سیاسی کے منہ سے بالفاظ کل گئے کہ ع نی بہت دورہے توربر کے اب کاچرو عصے سے تما اُٹھااوراس نے طِلا کہا "غزنی دورہیں تم ہی بے غیرت ہو گئے ہو۔"

فنوج کی رصوعبور کرنے سے بہلے رنبرایسی لبنی سے گزدار جب وہ اپنے عمل کے قریب ہنچا تو فشکند اللہ کھا ہے ہوئے اس نے مبلدی سے رنبر کی کمرے ماتھ لککا مواخی نکالا اورائس کی نوک سے اپنے الحقہ کی انگلی چیرکوائس کی بنیا تی پینون کا لگ لگا دیا اور اپنے آنسو صور کرتے ہوئے ہوئا تھا دی رکھشا کریں۔ جلد و آپس آنے کی موشش کرنا " رنبر نے کہا ۔ بی بہت حلوا جا وں گا لیکن بری تھی ہیں نے یہ توشا یا میں کہ بی آئی دفعہ اس کے لیے کیا لا وں ؟"

"کھی نہیں۔ ایک بس کولینے بھائی کے سواکج نہیں جا ہے" ان الفاظ کے ساتھ کنسلاکی کٹور میں سی کھوں میں چھلکتے سوئے آگ نسو ایک بڑے۔ دمبرنے ایک

جم کر افزائی نہ کرسکے منزنی کے شہوادوں کے طوفائی حملوں نے اتھیں بھرانک باد میدان سے دھکیل کر آس یا مس کی پیاڈلوں میں بٹاہ لینے پر مجبود کر دیا رسلطان نے اپسے کشکر کا ایک حصر ان لوگوں کے تعاقب کے لیے چھوڈ دیا اور باتی فوج کے ساتھ آگے بڑھ کرندند کے قلعے کا محاصرہ کر لیا ۔

دو پیر کے قریب ایک طرف سلطان کی فوج کے سوارا در بیادہ دستے قلعے کے اور کی در بیادہ دستے قلعے کے اور کی در بیات اور کی اور دادلوں میں میلوں نکے کھورے ہوئے دشن کا تعاقب کر در بیسے اور دوسری طرف قلعے کی کمل ماکہ بندی ہوچکی تھی۔

رغیرزخی ہونے کے با د جود اکنے ی وفت تک مبدان میں ڈٹا دہا ۔ جب میدان فائی ہونے گا تواہی نے با وہود اکنے ی وفت تک مبدان میں ڈٹا دہا ہے گا تواہی نے اپنے مہا ہوں کے مرا تھ ایک بیمی بھاگ کو سنسٹ کی لیکن تھوڑی دیر میں دو مروں کی دیکھا دیمی توج کے مہا ہی بھی بھاگ نکلے۔ دمیرے مرا تھ حرف بیندرہ جان ناددہ گئے۔ فائح لئکونے ہو بھاگتے ہوئے دشمن کی بڑی بڑی ٹولیوں کا دور دور نک بچھیا کردہا تھا ، ان ٹھی بھر مرفروشوں کو اجمیت نہ دی۔ ترک اور افغان سوادوں کے کئی دستے آئے اور اس شیلے سے کترا کر اسکے نکل کئے ربالا خرسلطان کی فرج کے ایک دستے آئے اور اس شیلے کا عرق کر لیا۔ رمیرے مرا تھی ابنی کما نیس سیدھی کر کے بچھروں کی آرڈ میں بیٹھ گئے لیکن شیلے کا در بیا در بیا ہے کہا کے ایک دیتے اظمینان سے چادوں طرف کا حرق کی در بیا دی مرا دی کھڑے ہے کہا کہ کھڑے دیا۔ کھڑے دیا کھڑے دیا۔ کھڑے دیا۔ کھڑے دیا۔ کھڑے دیا۔ کھڑے دیا۔ کھڑے دیا۔ کھڑے دیا کہ کھڑے دیا۔ کھڑے دیا۔ کھڑے دیا کہ کھڑے دیا کھڑے دیا کہ کھڑے دیا۔ کھڑے دیا کھڑے دیا۔ کھڑے دیا کھڑے دیا کہ کھڑے دیا کہ کھڑے دیا کہ کھڑے دیا کہ کھڑے دیا کھڑے دیا کہ کھڑے دیا

ر مزیر نے اپنے سا تھیوں کی طرف منوج ہوکہ کہا یہ بھا پُو! ہماد سے بیاں سے بیج کھنا آسان نہیں لیکن مورج عردب ہونے والاسے ۔ اگرہم مخود کی دیراد مدمقا بلد کرسکیں تو ممکن سے دان کی تادیجی میں سے لیعن کوجان بچا کمہ تھا گئے کا موقع مل جائے۔ اسس شیطے کی بچر ٹی سے معلم کرسنے والے دشمن پر ہمادا کوئی تیر

دائبگال نہیں جائے گا اور دشمن اتنا ہے وفرت نہیں کہ اپنی فتح سے بعد مون بیدا آدمیل کو قتل یا گرفتار کرنے کے شوق ہیں اپنے کئی سپاہیوں کی جائیں خطرے ہیں ڈالنے پر اتا وہ ہوجائے اوراگر وہ ایسا کرنے کے لیے تیار بھی ہو تو ایک واجھوت کے بیلے دھرم کے دشموں کی قید ہیں جلے جانے کی بجائے ہوت کہیں بسترہے ۔ ہیں اپنے اُن ما تقدر کی کو جانے کی بجائے ہوت کہیں بسترہے ۔ ہیں اپنے وقو ف ما تقدر کی کا طعنہ نہیں دیتا جو ہمیں چھوڈ کر بھاگ کے بہی لیکن وہ ہو تو ف فرود سکتے ۔ دشمن نے ہمادئ سکست کے آثاد دیکھتے ہی اپنے محفوظ دستوں کے تازہ دم سواروں کو چاروں طرف بھیلا دیا تھا۔ اس وقد تاک ان ہیں سے اکثر اگر قبل نہیں ہوچکے تو فید صرور ہوگئے ہوں گے ۔ دشمن اُن کے فراد ہونے سے اگر قبل نہیں ہوچکے تو فید صرور ہوگئے ہوں گے ۔ دشمن اُن کے فراد ہونے سے بہت پہلے فلعہ کے در داذوں نک بہنچ پیکا تھا۔ کا من وہ سورج عورب ہوئے ۔ شری بہت پہلے فلعہ کے در داذوں نک بہنچ پیکا تھا۔ کا من وہ سورج عورب ہوئے۔ اُن

مقور ی دیربعد محاصر کرنے والے گھوڑوں سے اُترکر بھروں کی آڈ لیتے ہوئے میں کے طرف کھا اور کی اور کی کا در میں کے طرف کی کھا اور اُس کی طرف کی کھا اور اُس کی طرف کی کھا اور اُس کی طرف کی کھا اور اُس کے بین کہا در معلوم ہوتا ہے کہ دلیو تا وُس کو بھاوا کے نکلنا منظور مہیں نہیں دہ ہمیں بہا دری کی مورت سے خودم نہیں کر سکتے ۔ ابنے مورجوں میں ڈٹے دہ میں ایک اور اس دفت تک اُس اُس کا در جب مک کہ دہ ہما ہے بیروں کی ذر بین نہ آجا میں " میں کر در بین نہ آجا میں " میں کر سے فاصلے بر ایک بھر کی اور لے سے موری کی اور لے سے موری کی اور لے سے میں میں بلند آوا دمیں کہا یہ تم اگر جا نہیں بچا نا چاہتے ہو سے میں میں بلند آوا دمیں کہا یہ تم اگر جا نہیں بچا نا چاہتے ہو تو ہمیں میں اُس کی اور اُس میں بین میں بلند آوا دمیں کہا یہ تم اگر جا نہیں بچا نا چاہتے ہو تو ہمیں میں اُس کے آجا دُ "

اس کے بواب میں دنبری کمان سے ایک سنسٹا تا ہوائیر کلا لیکن بولئے والے سفے والے سفے اللہ اینا مربتھ رکے بیچھے جھیپالیا۔ محاصرہ کرنے والوں سنے چادوں طرف سے تیروں کی بادش مشروع کردی۔ استف میں دنبرادداس کے ساتھیوں کوم تھیاد

مع اجازت دیما موں "

من چار آدمی اور اُکھ کرھل دیہ۔ ان میں سے ایک قدم چھنے کے بعد مڑکر زنبر کی طر د مکھا اور کہا " ممکن ہے کہ وہ جھوٹ نہ بر اتا ہو۔ وہ ہماری زبان بولتا ہے ۔ ممکن ہے کہ دہ ان رامبیوتوں میں سے ہو جو دشمن کے سابھ مل چکے ہیں اور اس کا مقصد مہماری جانیں بچانا ہو"

ذبیر کرب الکیز لیجے ہیں چلایا بر بھگوان کے لیے جاؤ، مجھے تھا اسے مشودوں کی طرد مت نہیں " اور وہ بھاگ کر دو سروں کے سا کھ جا ملا ۔ شیلے پر کچھ دیر خامونٹی طادی دہیں۔ بھر سی کھیں کھوڑی دہیں۔ بھر سی کھیں کھوڑی دیں۔ بھر سی کا موتع دیتا ہوں ۔ بہا دری ادر شماقت میں بہت فرق ہے "

تقور کی دیراور جب زئیر کے بانی ساتھیوں میں سے کسی نے جنبن مذکی توخطا کرنے والے نے کہاید میں نہاا دیر اسما ہوں اور تھیں لیقین دلانا میوں کہ تم میراد استر نہیں روک سکو کے یہ

ایک دداد قامت النان پھر کی آدمے نکل کر اطمیدان سے قدم اٹھا نا ہوا شیلے کی پیوٹی کی طرف بڑھے نگا کہ دار قامت النان پھر کی آدمے نکل کر اطمیدان سے قدم اٹھا نا ہوائے لینے ساتھ ہوئے اپنے ساتھ ہوئے اپنے ساتھ ہوئے کہ اس کی طرف کمان سید دھو گاہے۔ وہ تنہا اور نہیں آئے گا۔ تم چادوں طرف خیال دکھو ''لیکن انھیں کسی طرف تھے کے آئاد دکھائی نہ دیے۔ محاصرہ کرنے والوں میں سے بعض پھروں کی آدمی کر اپنی جگہ اطمیدان سے کھوٹے ہے تی کی طرف دیکھ دیسے بھے۔ ذر نبرکے وہ ساتھی بھی ہو ہتھیا دی ہیں کر بینے اترے منظے ، اُن سکے قریب جاکر اوپر کی طرف دیکھ دیسے بھے

بند قامت آدمی کوئی بندرہ قدم آگے بڑھا تفاکہ زنبر اپنے موریعے سے تکلا اور اس کے بواب میں بنیچے سے کی آدمیوں اس کے بواب میں بنیچے سے کی آدمیوں

ولا دینے کی ترخب دینے والا اجبنی تیزی کے ساتھ بچھردن کی آرا لیتا ہوا بندہ میس گذا ددا دیر آگیا افد بند آواڈ بنی بولا بنتم میری توقع سے زبادہ بیو تو ون ٹابت ہوئے ہو لیکن بیں تھیں ایک باد بھر سوچنے کا موقع دیتا ہوں "اس مرتبراکس نے اپنا سرتھر کی آرا سے نکالئے کی کوششش نہی۔ ہندی ذبان بیں اس کالمب لہج میر گواہی دے دیا تھا کہ دہ با تواسی ملک کا باشندہ سے ادد بااس نے اپنی ذندگی کا بیشتر بھی آس ملک میں گزار اسے در نبراود اس کے ساتھوں کی طرف سے بیشتر بھی آس میں کے اس تھوں کی طرف سے ہوئے سے بیلے اس شیلے کی تو ٹی براہی جا تیں گئر کو کا ہو کہ کو کئی ہوائی دو اس کے ساتھوں کی طرف سے ہوئے سے بیلے اس شیلے کی تو ٹی براہی جا تیں گئے ۔ اگر تم خود شی پر آبا دہ نہیں ہو ہے اگر تم خود شی پر آبا دہ نہیں ہو ہے کو ہم تھی دو ال دو ، میں تھا دی جا ن بچانے کی ذر دواری لیسا ہوں ۔ مکن ہو کہ سی دن تم اپنے گھر بھی جا سکو "

رنبرادداس سکے ماتھیوں سکے لیے لطاہ رب الفاظ مراب سے لیکن تھوڈی دیر کے لیے اس مراب کے دلکتنی آن کے تھودات پر جھاگئی۔ کسی دن آزاد ہوکہ اپنے گردں کو دوبارہ دیکھنے کی موہوم امبد سے مایوسی کی نادیکیوں میں وہ چراع دوشن کر دبیاج کی کردنئی میں انھیں موت کا چرہ پہلے کی نسیست کہیں ذیادہ ہھائک نظرائے لگا۔ اس آزواذی بازگشت انھیں میں بکڑوں کوس کے فاصلے پر سنائی شے درست اور عزیر معیب بر کہتے ہوئے ان کے دوست اور عزیر معیب بر کہتے ہوئے سنائی دے دالدین 'ان کے بال بچے ' اُن کے دوست اور عزیر معیب بر کہتے ہوئے سنائی دے دیسے میں دن ہمیں دن ہمیں دیکھ مکو۔"

بولنے والا دیرنک خاموش دہا۔ آجانک دنبرکا ایک ساتھی ہتھیا دمجدیک کر اٹھا اور دولوں ہاتھ بند کر کے شبلے سے اتر نے لگا۔ ایک ثانیہ توقف کے بعد بن اور اس کے بیمجے جل دبیے ۔ باتی دنبرکی طرف دکھے دہیں سکتے ۔ اس نے گھٹی ہوئی آوانہ بیں کہا ۔" میری طرف اس طرح مذر مکھو۔ تم بیں سے بچوچا سے جامکتا ہے۔ بیں خوشی

نے دنبری طرف اپنی کما اوں کا دونے بھر دیا لیکن بلند قامت آومی نے جلدی سے موظ کر ان کی طرف دکھا اور ہا تھ کے اشارے سے اُکھیں تیر حلانے سے منع کر دیا۔ بھر وہ دنبیری طرف متنوج ہوا اور جو ٹی کی طرف اس کے پاؤں اسی وقاد اور کمکنت کے ساتھ اُکھنے نگے۔ اس کے فدو قامت کی طرح اس کا بھرہ بھی جا ذب نگاہ تھا۔ یہ کھے نقوش میاہ اور چک دار اس کھیں ، کشا دہ بیٹنانی ، جرات ، اولوالعزی اور عالی ظرفی فقوش میاہ دورے کے اس کا انداز فائن مندی تھا لیکن اس کی مسکول ہے کا شہادت دے رہے تھے۔ اس کا انداز فائن مندی تھا لیکن اس کی مسکول ہے تا کہ کا ہے جو نہیں بلکہ سیسے سے لگانے جا دہا ہے ۔ ذہیر نے رہے مسلے کے دہاری کی کر دہ اپنے مفتوح کو قبل کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیسے سے لگانے جا دہا ہے ۔ ذہیر نے تیر کھینے نے کا کہ کہ اس کی جمعہ کی کو کشنستن کی لیکن اس کی جمت ہوا ب دے گئے۔ اس نے دو تین قدم تیکھے جسٹ کر دوبارہ تیر کھینے نے کہ کو کشنستن کی لیکن اس کی جمت کو دوبارہ تیر کھینے اس کے دوبارہ تیر کھینے نے دوبارہ تیر کھینے کے دوبارہ تیر کھینے کے دوبارہ تیر کھینے کے دوبارہ تیر کھینے کے دوبارہ تیر کھینے کی کو کشنستن کی لیکن اس کا ایک میا تھی بھاگ کر اُس کے آگے کھڑا ورچلایا یہ نہیں ، ذہیر بنیں "

اجنبی نے کہا بر تھاری کی وصورت کے لوجوان کوزندگی سے اس فدر بے زار نبیں ہونا چاہیے کہا یہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت نگ بھارے کا لوں میں کسی کی آداز سربینی ہواور تھارے ول میں کسی سے دوبارہ طنے کی امید پر ذندہ دہنے کی خواہش سول مرد کی ہو ہے "

نظر نے کوئی جواب مذویا۔ اس کے ہائھ سے کمان گرچکی تھتی اوروہ سینکر و وثیا دور سے کسی کے یہ الفاظ میں رہا تھا یہ بھیا! دارتا تھاری رکھشا کریں جلد والیس آنے کی کوئشش کرنا۔ ایک بین کو ایسے بھائی کے موالی کھ نہیں چاہیے "

میم دخمی ہو' ودار فامنت آومی نے رئیبری خون سے بھیگی ہو تی آسین دیکھ کر کہا۔ دنبری خاموشی پر اس نے آگئے بڑھ کر دنبیر کا با تھ بکٹر لیا اور اطبینان سے باز و کے دخم کا معائم کرنے کے بعد اس پر اینا دومال با ندھتے ہوئے کہا یہ جواتی میں ایسے

زم بست جلد مندل ہوجاتے ہیں لیکن تھیں مقودی بست احتباط صرود کہ فی جاہیے " اتنی دیر میں چندادر سیاہی اوپر پہنچ کئے اور انفوں نے اپنے سالار کے اشامید پر دنبیر کے دوادر سائقبوں کے دخموں پر ٹٹیال باندھ دیں ۔

ان کابرسلوک دنبراود اس کے ساتھیوں کی تو فع کے برعکس تھا۔ ان کی پرلینان کابیں اپنے دشمنوں کے بہروں سے اس سوال کابواب ڈھونڈ دہی تھنیں کہ اب کیا ہوگا ؟ شیلے کے اددگردکوسوں دور تک گر ددغباد کے بادل یہ ظاہر کر دسے سے کہ ابھی تک شکست نور دہ نشکر کی شتشر ٹولیوں کا تعاقب جاری ہے۔ تھوڑی دیر بعد برمات آدی قیدلوں کی حینبیت سے نیچے ازرے اور اپنے آن رفیفوں کے ساتھ جاسلے جھوں نے بہتھیا رڈ النے ہیں سبقت کی تھی۔

سالارنے ایسے چدسا تھیوں کو حکم دیا کہ وہ قیدیوں کو حفاظت سے ہڑاؤ ہیں اے جائیں اور خود گھوڈ سے پر سواد ہو کرباتی سیا ہیوں کے ہمراہ ایک طرف جل دیا۔ "بیرکون تھا ؟" دنبیر باربار ایسے دل سے اس سوال کا جواب پو بھردہا تھا۔

پڑاؤگی طرف جاتے ہوئے قیدی اپنے ہیر مدادوں میں سے تعف کو ہمندی میں ہائیں کورٹ جاتے ہوئے تیدی اپنے ہیر مدادوں میں سے بائیں کرتے ہوئے گئی دہر مندوستان کے تمام داجاؤں کو بدلیتین ہوجانا چاہیے کہ اب دہبند کے حکم الوں کو مدد دیسے سے کوئی فائدہ نہیں ۔ اب ترلوحی بال اود اسس کے بیٹے کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں دہی ۔

دوسرا بولا سِلیکن مجھے لیقین ہے کہ برسمِن اس ملک کے باشندوں کو اسمری قت مک لرط ائیں گے برلوسی بال اگرختم بھی ہوجائے تو کئی اور راجے میدان ہیں آجائیں کے با

تنيسر المارد ليكن مح لفين ہے كه اس جنگ بيں كرى بريمن كو حواش مك

شیں آئی ہوگی۔ انھوں نے ظلعے کے اندر کئی مورتیاں جمع کی تقیں اور کئی دنوں سے انھیں جگانے کے کھیں اور کئی دنوں سے انھیں جگانے کے گئرکوٹ انھیں جگانے کے گئرکوٹ کی طرح اس قلعہ کو چھوڈ کر بھاگتے ہوئے بھی وہ ان مورتیوں کا خیال مک شیں کریں گئے ہوئے گئے۔

الانتهادا كران بال يد كروه اب نك قلعه جيور كربها گرنيس كيم بهول كي باله بهلا مهاي به بهلا مهاي به بهلا مهاي به كرد رمبر كي طرف متوجه بهوا يو آب كا دطن كهال سيع ؟" دنبر كي خاموشي براس كه ابك عرد سيده سائقي في جواب ديا يو بهمارا وطن

سپاہی بولا " تواس کامطلب بہ ہے کہ ہمیں تنوج بھی جانا پڑے گا؟ ایک ترک نے ہو یا تی سپاہیوں کاافسرمعلوم ہوتا تھا۔ ٹوٹی بھوٹی ہمندی ہیں کہا یہ تنھیں تیدنیں سے مذاق کرنے کی اجازت نہیں ؟

سپاہی نے جواب دیا " یہ مذاق نہیں ، میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلہ پر عور کر رہا ہوں ۔ مجھے لفتین ہے وہ جنگیں جو ہمارے ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی ہیں ، گنگا اور جمنا کی وادلوں میں ارائی جائیں گی۔ دہاں کے لوگ ہمادی نسبت ذیا دہ مظلوم ہیں۔ اگر سلطان محمود قدرت کی طرف سے مظلوم لوگوں کی لیکاد کا جواب ہے تو وہ وہاں حرود جائے گا "

اگر الیسی باتیں کوئی ترک ، ایرانی یا افعانی که ننا تور نمیر شاید اس قدد متاثر مزمونا میکن ایک به ندوستانی کے مذب بر الفاظ د نمیر کے بیا ناقابل بر دانشت مخف ناہم انسانی کے اسساس نے اگر سے زبان بلا نے کی اجازت مزدی وہ اپنے دل بیس کمرد یا تقا " مجلکوان کرے کہ ایسے ناوان دوستوں کے مشورے محمود کے دل بیس کمرد یا دور بور کی مقدس بیس گنگا در جمنا کی واد بول کی مقدس بیس گنگا در جمنا کی واد بول کی مقدس

دھرتی پر پا وَں دیکھتے ہی وہ بر عموس کرے کہ بھیڑوں کے شکاد کا شوق اُسے نئیروں
کے مجھادیس نے آیا ہے " تقوشی دیر کے لیے وہ اپنے کر دو پیش کو فراموش کر سے
اس دن کا نصور کر دہا تھا جب گنگایا جمنا کے کنادے وسطی ہمندوستان داج پوت
میرالؤں کی ان گنت افزاج محمود کے مقابلے بیں کھڑی ہوں گی اور ان کی اگلی صفوں
میں عرف ہا تھنوں کی تعداد اس قدر ہوگی کہ دشمن دہشت زدہ ہوکر بھاگ کیلے گا
اور یہ لوگ ہو آئے دشمن کی فتو حات سے مرحوب ہوکر اس کے ساتھ مل گئے ہیں ادر
اپنے دلوتا وس کا مذاق اڑانے سے بھی در اِلغ نہیں کرتے ، محمود کی تسمست نقیتی تسمحہ
کر حبنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بھر ہمادے ساتھ آئی ملیں گے۔

ہندی ساہی کے خلاف رنبر کاغم دعفتہ نفرت اور تھادت میں تبدیل ہو پیکا تھا۔ ندرنہ کا نفعہ فتح ہونے کے بعدتمام فیدی بڑاؤسے وہاں منتقل کر فیلے گئے۔ اور محمود کی فوج نے کشمیر کاڈن کیا۔ رنبیر کو قید ہونے کے بعد چند دن یک محمود کی فوج کے اس افسر کے متعلق جسنجو رہی ہواپنی شکل و نشیا ہست اور جواًت وہمت کے ماعت اس کے دل پر منصفے والالفتق مجھوڈ گیا تھا لیکن دہ اُسے دوبارہ نظر

#### (m)

د نبرنے ابک فہدی کی حیثیت سے جاد سال مندنہ کے قلع میں گزاد ہے اور اس عرصے میں وہ ہندوستان کے مختلف محقوں اور مبند وستان سے دورشمال کے ممالک میں محمود کی فتوحات کی خبر بس سنتا دہا۔

قلعہ میں فید بول کی تعداد بہت کم ہو چکی تھی۔ بہت سے ایسے تھے ہو مسلمان علمار کی تبلیغ کے باعث اسلام قبول کرکے اگر ادی حاصل کر چکے تھے ۔ تعف السے مختص منطق مدیدہ ، تفلس یا نا دار تھے اُکھیں کسی مسلم منطق منطق کا تعلیم کسی

معادمنہ یا سرط کے بغیر ہاکر دیا گیا تھا قبول اسلام کے بعد آر ادہونے والے قبداوں کی اکثر بہت بہ مجھ کرکم ہندوستان میں صرف اسلام کی فنخ ال کے سنتہل کی ضامن ہو کی اکثر بہت بہ مجھ کرکم ہندوستان میں حرف اسلام کی فنخ ال کے سنتہل کی ضامن ہو میں شامل ہو جی کھی۔

پوستے سال تندم کے نطبے میں صرف ڈیڑھ سوایے فیدی باتی رہ گئے ستھے جو ابھی تک اپنے مذہب پر قائم کتے اور حبصیں صاحب حینیت ہونے کے با دجود مذہباد اکرنے کی شرط پر آئ ادی صاصل کرنامنظور نہ کھا۔

رئیر کی طرح برلوگ اس دن کے منتظر کھے جب مندوستان کے حبوب اور مشرق سے بیسیوں داجا وُں کی ان گئت افواج مسلمالوں کو روندتی ہوئی آگے بڑھیں گی اور دو اذرے کھول کر'' دھرم کی ہے "کے لغرب لگانے ہوئے اُن کے مسلمالین ان کھ کے اور پھر عزنی ہی نہیں بلکہ وسط این اٹک ان لوگوں کا تعاقب کیا جائے گائے

برقلعه اب فیدخانے کی بجائے وزنی کے لئنگر کے لیے اگلی ہوک کا کام دے دہا کھا۔ فالتو گھوڈے اور ہاتھی بہاں دکھے جائے تھے بین زخبوں کو ذبا وہ دیرا کرام کی ضرورت ہوتی ، وہ بھی اس قلع میں بھیج دید جائے سقے۔اگر کوئی ایسا داج یابا اتر مزار میدان جنگ میں قید ہوجانا جھے کسی ذبادہ تھنو ظرمقام ، برد کھنے کی حزودت محسوس کی جاتی تو اسے اس قلع میں بھیج دیاجاتا۔

محود کی نازہ فتوحات کے متعلق رئیر کے کالوں تک بھو خریس بنیر ملی یا ہندوستان کے نومسلم سپا ہیول کی وساطن سے پنچتی تھیں وہ ان پر اعتماد کرنے کا عادی نہ تھا بیکن جب کوئی ٹیا قیدی ان اطلاعات کی تصدیق کرتا تو وہ کلیجہ مسوس کر رہ جاتا۔

قیدسے چند او بعد جب اس قلع میں قیدلوں کی تعداد دو ہزارسے زبادہ بھی۔ دنبر نے بی خبر سنی کہ محود نے ڈیرہ کو بی لوں کے دا جر او مکسست دینے کے بعد تھانیسر ک

طرت بیش قدمی کی ہے۔ وہ اس خبر پر سرائیمہ ہوسلے کی بجائے ہوش تھا تید اوں س سے کو فی بھی السانہ تقابس کے تقائیسرے مندرین حکرسوامی کے بت کی کرانات سے اُن گنت افسالے نہیں سے سے اوہ کیس میں یہ کھاکرتے کہ محمود کواس کی موت نے تقانیسر کی طرف طابلہ مسلمانوں کی فرج چکرسوا می کے مندر کے قریب مسلم ہی تباہ ہوجائے گی بھنا بخر برخبر سنتے ہی بہت سے قیدی اس عالم دیں کے گرد جمع ہوگئے ہو انخیب ہرروز اسلام کی تبلیغ کیا کہ ناتھا۔ ایک نیدی نے کہا اس آپ کھتے تھے كريمادے داوتا مسلمانوں كا يكونيس بكار سكتے ليكن آب كے بادشاہ نے اب مك مرف ہمادسے چھوٹے الج بھوٹے دلوتا دُن کی مورتیاں توٹی ہیں۔ اب وہ السی جگہ جارط ہے بھال سے ہمادے وصمدم کاکوئی دشمن زندہ کے کروائیں ہیں آسکااور اگراپ کے خدانے اسے عکر سوائی کے عضے سے بچالیا تو میں مسلمان موجاؤں گا، اسلام کے مبلے نے مسکو کر جواب دیا بعثم چکر سوامی کے مت کو خدا کا شرمک ناتھ موليكن جنددن تكسم بريرهيقت واضح موجائے كى كدوہ حرف بچركا ككڑا ہے " چندداؤں کے بعد مقابسر کے راج کا ایک رشنہ دارجنگی فیدی کی حیثیت سے اس فلحديس لاياكيا اوراس نه برتباياكة مسلمان حكرسوا مي كم فبت كومند مسماطها کرلے گئے ہیں ناکرغز نی کے بورا ہوں براٹس کی نمائش کی جائے تو بہت سے قیدیوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا رئیکن دنبیران لوگوں میں سے تھا ہو دلوہاؤں کی کرامت پرمشبہ كرنے كى بجائے أن كے بجارلوں كورز دلى اور العنر تى كاطعمة دينے تھے.

بھردہ دن آئے جب محود عزلای کی افواج گنگا اور جمنا کی وادیوں میں کھولاے در اُرام کا بھولاے مرزلزل اور اہم کا مقالہ داوتا کو ای اس مقدس دہن کے ہر مدا دوں کی ہمت وغیرت محرد عزلوں کی فقوصات کے سیال کا دُخ بھیردے میں کے توقع تھی کہ مرموا کا

ت پھرجب مہا بن کا حکمران کل بیند محود مؤنوی کے مقابلہ برا یا نو دنہیں اپنی تو تعا اس کے ساتھ والستہ کرلیں لیکن چند دن کے لعدیہ خیرا کی کہ کل بچندنے جادوں طرف سے محصور ہونے کے بعد خودکشی کر بی ہے۔

مهابن کی فتح کے لید محود عوالی متحواکی طرف بڑھا چندون کے نبعد رنبیر نے سنا کرمتھ انے اپنے سوئے ہوئے دلوتاؤں کو جگانے کی ناکام کوئٹسٹل سے بعد ہتھیارڈال دیدے ہیں اور مختلف مندروں سے بائج سوسونے کی اور دوسو چاندی کی مورتباں جوصد او اسے اپنی تفدلیس کا نیماج وصول کررہی تھیں اُن نوگوں کے قبضے ہیں آگئی ہیں ، جو صرف اُن کے وزن سے اُن کی تیمت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور بھرائس خطر زین کی باری آئی جس کا ہر ذرة رنبیر کواپنی جان سے زیادہ عزيز تفا يهادمال قبل وه ابين سا تحيول سے كهاكرتا تفاكه بوللوج جائے كا وه والبس نهیں اس سکیا۔ تنوج کے راجوت بنجاب کے داجیولوں سے مخلف میں ، دہ وشمن کاراستہ روکھے کے لیے اپنی لاشوں کی دلواریں کھڑی کر دیں گے۔ وہ لیتے وبؤماُر کو بھیوڈ کر ہنیں بھاگیں کے بلکدال کے قدموں میں اپنی جانیں دے وی کے لیکن اب اس کے احسامیات بختلف منف رگزشتہ جارسال کے واقعات کے بیش نظروہ النهائي اصطراب ادر الحسين ك بغير فنوج كم متعلق مهين سويج مسكما تقاء وه صبح وشام دعما مانگا كرتا تفار ميرى وطن كے مفدس داوتا و إ ميرى قوم كى

ر کھتا کرد یا اور جب اس نے سنا کہ قوج فتح ہو جکا ہے اور داج میدان جھوڈ کر بادی کی طرف بھاگ گیا ہے آو د نبا اس کی کا ہوں میں تادیک ہوگئی۔ شام کے وقت جب فلع کے بہرے دار قوج کی فتح کی خبر سن کر مسرّت کے نغرے بلند کر دہم سے دہ ایک کور نہ بیں بیٹھا اس کمسن نہتے کی طرح پھوٹ کورور یا تھا جس کے تمام کھلونے لوٹ طرف بھوٹ کر دور یا تھا جس کے تمام کھلونے لوٹ طرف بھوٹ کر دور یا تھا جس

اسس کے بعد اس نے بیچے بعد و گرے آئی کے دام چند دہال اور سروا کے دام چند دہال اور سروا کے دام چند دہال خروں کے ساتھ کوئی ولچیں دائے گئی سکتنوں کی خبر س سنیں لیکن اب آسے ان خبروں کے ساتھ کوئی ولچیں دہ تھی۔ اس کے لیے ہے معنی متی داب اس کی تمام ولچینیاں اپنے بوڑھے باپ اور کمس ہیں کی یا دیک محدود ہوکر رہ گیئن تھیں ۔ الدوہ کہاں ہیں ؟ وہ کس حال ہیں ہیں ؟ قوج کی فتح کے بعد وی کی گذری ہوگی ہیں وہ صرف ان سوالات کے جواب جانما جا ہما تھا۔

## (4)

قرب وجواد کے بعض ہمند واور نومسلم قید بوں کے حالات دریا فت کرنے کے میں آئی کرتے سنے وزیروا فادب کو ہیں آئی کرتے سنے عزیروا فادب کو ہیں آئی کرتے داران کے متعلق اطلاع کو پھیٹ میں جھینے کی اجادت تھی کئی قید بوں کے دشتے داران کے متعلق اطلاع ہاکر اُنے اور اُن کا فدیراداکر کے انتخبی آزاد کرالینے ۔ چھراہ قبل دہرکے پانچ ماکستان ہوجانے ساتھیوں کے دشتہ دار فدیراداکر کے اُنتخبی رہاکرا چھے متھے ۔ بین مسلمان ہوجانے کے باعث رہا ہو چکے متھے اور چارکواس بلیے جھوڑ دیا گیا تھا کہ ان کا فدیراداکر نے اللاکو لُی نہ تھا۔

ونبرك يد ودبراد اكرنامعولى بات متى ليكن ده ايك شكست كودده ميا،

کی حیثیت سے گھر لوشما ایک دا جوت کی میزت کے منا فی سجھتا تھا۔ اس نے اس ا امید برنید کو ترجع دی کہ کسی دن اس کے دطن کے سپاہی دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے بہال تک بہنچ جائیں گے۔ اپنے باب سے نام اس نے اسپنے دہا ہوئے والے ساتھیں کو صرف بدبیغام دیا تھاکہ میرافد ہا داکر نے کی بجائے یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی دولت معدّنوج کی فوج میں چند میا ہوں کا اضافہ کر دہیں۔

لین اپنے داجر کے فرارم نے کی خرش کرائس کی دنیا بدل میں تھی۔ اب وہ کو کو کر کر ہا تھا کہ اس کے تصورات کے پہاڑ تنکوں کے ڈھیرکے سوا کچھ نہ تھے۔ اسس کا پہنا کا کس کر اس کا باب بھینا تو سن ہوا ہو گا اور اس نے اسی وقت را جر کے باس جاکر کہا ہو گا ہو ایس گا ور اس نے اسی وقت را جر کے باس جاکر کہا ہو گا ہو ایس بار کہا ہو گا ہو ایس کی فوج کے بیانے اسے والی گا اسے گھوڑے اور اننی تلوادیں بیس کرتا ہوں یمبرابٹیا فدید دے کر بہاں اسے کی کھوٹے نے ندینہ کے قلعے کے دروازے پر آپ کا استقبال کرنا چا ہتا ہے ۔ کہ کہن اب شاید میسری طرح اس کی دنیا بھی بدل ہی ہوگی۔ وہ اپنے دل میں بار بار بین کہتا ہوگا۔ میسری طرح اس کی دنیا بھی بدل ہی ہوگی۔ وہ اپنے دل میں بار بار بین کہتا ہوگا۔ میس کہ دفوج بائس کے حکم ان سے کوئی واسط نہیں ۔ مجھے اس مات سے کوئی مروکاد نہیں کہ دفوج بائر اروں کے بیس کہ دفوج کے مندر ہیں یا عزنی کے بازاروں کے بوراہے۔ مجھے صرف اپنا بیٹیا جا ہیے "

کبھی کبھی داوتا وں کی طافت وعظمت کے متعلق رنبیر کے دل میں سکوک بیدا ہونے لگئے لیکن اس کا ضمیر فوراً پکاراً عظما یو بنیں رنبی بخصی داوتا وس کے متعلق الیسی باتیں بنیں سوچنی چاہریں۔ وہ صرف اپنے بچار اوں کا امتحان سے دہ جد وستان وہ حزور میدار ہوں گے اور دحرم کی دکھشا کریں گے ۔ محمود نے صرف ہندوستان کے دا ہوں اور مہمارا ہوں کو شکست نہیں دی بلکہ ان داوتا و کو کو کا کا دا اسے جو زمین مرضی پوری کرنے ہیں اور دھاگوان کی مرضی پر نہیں ہوسکتی کہ اس کے مرسی کے رنبیں ہوسکتی کہ اس کے مرسی کی مرضی پر نہیں ہوسکتی کہ اس کے

د این آؤں کی موتموں کی تفعیک کرنے والے اس بور دھرتی بر دیر تک من مانی کے تے رہیں۔ اس زمین سے کسی دن بقیناً وہ عظیم الشان قوت بمودار ہوگی بحوال دلوتاؤں کی مور تیوں کے ساتھ کھیلے والے گستان ہا مقوں سے تلواد چھین سے گی اور تھیں اس دن کا انتظار کرنا چاہیے " اس قسم کے خیالات سے دنبر کے دل کو قدر تے کسکی اس میں جوجاتی اور وہ انتہائی بجوجاتی اور میرے بھگوان اور میرے بھگوان کے دلی تو وانکساد سے دُعاکرنا رسمیرے بھگوان اور میرے بھگوان کے دلی تو تا کھی ہمیت دو کر میں انتہائی مھیلیت میں بھی اپنے دھرم ہرفائم دہ سکوں۔ میرے ڈکھکانے ہوئے بھیں کو مہادا دو "

نیکن الیسی دعاؤں کے بعد اس کے دل کی سکیس کے کمان بہت محفر ہوتے۔
گنگا اور جمنا کے مید الوں میں محمود عزلوی کی فتوحات کے بعد رمبر کی حالت اس
شخص کی سی متی ہو طوفان میں کھڑا ہو کر ہجائ دوشن کرنے کی کوشش کر دہا ہو۔
وہ قیدی جفوں نے چار سال نک انتہائی صبرواستقلال کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان
فوحات کے بعد دیوتاؤں سے بددل ہو چکے کئے رہو ہیں قید لیوں نے متحمرا کی
تسخیر کی نجر سنتے ہی گلمہ تو حید پڑھ لیا تھا۔ باتی قید لیوں میں سے بھی اکر الیے تھے
جواسلام کی تبلیغ پہلے کی تسبیت زیا دہ توج سے مناکر نے تھے۔

حال کی بے لبی اورمستقبل کے متعلق بڑھتی ہوئی مایوسی آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ دنبر کی صحت پر اٹر انداز ہونے لگی۔ اس کے سب تھ ہی اُسے موسمی بخا دیے آلیا الدہ کئی دن تک لبنز پر ریڑا رہا ہ

(4)

ایک دن رنبر بخادمیں اپنے لبتر پر لیٹا ہوا تھااور فلعے کا طبیب حس کی دوا نی بیٹے سے اس نے انکارکر دیا تھا ، اس کے بسٹر کے گرد جمع ہونے والے

قیدلیں سے کہ دیا تھا برتم اس وُبو ان کو سمھا وَ کل سے اس نے میری کوئی دوا نہیں ہی ۔ پہریدادوں نے مجھے تا با ہے کہ اس نے کھانے کو پھی کا کھ نہیں لگایا ۔ اس ج قید خانے کے ناظم تشاید نو دائسے دیکھنے آئیں تم سب میرے گواہ ہو کہ بس اپنی طرف سے اس کی جان بچانے کے لیے تمام جتن کر پچکا ہوں "

ایک قیدی نے ایک بڑھ کے طبیب کے ہا کھ سے دوا کی پیالی کیڑتے ہوئے کہا " کہا یہ اس کے ایک تابید کے ہا کھ سے کہا یہ ایک کی بیالی کی بیالی کے ایک کا اس میں فائدہ ہے ایک مہاداج! آپ کا اس میں فائدہ ہے ایک کی بیالی کی کی بیالی کی ب

د نبر صلی از محکوان کے لیے مجھے تنگ مذکر د . مجھے کسی کی ہمدردی کی فرور میں "

دو سرے قیدی نے اس کا ہا تھ بکر کر آ گھانے کی کوسٹسٹن کرنے ہوئے کہایہ رنبر اہم آپ کے دشمن نہیں۔ بیمادی کی حالت ہیں انسان اپنا نفع لفصان نہیں سوچ سکتا۔ اُسکھیے! دوا بہتنے سے انکار مذکیجے ''

رنبر نے عضب ناک ہوکر اس کا ہا کہ بھٹک دبا اور پہلے کی لسبت ، ذیادہ بلند آواذیس جی کشب کی سبت ، ذیادہ بلند آواذیس جی کر کمار سرتھ بہاں کسی کی دوستی کی حزورت نہیں ۔ جھے مرنے دد بھکوان کے بلے مجھے مرنے دو۔ موت میرے بلے اس زندگی سے زیادہ نکلیف دہ بہت ہوسکتی "

اجانک کرے کے دروازے کی طرف سے کیسی کی آ دادسنائی دی یہ بدالفاظ ایک سپیاہی کے نہیں ہوسکتے "وہ لوگ جن کی نگا ہیں دنبیر برمرکوز تقبین اجانک عمر کر ایک طبند فامت اور بارعب آدمی کی طرف دیکھنے لگے بودردازے کے باس تولیع کے ناظم کے ساتھ کھڑا تھا۔ قیدی ایک طرف ہمٹ گئے ۔ اجنبی نے رنبرے بسنز کے قریب آگر کہ "سبیای مسکراتے ہوئے موت کے آغوش میں چلے

چلاجاتے ہیں گئین ما بوس ہوکر اس کے آگے ہتھ بار نہیں ڈالے یا دنبیر نے اجبنی کی طرف دیکھا اور اضطرادی حالت بیں آٹھ کی ہوئے اس کے دل میں لفرت اور محادث کے اُسطنے ہوئے جذبات تجیر میں تبدیل ہوکر دہ گئے یا یہ وہی تھا جس نے اُسے پندرال قبل موت کے منعرے جیس کر اسس قلعے بیں جیجا تھا۔ یہ وہی تھا جس سے ایک ٹیلے پر مختصر سی طاقات اس کے ذہن میں ایک دائمی جبتو جھوڈ گئی تھی۔

" میر دوانین بیتا " طبیب نے پہلے اس اجنبی اور پھر تلعے کے ناظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہ انظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اندیس بہت کو کشسن کر پیکا ہوں "

الاد مجھے دو " یہ کتے ہوئے اجنبی نے دواکی پیالی قیدی کے ہا تفسیر بکڑلی اور دہیری طرف دیکھتے ہوئے کہا سمیراخیال سے کہ میں ایک بارتم سے پہلے بھی مل بیکا ہوں: یہ لو"

رنبیراس کے الفاظ سے ذیا وہ اس کی نگا ہوں سے متا تر ہور ہا تھا۔ تاہم اس فے دواکی طرف کوئی مذوی۔

" دیکھو حب انک نم دوا مذہبو کے ہیں ہی کھواد ہوں گا،" یہ کھتے ہوئے اجنبی سے دوا کی بیالی دنبیر کے منہ سے لگادی - دنبیر نے اس کے ہا تھ سے بیالی مکیڑ کی ادر اس کے جی میں آئی کہ اُسے دلواد سے دسے مادسے لبکن اس کی ہمت ہواب دسے کئی۔ ایک نا نبر توقف کے بعد اس نے اچانک دوا کے چند گھونٹ اپنے ملق سے بیے اتادیے۔

اجنبی نے مسکواتے ہوئے طبیب کی طرف دیکھا اور کہا یہ میرا خیال ہے کہ آپ کی دوا مست کوری تھی۔ ہی خود کھی کووی دوا ہینے سے ہمت گراتا ہوں " آپ کی دوا مست کڑدی تھی۔ ہی خود بھی کووی دوا پیلیے سے ہمت گراتا ہوں " قلعمک ناظم نے کہا یہ چیلیے آپ کو ابھی ہمت کچھ دیکھنا ہے۔"

اجبنی ناظم کے ساتھ کمرے سے باہر گیا توطبیب نے دنبیر سے کہا یہ بین شام کو مجراً و کن گا۔ آپ تھوڑی در بعد دودھ پی لیں نو بہتر ہوگا " مع مقربے ا" دنبیر نے کہا یہ میں آب سے کچھ لو بھنا چاہتا ہوں " مع بی بیجے !"

ويركون تقا به

" یہ مسلطان منظم کی فوج کے ایک بڑے افسر ہیں ۔ نلعہ کے ناظم کچھ عرصہ کے لیے معتقدت میر جا دہے ہیں اندیدان کی جگہ کام کریں گے ۔ بچھے معلوم ہوا ہے کہ یہ تبدیوں سے ساختیا دات لے کر آئے ہیں "

" لیکی اُن کی زبان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی ملک کے بانٹ رے ہیں " " مال یہ لؤمسسلم ہیں ۔ ہیں نے ہرسناہے کہ بہ آپ کے ملک کے کیسی داج کے قریبی دشتہ وار میں ہے

(4)

بنددہ دن بعدد نہ آگھ کرچنے پھرنے کے قابل ہوگیا۔ اس عرصہ میں تلے کا فیا ناظم کمی باد اُسے دیکھنے کے لیے آپکا تھا۔ قیدیوں کو قلعے کے ایک محصوص دقبہ کے معواجہاں اسلی خان اور چند نوبی افسروں کے دہائشی کرے تھے۔ ہرجگہ گھوسے پھرنے کی آزادی تھی ۔ ایک دن دہر علی الصباح اپنے کرے سے نکل کر صحن پھرنے کی آزادی تھی ۔ ایک دن دہر علی الصباح اپنے کرے سے نکل کر صحن بیں شہل دہا تھا کہ اُسے قلعے کا نیا ناظم ہو ہر جبح قلعہ سے با ہر حید میں گھوٹے میں شہل دہا تھا کہ اُسے قلعے کا نیا ناظم ہو ہر جبح قلعہ سے با ہر حید میں گھوٹے مرکبت کو سات کا عادی تھا، چاد موادوں کے ہمراہ اپنی طرف آتا ہوا دکھا فی دیا۔ مرمبے قریب چنج کم ناظم نے اپنا کھوڑا دوکا اور کھا یون میں کی سرسے آپ کی صحت بر میں جب کی سرسے آپ کی صحت بر میں تا ہوا دکھا گا۔

د شرید تدرب دو کھے ہی سے مجاب دیا " مجھے اپنی صحت سے کوئی دلم بین ہیں،

کرے میں میرادم گھٹ تھا، اس لیے باہر کل آیا "

«نومیرے نیال میں آپ کے بلے باہر کی نصادیا دہ توسکوار ہوگی " برکہ کر ناظم

ایک سیاہی کی طرف متوجہ ہوا یہ تم اپنا گھوڈ االھیں دے دو، برہمادے ساتھ جائیں

رس "

بہاہی نے سیم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے کھوڑے کی لگام دنبرے باتھ میں دینے کی کوٹٹ ش کیکن اس دینے کی کوٹٹ سی کی کوٹٹ کر ہدائیں اس دینے کی کوٹٹ کر ہدائیں اس وقت سواری کوجی نہیں چا ہتا ہے۔

ر آپ کی مرضی ۔ لیکن اگر آپ کے دل میں کھی اسس کی خواہمن بدا ہو تو مجھے مردد بڑا تیں " ناظم نے برکھ کراپنے گھوڑے کو اپڑ لگائی اور اس کے ساتھی اس کے ساتھی اس کے تیکھے ہولیے۔

انگے دن ایک پیرے دارنے دنبرکوالحلاع دی کہ ناظم قلعہ آپ کو بلاتے ہیں ۔ دنبراُکھ کراس کے ساتھ جل دیا۔

ناظم ایند دفتر کے سلمنے ایک باغیج میں شمل دیا تھا۔ دنبراس کے قریب جاکر کھڑا ہوگیا۔ ناظم نے ایک درخت کے نیج پڑی ہوئی کرمیوں کی طرف اشادہ کرتے ہوئے کہا یہ بہاں بیٹھ جائے ۔ بیں آب سے چند بانیں کرنا جا ہتا ہوں ۔ آج کمرے میں بست صبس ہے "

دنبر تدری نذبذب کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا، ناظم نے دو سری کرسی پر بیٹھ گیا، ناظم نے دو سری کرسی پر اس کے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا رہ آپ نزدنہ کی جنگ میں قنوج کے دمنوں کے سرواد کی حینیت سے منٹریک ہوئے تھے ؟"
سرواد کی حینیت سے منٹریک ہوئے تھے ؟"
سواں !"

ساور آپ کے ہمت سے ساتھی رہا ہوکر جا چکے ہیں ؟" " مال !"

سیں لوچھ سکتا ہول کر رہا ہونے کے لیے آپ کے مرد بک کون می سٹرط نا قابل تول مجھ ؟ "

رنبر نے حواب دیا میں نے اپنے دسمنوں کی شرائط پر عود کرنے کی کھی حرورت محسوس نہیں کی"

ناظم مسکرلیا اور قدرے توقت کے بعد لولا یوبیں جانتا ہوں کہ آپ نے بہاں چارسال اس امید برگزار دیاہی کرکسی دن ہمندہ ستان کے داجے اپنی قرت کے بہاں بل لوتے برآپ کو بہاں سے چھڑا کرلے جائیں گئے یہ

د مبرسف کها یرادرآپ مجھے بربتانا چاہتے ہیں کداب مجھے تطعی مالوس ہو کر آب سے آزادی کی بھیک مانگنی چاہیے "

ناظم نے اطبینان سے جواب دیا۔ "بین آپ کواس دفت عرف یہ بنانا چاہت ہوں کہ آپ کی جنگ کی طرح آپ کی قید بھی ہے مقصد ہے اور حس سر اُست بر آپ کوناؤ ہے بیں اُسے مسط دھر می سمجھٹا ہوں۔ آپ نصودات کے قلعوں میں بیٹھ کر اس قوت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جے قدرت نے ایک عظیم مفصد کے بلے متحب کیا ہے "

دنبر نے کہا ''اگر مندوں پر سملے کرکے دلونا ڈل کی مورنیاں توڑنا آب کے مندوں پر سملے کرکے دلونا ڈل کی مورنیاں توڑنا آب کے مندویک ایک خطیم مقصد ہے تو آپ ایقینا اپنی کا دگزادی پر فوز کر سکتے ہیں ''
مناظم نے جواب دیا بر سمن سوں کو السّالوں کے ہا تھوں نے تراتتا ہے 'وہ السّالوں کے ہا تھوں کے ہاتھ السّالوں کے ہا تھوں ہی سے لوٹ بیس کے ۔کائن البّ کو یہ علم ہونا کہ برہم س کے ہا تھ

ہیں ادران ہوں سے آپ کی مجت کی وہر تھے ہیں آسکتی ہے ۔ اکفوں نے آپ کو ان گئت انسالاں پر برتری عطاکی ہے ۔ آپ نے ان کے بل لوتے پر صدلوں سے ان گئت انسالاں کو ان کے بیدائش حقوق سے محروم دکھا ہے۔ یہ بہت ابک انسان کو بریمن ادر کھشنزی کی تقد مبس عطاکرتے ہیں اور دو مسرے انسان کو اچھوت ادر مشود ہونے کی ذکت برقائع دہست کے لیے مجبورکرتے ہیں ۔ اس ملک میں ان بنوں کی نشکست انسا بہت کی فتح ہے ۔ کامش ان بتوں کے مندروں کی مفاظت کے بیتے توال کی نشکست انسا بہت کی فتح ہے ۔ کامش ان بتوں کے مندروں کی مفاظت کے بیتے توال میں براجوں کے محلات کا بوجھ نیا دہ ہے باان مندروں کا ؟ با سوکھی ہوئی ہوئی ہڈ ہوں پر واجوں کے محلات کا بوجھ نیا دہ ہے باان مندروں کا ؟ با ایک دلین ہی سے بر ہو چھ لیا ہوتا کہ تھا دی مائی میں سب سے برا صفتہ دار کون ہے بہت یہ تلواد کی لاک سے دلال وصول کرنے والے گھشتری با اپنے بتوں سے بیلے خمراج وصول کرنے والے گھشتری با اپنے بتوں سے بیلے خمراج وصول کرنے والے گھشتری با اپنے بتوں سے بیلے خمراج وصول کرنے والے گھشتری با اپنے بتوں سے دالا ہو ہوں

ر فیرسف انهائی فبسط سے کام پلیتے ہوئے کہا "اگریس غلقی پر نہیں تو کسی و تسی ایک میں او کسی و تسی ایک میں ایک میں ایک ہمت ہواب نہ دست ایک بھی دا جیوت سفے۔اگر دشمن کے مقابط میں آپ کی ہمت ہواب نہ دست جاتی تو شاید دبوتا و س کے متعلق آپ کے خیالات میں یہ تبدیلی نہ آئی "
سام ال ایس دا جوت نفا لیکن حالات نے میری گردن کو الشا نہت کی تعظیم کے بیلے جھکا دہا ہے "

"آپ کا مطلب ہے کہ آب مسلمانوں کے سائے بنھیارڈ النے کے بعد اچھوٹوں کے طرفداریں گئے ہیں "

" تنیں، میں النبالاں کے شکارلوں کے گروہ سے پکل کر النا بنت کے عمر فرادوں کی صف میں شامل ہوگیا ہوں "

" تواکب محمود عز اور اس کے میا ہیوں کوانسانیت کا علم وار سمھتے ہیں ؟

ذہنیت کے مسلمان نے بھی کی جگی قیدی سے دہ سلوک بنیں کیا ہوگا ہوائی شود دوں کے ساتھ دوا رکھتے ہیں۔ اگر سے لیے قید کے ایام یفیٹا تلح ہیں گر میں آپ کو برلیش دلا اسک ہوں کہ آپ بہت جلدا آزاد ہوجا ہیں گے۔ ایپ کی اکھوں کے سامنے ہزادوں قیدی اُزاد ہو بیسے بی ایکن ان اچھوٹوں کی زندگی کی تلیوں کا نصور کیجے ہود تر تن کی گود میں مرجانے ہیں۔ ہیں آپ سے هرف ایک سوال بوچھتا ہوں ، فرغی کی بی گائی ور میں مرجانے ہیں۔ ہیں آپ سے هرف ایک سوال بوچھتا ہوں ، فرغی کی بی اگر سے بال یا اند بال کی افواج عزنی کے بہنے جاتیں اور مسلمان مناوں ایک سوال بوچھتا ہوں ، فرغی کی بی بر اور کی اس سوال بوچھتا ہوں ، فرغی کے بر اسلوک اس سوک سے مختلف ہوتا ہو بر ہم میں سمان سوک سے مختلف ہوتا ہو بر ہم میں سمان سوک سے کول ، دراوڑ ادر بھیل افوام کے ساتھ کیا ہے ؟ کیا جی مورتیوں کے سامنے الچودیوں کا بلی دان دیا جاتا ہے دہ غزنی ہیں نصب ندگی جاتیں؟ کیا غزنی پر جے بال کی کا بی دان دیا جاتا ہے دہ غزنی ہیں نصب ندگی جاتھیں؟ کیا غزنی پر جے بال کی اور آھیں اچھوتوں کی طرح مغلوب کرنا دھرم کی سیوا ہے؟'

رئیرنے لاجواب سا ہوکر کہا یہ آخر آپ مجھ سے کیا جاہتے ہیں: " ناظم نے قدرے بے شکلت سا ہوکر کہا یہ تھیں پرلینان نہیں ہونا جاہیے ہیں تھیں کوئی ایسی بات تسلیم کرنے کے لیے نہیں کموں گا یص کی صدا فت متعلق تھادا اپنا ضمیرگوا ہی مذدہے ۔ تھادے سا کا میری پہلی طافات بہت مختصر تھی ہیں اسی دات ان دستوں سے جا طابح ابو بھیم یال کی دہی مہی فوج کوکشمیر ہیں آٹوجی یال

کا فوج کے ما عقر شائل ہونے سے دوکنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد مجھے اس طرف اُسف کا موقع مزطار لیکن بین تھیں ہمیشہ یاد کرنا دیا۔ مجھے تھادی جراً سے ہمت کا

اعتراف تظاادر میں اکٹر بر سوچاکتا تھاکہ اگر میرے پاس دفت ہوتا تو بیس تھیں بقیناً ایک اعلیٰ داد فع مقصد کے لیے جدوجہ ذکر نے بر ہما دہ کم لیتا اور اب بھی

عیٰ لف ان لوگوں سے دیا دہ نہیں ہوسکت جضوں نے اپنے تمدن کی بنیا دیھوت اور اجھوت کی نفریق پررکھی ہے اور ہواپنے فلعوں اور مندروں میں بیٹھ کر السالوں برخدا کی

کرتے ہیں۔ان مندوں اور قلعوں کا طلب تو السے دین کی تبلیغ کار استہ صاف

نهيس كيا جاسكنا جوبرتمن اور شوور كوايك بهي سطح پر كھڑا كرنا جا ہتا ہے۔ بين جا نتا

ہوں کہ اس وفن مبری باتیں آپ کے کالوں کو نوٹنگواد محسوس نہیں ہوں گی لیکن

جس دن آپ ایک او پخی ذات کے فرد کی بجائے ایک عام انسان کی حیثیت سے مرحد رسم تاہم ہے میں کر سرائر میں کر سرائر کی سرائر کی سرائر

سوجیں گئے تو آپ بہ فسوس کریں گے کہ محود کی آمدان گنت انسانوں کی پکار کا بوآ ید "

ر سریانے کہا ہم ایک انسان کی سیٹیت میں ، میں عرف یہ سون کتا ہوں کہ ہیں ان لوگوں کی قید میں ہموں ہو آپ کی نکاہ میں انسا بیت کا بہتر بی نموم ہیں یا سیس یہ دعوی نہیں کرتا کہ محمود خرافی کا ہر سیاہی انسا بیت کا بہتر بی نموہ ہے لیکن میں یہ مغرود کہوں گا کر حس صابطہ اخلاق کی صداقت پر یہ لوگ مجموعی سے تیست میں ایک دھے ہیں ، اس ہر دیا نقد ادی سے عمل کرنے والا ہر شخص انسا نیت کا بہتریں منوز بن سکتا ہے لیکن ہیں ، اس ہر دیا نقد ادی سے عمل کرنے والا ہر شخص انسا نیت کا بہترین منوز بن سکتا ہے لیکن ہے کہ ایک قیدی کی سینیت سے آپ کے دل میں اس قطعے کے کسی ہر بدار کی بدسلوکی کے خلاف شکا بہت بیدا ہوئی ہوئیکن آپ کو یہ مجی سوچنا جا ہوئی ہوئیکن آپ کو یہ مجی سوچنا جا ہوئی ہوئیکن آپ کو یہ مجی سوچنا جا ہے کہ اس ملک کے کر وڑوں انسان صداوں بیشتر جندوسماج کی تلوار سے مغلوب ہوئیت ہوئی ہوئیکن آج مجی ان دیونا وی ہرا بیان میں ہوئی ہوئیوں ہے کہ ایک بدترین

مجھے لیتیں: ہے کہ کسی دن میراا ود تھادا داستہ ایک ہوگا لیکن مجھے اندلیٹر ہے کہ شاید مجھے اضلاع میں ہے کہ کا اور استہ ایک ہوت کے موافع ہمت کے ملیں ۔ کل ہی مجھے اطلاع ملی ہے کہ کا افرکا داج تر اوجن پال کواس کی کھوئی ہوئی مسلطنت والبی دلانے کا وعدہ کرکے گوالیارا ور در سری ہمسایہ سلطنتوں کی مدوسے ہما در فلان ایک تحدہ موسیا نیانے ہیں مصروف ہے ۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ بہ حکمران تنوج کے داج کو بھادی کر نست نہیں مند نسب نہیں تدمی کے و قت بھاگ کیلئے پر ٹرز دلی کا طعنہ درے کر بدنام کر ایسے ہیں اور اس کے فلان مشتمل کر دہے ہیں۔ ان حالات ہیں سلطان شاید اور اس کے فلان مشتمل کر دہے ہیں۔ ان حالات ہیں سلطان شاید میشن قدمی کرنے ہیں تاخیر نہ کرے ادر مجھے بھی اچا نگ بہاں سے جا ناپڑے لیکن ہیں جانے سے پہلے تھادے میں تاخیر نہ کرے ادر مجھے بھی اچا نگ بہاں سے جا ناپڑے لیکن ہیں مستملق اس بات کی فیما منت دے سکوں کہ تم آز اد ہونے کے لعد سلطان سکے فلا ف مستملق اس بات کی فیما منت دے سکوں کہ تم آز اد ہونے کے لعد سلطان سکے فلا ف مستملق اس بات کی فیما منت دے سکوں کہ تم آز اد ہونے کے لعد سلطان سکے فلا ف بیری بیری مستملی میں جائے گئی اور نسبے کہ تھادی دہائی کے بادے ہیں ہیں جائے گئی !!

لامیرے وعدے ہر آپ کولفین آجائے گا؟

ديان إ"

" اور اگریس ایسا وعده مذکرون تو ؟"

"اس معودت بیس تھیں کا لبحر کے داجہ ادداس کے حامیوں کے خلاف ہمادی مہم کے افتتام تک بہیں دہنا ہے میدانوں بیں کے افتتام تک بہیں دہنا کے میدانوں بیں کوئی حکمران ہمادے خلاف مرافظ الے قابل نہیں دہنے گا اور تھے امید ہے کہ بھرتمام جنگی قید بوں کوب فرد سمجھ کر رہا کر دیا جائے گا۔ تھا دے متعلق بیں ابنی دوانگی سے پہلے ہی بہ حکم کر کر حاق کا گا کہ تھیں اس مہم کی کامیان کے فور ا بعد رہا کر دیا جائے گا۔ بنوا میں ہے کہ تم جھے سے ملے درائکی سے پہلے ہی بہتم کے درکر حاق کا گا کہ تھیں اس مہم کی کامیان کے فور ا بعد رہا کر دیا جائے گیا میں بیاں ہوں میری بہنوا میں ہے کہ تم مجھ سے ملے دیا کہ دیا جائے گئی ہے کہ تم مجھ سے میں بیاں ہوں میری بہنوا میں ہے کہ تم مجھ سے ملے

رہو۔ مکن ہے کہ جس معدانت نے مجھے قاکل کیا ہے وہ تھادے اندر بھی ایک انقلا ا پداکر دے اور تم ایک ٹرکست خود دہ سا ہی کی حبتیت سے نہیں ملکہ ایک نئی زندگی کے مشعل برواد بن کر اپنے وطن والیس جاؤ ۔ تم جس وقت جا ہو میرے یاس آ سکتے جو۔ میری قیام گاہ کے دروازے ہروقت تھادے لیے کھلے ہیں "

رنبر نندند کی بخنگ بیں شرک ہونے سے پہلے کئی بریم نوں سے برش چکا تھا کہ محود کی فوج کے سابھ الیے جا دوگر بھی ہیں جن کی بائیس مفتوح علاقوں سے مندوؤں کو ان کے مذہب سے بدخل کر دہتی ہیں۔ بینا نچہ قبد ہونے کے بعد وہ اپنے دل میں یہ بحد کر بیخا تھا کہ وہ اسلام کا کوئی مبتلغ کرنے دالوں کی باتوں سے متا نز نہیں ہوگا بینا نچہ جب بھی اسلام کا کوئی مبتلغ قید بوں کے باس آتا تو وہ اس کے وظ بر توج دبینے کی بچائے دل ہی دل میں دبوتا وُں کے بھی گانے لگآ میکن آج ناظم کی گفتگو کے دوران میں ان دبوتا وُں کا تصور بھی اُسے کوئی سہارا مذرے سکا ۔ طافات کے بعد جب وہ اپنے کررہا تھا تو ناظم کی گفتگو کے کئی فقرے اس کے کا فون میں گوئی درہے سکا ادروہ اپنے ڈگئاتے ہوتے بھی کو سہارا دب خواس کے کا فون میں گوئی دہے سکا ادروہ اپنے ڈگئاتے ہوتے بھی کو سہارا دب خواس کی کوششن کر دیا تھا۔

باتی تمام دن وہ ایک ذہری کرب ہیں جہتال رہا اود دات کا بیشتر محصتہ ہیں وہ است لمبتر پر لبیٹ کر سوچنار ہا۔ ناظم کے یہ الفاظ کہ تھادی جنگ کی طرح تھادی تیدہی ہے محصلہ کے دل میں انربیکے سفتے اور دہ یہ تھاہ محصوص کر دیا تھا کہ اگر اس نے غیر معولی عزم و شبات کا مطاہرہ نہ کیا تو ایسی چند اور طلاقاتوں کے دیر تک بے جینی اور بغرادی طل الاوں کے بعد اس کے لقین کے قلعے مسمار ہوجا ہیں گے ۔ دیر تک بے جینی اور بغرادی مصلہ بیر تھا کہ میں ووبادہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا اور اگر اس نے پاس نہیں جاؤں گا اور اگر اس نے باس نہیں جاؤں گا اور اگر اس نے بھے بلانے کی کوئے شی کی تو میں صاحت طور پر کہہ دوں گا کہ جاؤں گا اور اگر اس نے بھے بلانے کی کوئے شی کی تو میں صاحت طور پر کہہ دوں گا کہ جاؤں گا اور اگر اس نے بھی بلانے کی کوئے شی کی تو میں صاحت طور پر کہہ دوں گا کہ

تم میرادتن صائع کردید بود دنیای کوئی طاقت مجھے اپنے اسلان کا دھرم مجھولانے پراکادہ نہیں کرسکتی م

لیکن ایکے روز رنبر کے خیالات کھواور بھے ۔اس نے کھو دیر قیدلوں کے ساتھ دل بهلانے کی کوسسن کی لیکن اُسے سکول نہ حاصل ہوسکا ۔ اس کا صمیر ماد بادیہ كهدد ما تقاكه بدبزولي يمحيس اس يريه تابت كرنا جابيد كه تمعاد اول ايك چشان كي طرح مفسوط بيت اودكسى سكه الغاط كاجا دوتحها دسي عفيدسے براثر الداذ نبيس بوكميل اگرائج وہ بلائے تو تھیں ضرورجانا جاہیے۔ وہ بہرحال ایک دامبیوت ہے۔اس کاپہڑ اس کی عانی ظرفی کی شہادت وتیاہے ممکن سے کہ تم کوئی الیسی بات کہ سکوحبس سے اس کی غیرت ہومل میں آجلے اور تم تو بین آئمیز منرا قط کے بغیرد ہا کر دیا جاد، جب دوببرتک أسے كوئى بلانے كے ليے مذائيا نووہ مزيد انتظار كيے بغيرنا كلم کی قیام گاہ کی ظرف جل دیا ۔ اُس کے دل کی گہرائیوں سے ایک اور آزار اکھ دہی تی۔ سرنبراتم اپنے ایب کودھوکادیے کی کوسٹسٹ مذکرو تم اپنی براُت کا ثبوت دینے کے بلے ہیں ملکہ اپنی لے لبی کا مطاہرہ کرنے جادیے ہو تم اُسے ایک حاددگر بهيں ملكه ابنا مونس وهمخار سمجھتے ہو "

جب وہ ناظم کے دفیز میں داخل ہوا تو وہ کا تب سے کوئی مراسلہ کھوا رہا تھا۔ دنبیر کی طرف دیکھتے ہی اس نے ایک کرسی کی طرف انشادہ کرنے ہوئے کہا۔ « بیٹھومیں ابھی فادع ہوتا ہوں ؟

چندفقرے لکھوانے کے لعداس نے کا تب کو دخصت کیا اور دنیر کی طرت متوج ہوکر کہا رد اچھا ہوا کہ تم اسکے اور نہیں تھوٹ ی دیر لعدنو د تھیں بلانے والا تھا "

رنبراس کے سامنے بنیٹے کر دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں نے

تفوري دير اور انتظاركيون مذكبا .

ناظم نے قدرے توقف کے بعد کہا یر کل تھارے جانے کے بعد مبرے ول میں خیال ایمیا تفاکہ جندوا قعات سے اگر میرے حبالات میں انقلاب مذا کیا ہوتا ترعین ممکن تقاکه میں بھی متصادی طرح اپنے داجہ یا اپنے دلیرتا دُن کا ابول بالاكرنے كے بيے نندىدى جنگ ميں مشرىك بهوما اور بھراسى قلعميى ايك قيدى كى جينيت ميں تم سے متعارف ہوتا۔ اس صورت بس ہم دولؤں ایک دومرے سے بو باتبر کرتے دہ لفنینا آن باتوں سے محتلف ہوئیں جو کل میرسے اور محقارے درمیان ہوئی تفنین۔ ہم ایک دوسرے سے بقیناً یہ لو بھتے کہم کہاں سے آئے ہو ؟ تھاری کتنی بہنیں بن ؟ كني بعانى بن ؟ تهارس والدبن كس حال بين بن ؟ ادرتميين كس كى يادسب سے زیادہ ساتی ہے ؟ اور آج بیں ہی موج رہا تھا کہ تم آثر اوس تم سے اسی قسم کے موالات لو چھول گا۔ اس قلعے کے ناظم کی سیٹیت سے نہیں بلکہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے ۔ اور اگر میں تھیں یہ بناؤں کدایک النان کی حیثیت سے میں بھی تیدکی وه صبراً دما تنها دی ادرسیه نسبی دمکیه مبکا بهوں ، دبب کسی کی سنف اورا بنی *کنتا*نے كى خوامش دلواروں سے مكواكر سرد ہوجا ياكرتى سے توشايدتم مجھا بنا دا دارساني بين بي الميام في محسوس بين كروك "

رئیر نے قدرے تو قف کے بعد کہا '' ایک انسان کی سینیت ہیں مجھے آہے۔
کے موالات کا جواب دینے پر کوئی اعرّاض نہیں ۔ مبری دانستان بہت مختصرہے۔
میراکوئی بھائی نہیں۔ ماں مرجبی ہے۔ باب اور ایک بہن کے سوامجھے اور کسی کی یا د
نہیں متاتی لیکن آپ کو غلافتمی نہ ہو ، ہیں آپ کے پاس فریا دیے کر نہیں آیا۔ یہ
مرف آپ کے سوالات کا جواب تھا '' رنبر کی آگدار بیٹے جبی تھی اور وہ اپنی آگھوں
میں جھکتے ہوئے آنسوڈ ں کو چھیانے کی کوشسٹ کردیا تھا لیکن تھوڈی دیر بعد اُس

ا شا

دات کے وفت ہی بارش ہورہی تھی۔ دسبر نے کھانا کھاتے ہی ناظمہ کی قبام گاہ کا گھا تے ہی ناظمہ کی قبام گاہ کا گرخ کیا ۔ ناظم کے ملازم نے اسے بد کہ کر ایک کرے میں بٹھا دیا کہ وہ نماز سے فادغ ہو کہ ایمی آنے ہیں۔ تفویش ویولعد ناظم کمرے میں داخل ہو ااوداُس نے دنبر کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنی سرگذشت مشروع کی :۔

سعبدالوا صدمبرااسلامی نام سے ۔ مسلمان ہونے سے پہلے میرا نام والدیں کا نگرہ میری جنم بھوئی سے اور بین ایسے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں ہومیرے ہوئ لائی میری جنم بھوئی سے اور بین ایسے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں ہومیرے ہوئ فوج کا سینسالت سے بہلے اس دنیا سے بخد کوس کے فاصلے پر ایک سرسبزوادی کی جند بین ایس میران ہمادی جا گھی ہوت کے لید میرے چیانے ری بروت کی اور اور تن کی موت کے لید میرے چیانے ری بروت کی دن ور اور اور تن کی موت کے لید میرے بیار کرتے کے ۔ ور اور اور اور اور جا سے باپ کی طرح عزت اور شہرت ماصل کروں ۔ میرے باپ کی طرح عزت اور شہرت ماصل کروں ۔ میران کی برخواس کے دام کی طرف میں اپنی جا گیر بین ایک سو بچا س سواد اور چاد سو بیادہ سیامی طرف کے دام کی طرف میں ایک سو بچا س سواد اور چاد سو بیادہ سیامی در میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک اس بین کی میرے دل بین ایک ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی در میں ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی در میں ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی در میں ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی در میں ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی در میں ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی در میں ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی در میں ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی در میں ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی در میں ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی در میں ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی در میں ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی دی بیادہ سیامی در میں ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی در میں ایک ایکا سیامی سینے کی بیادہ سیامی دی بیادہ سیامی در میں ایک در میں در میں ایک در میں ایک در میں ایک در میں در میں ایک در میں ایک در میں در میں در میں ایک در میں در می

کے دل کابو چھ ہلکا ہوسیکا تھا اوروہ ناظم کو اپنے گھراور اپنے گا دُل کے حالات بھانے بیس تسکیل میں تعلقہ میں کہ بغیر منہ مقے۔ بالا خر د مبر نے کہا ہم اب بیس آپ سے بوچھتا ہوں کہ وہ کون ساوا قد ہے جس کے باعث آپ کے نعیالات میں انقلاب آپکا ہے۔ آپ کون می بوٹ میں تبد ہوئے مقے ہے۔

ناظم نے کہا یہ میری داستان آپ کی مرکز نشت سے مختلف بھی ہے اورطویل بھی ۔ اگر آپ بہت جلد موجانے کے عادی نہیں تورات کو کھانا کھاتے ہی میرے پاس آبجائیں ۔ ہم ویرنک باتیں کریں گے ہے

خواہش پیاہونا قدرتی بات تھی۔ مجھے خرہبی تعلیم دلانے کے بے میرے جھانے ایک پنڈت کی خدمات حاصل کی تخیبیں لیکن مجھے کہ بوں سے ذباوہ سپا ہیا نہ کھیلوں سے دلچیسی تھی۔ مجھے گھروٹ کے برسوادی کرنے اور بھیلوں اور در بیا وُں بیس تیرنے کا شوق تھا۔ ہمادے سماج بیس ایک مرداد کے بیٹے کا عام لوگوں بالخصوص نیج ذا تو کو کو کے باوجو د مجھے آس باس کی لینیوں میں گھونے کی عام اجازت کے احتجاج کے باوجو د مجھے آس باس کی لینیوں میں گھونے کی عام اجازت کے رکھی تھی۔ ولیش ذات کے کسانوں اور جروا ہوں کے لرطے میرے ساتھ بہت بہت کے کسانوں اور جروا ہوں کے لرطے میرے ساتھ بہت بے تکلف بھے ہمادی جاگیر میں عروف ایک لیستی الیسی تھی۔ جہاں جانے سے چپا

جب میری عرباده سال می تونگر کو یکا داجهمادے بال آیا۔ اس نے ہمادے سیا ہیوں کا معاشہ کیا۔ میں نے چند کھیلوں میں حصر لیا۔ داجر میری نبزہ بادی ادر تیرانداذی بر بست نوش ہوا ادر اس نے میرے چیاسے کہا " مجھے اُمبد ہے کہ تھا دا بھینی اپنے باپ کا نام دوش کرسے گا لیکن آپ کو اس کی تعلیم پر دیادہ توجہ دین ہاہے ۔ مہز ہو گا کہ آپ اُسے میند سال کے بلے شہر بھیج دیں " چنا بخہ بچانے میردادوں بچانے میردادوں کے لوٹے تعلیم یا تھے۔

پاکھ شالہ کے برسم نوں سے میں نے مب سے پہلی بات بوسیکھی وہ لفرت منی ۔ مجھے بتایا گیا کہ تم داجہوت ہو، برسم نوں اور کھشتریوں کے موا ہرزات کے انسان سے نفرت کرنا تھا دافرض سے - اجھوتوں کے قریب جانے کا خیال میرے دل بیں کیمی پہلے بھی نہیں آیا تھا بیکن مگر کوٹ کا ماحول الیا تھا کہ چادسال میرے دل بیں تعلیم سے فادع ہوکر گھرآیا تو میں ولیش ذات کے ان نوجوالوں

کو بھی مقادت سے دکھیے لگا جو بچپی میں مبرے سا ہے کھیلاکرتے ہے۔
میرے گھر آنے سے بچند ماہ بعد بچپا کی صحن نزاب دہنے لگی اور اکھوں نے جاگیراور فوج کا انتظام میرے سپر دکردیا ۔ اب بیں یہ محسوس کرنے لگا کہ ممیری زندگی آئی فرمگو ارنبیں جننی کہ میں مجھتا تھا۔ میری جاگیر پر کئی حکومٹیں تھیں ۔ میں داج کا جاگر دار تھا اور در اجر دیدند کے مہاداج کا باجگز ارتھا۔ جاگیر کی آمدی سے فیھے ایک طرف فوج کے اخراجات بورسے کرنے پوٹے اور دور سری طرف ہرسال داجر کے فرائے میں ایک بھال کا قرائ ملکی تاکہ وہ دیوند کے مہاداج کا خلاج بوراکہ سکے لیکن مگر کو طریق ایک البی حکومت بھی تھی جس کے سامنے عوام ' بوراکہ سکے لیکن مگر کو طریق ایک البی حکومت بھی تھی جس کے سامنے عوام ' جوراکہ سکے لیکن مگر کو طریق اربی ایک البی حکومت بھی تھی جس کے سامنے عوام ' جوراکہ دیوند کے اوجواد ہوں ۔

ہرسال لگان کی وصوبی کے موقع برنگر کوٹ کے پروہت کے نمائندے تمام جاگیرداروں کے پاس پہنچ جاتے گئے۔ اُن کی بہی کوسٹسٹ ہوتی تھی کہ جا گیردار لگان کی دھولی میں کوئی نرجی نہ برتیں تاکہ ان کے حصتے کی دفم زیادہ سے ذیادہ ہو۔ ان کے سامتے راجہ باجا گیردار کو دم مادنے کی جراً ت نہ تھی۔ جب پروہت کی طرت سے یہ اعلان ہوتا کہ اس سال مندر میں فلاں دیوتا کی چا ندی ادرسونے کی مورتی نفس کی جائے گی نوعوام پر مزید لگان عاید کردیا جاتا اور یہ لوگ ان سے منہ سے موکھی دو ٹی کے نوالے بھی بھین کرلے جائے۔

بھے اب بہمسوس ہود ہا تھا کہ نگر کوٹ کے مندد میں بیس نے بو انباد دیکھے سے وہ دلیتا دیکھے بر سے وہ دلیتا دن کی برکت سے زبادہ برہمنوں کی سنگد لی کا نمو نہ کھے لیکن مجھے بر تعلیم دکا گئی تھی کہ برہمن دھرم کے محافظ ہیں اور داجرا و دبرجا سب اُن کی سیوا کے ہیں یہ سیوا کے ہیں ۔

مثمال اور مشرق کے دشوادگزار بہاڈوں میں ایسی دادیاں تقیں جمال کے باشندے ابھی تک مجد مت کے بیرو تھے۔ ببرلوگ ایک مذت سے نگر کو ط کے راجر اور پر وہت کی دو ہری غلامی کا بواً آتاد کر بھینک چکے تھے اور نگر کو ط کے راجر اور پر وہت کی دو ہری غلامی کا بواً آتاد کر بھین کے بیتے اور نگر کو ط کے برجمنوں کی نگاہ میں ببرلوگ شودروں سے کہیں ذیادہ فابلِ نفرت سکھے۔

ر بادہ سے زیادہ لوٹ مادیا قبل وغارت ہوتا تھا۔ بدلوگ عام طود بر کھلے کی طلاع دیارہ کا مقصد ریادہ سے زیادہ لوٹ مادیا قبل وغارت ہوتا تھا۔ بدلوگ عام طود بر کھلے کی طلاع ملنے ہی برفانی پہاڑوں کی طرف بھاگ جانے اود نگر کوٹے کی فوج لوٹ مادی کے دالیں آجاتی۔ لوٹ کا مال زیادہ تر مولیتیوں برشتمل ہوتا۔ جولوگ قید ہوتے ہے ، ان میں سے اکثر دہیں قبل کر دبیہ جاتے تھے اود نگر کوٹ میں صرف ایسے لو عمر قیدی لائے جاتے تھے جنھیں کالی دلیری کی بھینے کے قابل مجھا جاتا تھا۔

نگرکوط کے مظالم نے ان لوگوں کو آئے ستہ جنگی بنا دیا۔ ایک دفعہ گرکوط کے بنا نی ہزاد سپاہی شمال مشرن کے بہاڈوں ہیں لوٹ ماد کرنے کے بعد واپس آ دمیے سے کہ انتخاب ایک شک گھا ٹی ہیں شام ہوگئی۔ فوج کے سرداد کا خیال تھا کہ وہ دات کو چند میں کے فاصلے پر ایک کھلی دادی ہیں کام کریں گے۔ اس جلے ہیں نگر کوط کی فوج نے بہاڑی لوگوں کو دہشت ذدہ کر دیا تھا اور کسی کو اُن کی طوت سے جو ابی جلاکی نوقع نہ تھی لیکن سورج عزوب ہوتے ہی دشمن نے جو فوج کی گزرگاہ کے ساتھ بہاڈکے دامن میں دوخوں اور جھاڈ بول کے بیچ فوج کی گزرگاہ کے ساتھ بہاڈکے دامن میں دوخوں اور جھاڈ بول کے بیچ نوج کی گزرگاہ کے ساتھ بہاڈکے دامن میں دوخوں اور جھاڈ بول کے بیچ دوکوس تک فوج کی مائٹ شروع کردی۔ قریبًا دوکوس تک فوج کے ساتھ ایسا تنگ اورخط ناک داستہ تھا کہ دشمن کوئی نفضان دوکوس تک فوج کے ساتھ ایسا تنگ اورخط ناک داستہ تھا کہ دشمن کوئی نفضان انگائے کیکن بیر نگر کو ٹ ک انتخاب کے بغیر مرون پھر رساکر سادی فوج کا صفایا کرسکنا تھا۔ لیکن بیر نگر کو ٹ ک فوج کی خوش قسمتی تھی کہ جن لوگوں نے بوابی جملہ کیا تھا ان کی تعداد بہت تھوڈی

مقی۔ ناہم کھنی وادی تک پہنچتے <u>پہنچتے</u> نگر کوٹ کے دو ہزاد میاہی ہلاک ہو چکے <u>تھے۔</u> دشمن اپنے مال مولشی کے علاوہ تیدیوں کو بھی چھڑا ہے گیا ۔

اس وا قعرکے لبدگئ مسال تک نگر کو مٹ کے راجریا پر دہست کو ان او گوں پر کوئی منظم حملہ کرنے کی جز اُت مذہبوئی۔

میرے باب نے سیناپنی کی حیثیت سے مگر کوٹ کے دا جرسے ذیا دہ پر دہت کوئوش کر سے کے دا جرسے ذیا دہ پر دہت کوئوش کرسے کے لیے اپنی زندگی کے آئوی سال ان لوگوں پر حملہ کیا اور الفوں نے کانی علاقہ فتح کر لیا لیکن سرد لیوں ہیں اس علاقے پر قبضہ رکھنا دشواد سمجھ کرانفوں نے دا جراور پر وہمت کے ایما پر پہاڈی لوگوں کے سامنے برشرط میش کی کہا گر وہ لگان دینے پر آکا دہ ہوں تو ان کے سامقہ کوئی چھی چھا ڈینیں کی جائے گی بہاڈی لوگوں نے برشرط مان کی اور نگر کوٹ کے دا جہ کی افواج والیس آگئیں ۔ بہند سال بہلوگ باقاعدگی سے اپنی آئد کی کا چو تھائی محمد دیتے دہتے لیکن دا جہ کے اہل کا دوں بولگ باقاعدگی سے اپنی آئد کی کا چو تھائی محمد دیتے دہتے لیکن دا جہ کے اور کا مارشردع کر دی اور ان لوگوں نے نئگ آگر لگان اداکر نے سے انکا دکر دیا .

میں نے یہ وا قعات قدرسے تفصیل سے اس لیے بیان کیے ہیں ان کا میسری داستان سے گراتعلق ہے۔ اپنی علالت کے آیام ہیں میرسے بچاکی مب سے بڑی تواہم ش بہتی کہ میری شادی کر دی جائے بینا بندا تفوں نے نگر کوٹ کے ایک مرداد کی لوگی سے بیری منگئی کر دی جاسے بینا بندا مام جگت ٹرائن تھا اور وہ دام کا فریبی دشتہ داد تھا۔ میرسے جھا اس شنتہ سے بست خوش سے لیکن میری منگئی سے گریا ہے تاہا ہ

(Y)

برده زمانه تقاحب بنجاب كه مثمال مغربي علاقوں ميں بيميں شلطان محود كي

قرمات پریشان کردہی تقیں ۔ ایک دن داجہ کے حکم سے تمام مرداد تکر کوسٹ بیں جمع ہوئے اور دہاں وہمند کے جہارا جو مدد بھیجنے کے موال پرغور کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سلہ بھی پیش ہوا کہ بہاڑی لوگ حضوں نے چند برس سے بالبہ اوا کرنا بند کر دیا ہے ۔ ان سے کیا سلوک ہونا چاہیے یعف مروادوں کی دائے تھی کہ ہمیں بہلے حمود عز انوی کی فکر کی جا ہیے ۔ سامانوں کا خطرہ ٹل جانے سے بعد ان لوگوں کو ہروقت معلوب کیا جا سکتا ہے لیکن مندر کے بروہت، داج کے میدنا ہی اور نعف مروادوں کی دائے ہوئی کہ ہمیں پہلے ان لوگوں کے ساتھ نب طاب نے جا سکتا ہے لیکن مندر کے بروہت، داج کے میدنا ہی اور نعف مروادوں کی دائے ہوئی کہ ہمیں پہلے ان لوگوں کے ساتھ نب طاب ان اور نعف مروادوں کی دائے ہوئی کہ ہمیں پہلے ان لوگوں کے ساتھ نب طاب نا چلہ ہے۔

میں اس بات پر حیران بھاکہ ان لوگوں کو بیند سال کی خاموشی کے بعد پہاڑی لوگوں پر فرج کئی خاموشی کے بعد پہاڑی لوگوں پر فرج کئی کا اس دقت خیال کیوں نہ آیا جب کہ ویسند کے مهادا جرکو مدد ویشا اشد خرودی ہے دیکن جب حقیقت کا بہتہ جلا تو میری حیرانی جاتی دہیں۔ سینا بتی مسلمالوں کی بہادری کے قیمتے میں بچکا تھا اور دہ ایک طافور دشمن کے سامنے جانے سے گھراتا کھا۔ کیونکہ دہند کے نازہ حالات کے باعث اسے آرام سے گھر بیٹھنا مشکل نظر آتا گھا۔ اس میے وہ ا بیٹے لیے ایک آسان محاذ منتخب کرنا جا بتا تھا۔

پر وہت کومندری بے محاب دولت کی فکر تھی ۔ اس کا بیال تھاکہ عام حالات میں محمود ثایداس دور افسادہ بیاڑی علاقے کا درج مذکرے لیکن فکر کو طے کی فوج اگر وہند کھیجی گئی توشکست کی صورت بیں بدلعبدار تیاس نہیں کہ محمود کر کوٹ تک اس فوج کا پیچھا کرے ۔ سر داروں کی اکثریت نے بھی گھرسے دور جا کر برطے خطرے کا سامنا کرنے پر گھرکے قرب ایک معمولی خطرہ مول لینے کو ترجیح دی ۔

دا جرنے مجبود اپروہت اور اس کے حامیوں کے فیصلے کے سامنے سرچکا دیا نیکن اس کی اسمری کوئشسن یہ تھی کہ نگرکوٹ کا فریبًا ہر سیا ہی اس جنگ ہیں حصائے نے تاکہ بہ فوج اس مہم سے فادع ہوکر حلد وہندکی مدد کے لیے جاسکے لیکن

پر وہت نے بھر راج کی مخالفت کی اور اس بات بر زور دیا کہ اس مهم کے لیے جاگر اروں کی فوجیں کا فی ہیں اور نگر کوٹ کی باقاعدہ فوج کے سیامی سند کی حفاظت کے بلیے دہنے جا ایسیں ، بالا تخریہ فیصلہ ہوا کہ راج کی باتا عدہ فوج کا تصف جھتہ اس مہم میں جاگر داروں کے سیا ہموں کے ساتھ شریک ہوا اور نصف مندر کی حفاظت کے بیا ہموں کے ساتھ شریک ہوا اور نصف مندر کی حفاظت کے بیا ہموں کے ساتھ شریک ہوا اور نصف مندر کی حفاظت کے بیادیت ۔

سینایتی نے آکھ ہزاد میا ہوں کی فوج کوئین حقوں ہیں تقسیم کیا۔ اس نے نود

چار ہراد میا ہوں کے ساتھ میدھا مشرق کا گرخ کیا اور دو ہزاد میاہی سرداد جگت نرائن
کی داہنا کی ہیں دے کر اُسے حکم دیا کہ وہ شمال کی طرف سے میکر کا طب کر مشرق کے مرفا فی

بہاڈوں کے دامن ہیں ہنچ جائے اور وہاں باتی فوج کا انتظاد کرے۔ باتی وہ ہزاد فوج
ایک اور مرداد کے ما محمت ور کر اُسے مبنوب کی طرف سے چکر کا طب کر اُسی مقام

نکس پہنچتے کی ہوایت کی۔ میدانی علاقے ہیں مجھرے ہوئے دشمن کو گھر کرتباہ کرنے کے

بلے ایسی جال کا میاب ہوسکتی تھی لیکن بہاڈوں کے ایک لامقنا ہی سلسلہ میں الیسی
جال سے کسی کا میابی کی امیدر کھنا جمافت تھی۔

بہاڑی لوگ اس علانے سے بیتے سے واقت سے اور قدرت نے اُن کے لیے جگہ جگہ جگہ الیا تھا کہ اُن لوگوں لیے جگہ جگہ جگہ کا دبد بہ کچھ الیا تھا کہ اُن لوگوں نے کئی جگہ جگہ کا دبد بہ کچھ الیا تھا کہ اُن لوگوں نے کئی جگہ جھی ڈٹ کر مقابلہ نہ کیا۔ ہمادی فوج میں صرف چند سرواد اپنے سے کھوڑے لئے نے لیکن دشواد گر اربہاڑوں میں داخل ہونے ہی گھوڈوں کو ایک محفوظ وادی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں اور میرے سیاہی سرداد جگت زائن کے ماتحت محفوظ وادی میں جھوڑ دیا گیا تھا۔ میں سر بک مقے۔ ہمادی کا دگر ادی و کھینے کے مقے۔ اس کے دو بیٹے بھی اس مہم میں سر بک مقے۔ ہمادی کا دگر ادی و کھینے کے میل برد میت کا ایک بھائی بھی ہما دے ساتھ شائل ہو گیا۔ جید داؤں تک ہم نے میل میں فائل دکر مزاحمت کا سامان نہ کیا۔ جو لبنیاں ہما دے داستے میں آئی تھیں وہ کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامان نہ کیا۔ جو لبنیاں ہما دے داستے میں آئی تھیں وہ

عام طور پر خالی ہوتی تھیں کین کوئی عورت، بچہ یا بوڑھا نظر آ جاتا تو ہمارے سپاہی اُن پر تلواروں کی جیزی آ زبالیتے لیکن یہ کھیل بچھے اس وقت بھی پند نہ تھا جب مرا ول دھرم کے اُن دشمنول کے خلاف نفرت اور بھارت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن ہم نے ایک ہنابیت پر نفنا وادی میں قیام کیا ۔ چند سپاہی کسی اُنجو کی ہوئی بسنی سے دو تورتیں اور تابن بچوں کو مکیٹر لائے ۔ جگٹ نرائن نے اکھیں دوخوں سے بندھوا دیا اور فوج کے جبدہ بچبدہ ہو میں کو نشانہ باذی کی دعوت دی ۔ ہیں نے اس کے خلاف احتجاج کہا تو اس نے بگر کی کہا۔ در تم عورت بین جو اسد بوا وائی کے خلاف ایک دا جبوت کا دل بچھرسے زیادہ سخت ہونا چاہے ہے۔

ىيں نے بواب دہا يو ابھى تك بيں نے يہ فيصلہ نہيں كيا كہ يہ بے لي عودتيں اور بيخ ہمارے دشمن ہيں "

دہ بولا یہ تھادا خیال ہے کہ ہم بہاں پھروں کے خلاف لولے نے آئے ہیں 'دیکھو میری طرف '' ادریہ کھتے ہوئے اُس نے اپنی کمان کا تیر پھوڈ دیا۔ بہ نبرایک پیچے کے سیسے میں لگا۔ اس کے ساتھ ہی چنداود کما نوں سے سنساتے ہوئے تیر نکلے اور بچوں اور عود نوں کی چیچیں ان گنت تہ قہوں میں دب کردہ گئیں یکھن نوائن ، اس کے بیٹے اور بیند سرداد فائن ان ممکل ہوں کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے۔

اس کے بعد میں نے ہو کھ دیکھا وہ اس واقعے سے کہیں زیادہ المناک تھا اور میں اس کی تفصیلات ہیں نہیں جانا چا جتا۔

ایک دن ایک دادی کے گھنے مینگل میں ہم پردشمن نے حملہ کیا لیکن ہم نے انھیں بدت جلد لیبیا کردیا۔ انگلے دن ہم ایک ندی کے سامنے کھڑے بی دوبلند پہاڑوں کے در میان ایک گھری کھڑ بناتی تھی۔ دن بھرکی نلامش کے بعد ہم ایک این

جگہ پہنچے ہماں لکوئی کابل بناکرندی کو جور کیا جامکتا تھا ۔لکوئی وہاں کمی در تھی جہا کہ اسکے دن ہم بل بناکر دوسرے کناوسے ہی گئے ہیں نے احتیاطً جگت بزائن کومشورہ دیا کہ اس بل کی تھا ظنت کے لیے چند او میوں کا ہمرہ بٹھا نا حرودی ہے مہمن ہے ہمیں کسی خطرے کے دفت اس کی خرورت بڑے ۔ جگت نرائن نے کچھ دہر بحث کرنے کے بعد میس نبرانداز بل کی حفاظت کے لیے مفرد کر دیا اور اُ تھیں حکم دیا کہ وہ کل سکے اس بل کی تھا ظنت کریں اور بھر باتی فورج کے رائد اُ لیس.

جگت نرائن کے اندادسے کے مطابق ہماری آخری منزل ہماں ہنج کر ہمیں ،
انی فوج کا انتظاد کرنا تھا۔ اس مقام سے بچاس کوس دورتھی ۔ لیکن پل سے تھوڑی دورآگے ہم چلنے کی بجائے رینگ درہے سے ۔ ہمادسے دائیں ہا کھ بلند پہاڑ تھا اور بائیں ہا تھ ندی تھی ۔ برا ہو داست بہاڑ کی ہو ٹی تک پہنچنا نا ممکن اود اس کے دامن ہیں ندی کے ساتھ ندی تھی ۔ برا ہو داست بہاڑ کی ہو ٹی تک پہنچنا نا ممکن اود اس کے دامن ہیں ندی کے ساتھ ندا تھی جو لیا ہی بے صد شکل تھا۔ دو ہر نگ ہم نے مشکل دوکو سس فاصلہ طے کیا اود اس کے بعد بہاڑ کی ڈھلوان الیسی تھی کہ بڑا ہیں کا شے کاش کراست بنانے کی حزودت تھی ۔ ہیں نے جگت نرائن کومشورہ دیا کہ مہیں والیس مراکز کو کی اور ماست تلائن کرنا چاہیے لیکن اس نے بواب دیا یوراب ہمادسے داستے ہیں ہر دیگر الیے بہاڑ انہیں گے "

یں نے کہا "اگر آپ کا ہی فیصلہ ہے تو ہتر ہے کہ ہم والیس مڑکر ندی کے بار کسی کھلی جگر بڑا و ڈال لیں اور فوج کے چند وستے راسنہ بنانے کے کام پر لگا دہے جائیں۔ راسنہ تباد ہوجانے کے بعد فوج کو کوچ کا حکم دینا بہتر ہوگا۔ ورمذان حالات میں اگر وشمن کسی جگہ گھات لگائے بیٹھا ہو تو وہ حرف بھر برساکر ہماری فوج کو تباہ کر مکتابے "

لیکن جگسن زائن ان لوگوں ہیں سے بخابواپنی ہرغلطی کو میجیج نابت کرتے

کی کوشنس کرتے ہیں۔ اس نے بواب دیا بدیں نے یہ دشوارگز ادراست نتخب ہی اس لیے کہا ہے کہ دشمن اس طرف سے برواہو کرکسی اور داستے ہر بہرہ دے دیا ہوگا۔"

یں نے کہا یہ برمکن سے کردشمن کے کسی آدی نے ہمیں ندی پربل بنا نے ہوئے دیکھا ہوا در بہ بھی ممکن ہے کہ اس نے یہ نیر دوسروں مک بہنچا دی ہواور دہ عقب کے کسی آسان داستے سے اس بہاڈکی ہوٹی پر بہنچ کے جوں "

جگن نرائن نے بجول کر کہا۔ سبب تھادے ساتھ بحث نہیں کرنا، اگر تھادی ہمت جواب دے جبی ہے تو ہم الی جائیں گے جواب دے جبی ہے تو ہم الی عضوط مقام پر ہنچ جائیں گے تو تھیں اطلاع بھیج دی جائے گی کہاب کوئی خطرہ نہیں اس لیے تشریف نے آور "
اپنے ہونے والے خمر کے منہ سے یہ الفاظ میرے لیے نا قابل بر داشت تھے۔

اپنے ہونے والے خمر کے منہ سے یہ الفاظ میرے لیے نا قابل بر داشت تھے۔

یں نے بگر کم کہ کہا سبب بہادری دکھانے کا وقت آئے گا تو آپ مجھے بزولی کا طعنہ نہیں دے سکیں گے۔

جگت نمائن کچ که اچاہتا تھاکہ اس کا منہ کھلاکا کھلادہ گیا۔ بہاڈی بلندی سے
ایک نوفناک آواز سنائی دی اور سپاہی ہوایک لمبی نظاد میں سنبھل سنبھل کرفدم اٹھا
دسے تھے، مہوت ہوکرایک دو سرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے خدش سے بحلے
ہم پر تجبروں کی باد ش نٹروع ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد کسی کوئن بدن کا ہوش نہ تھا۔
ہر شخص اپنے باوک کے بنچ بچب ہر زبین کو غیر تھنو ظر سمچہ کر دو سرے کو دھکیل کرائس
کی جگہ باوک جمانے کی کوشسن کر دیا تھا۔ ہو تیکھے تھے وہ آگے بڑھ دہ سے تھے اور جمہ
آگے کے وہ تیکھے سمٹ رہے تھے۔ ہو تیکھ وں کی لیسیٹ بیں آگئے، وہ ندی کے آئوش
میں بہنچ کئے لیکن لعمل المیلے بھی تھے جو تبھوں نے محف وہ سنت کی وجرسے ندی بین
ہیں بہنچ کئے لیکن لعمل المیلے بھی تھے جو تبھول نے محف وہ سنت کی وجرسے ندی بین
ہیل بہنچ کے لیکن لعمل المیلے بھی تھے جو تبھول نے محف وہ سنت کی وجرسے ندی بین

رہا تھالیکن اسے شاید تو و بھی بہمعلوم نرتھا کہ وہ کیا کہ رہاہید، بالآخر سیا ہیوں کو یہ احساس ہواکہ اب بیچھے مرطفے کے سواکوئی چارہ نہیں لیکن اس وقت تک تبین چار سوآدی کھڑیں گرجھ کھے۔

جس خطرناک داستے پر ہم کا ب کا نب کر باؤں رکھنے تھے ، اب والیسی پر ہم دہاں بھاگ رہے منے یہ ہماری نومن قسمتی تھی کہ حبکہ جبکہ بہاڑ کا دامن در نعتوں ادر جهارلوں سے اما ہوا تھا اور دشمن مبتز مقامات پر ہمیں اجھی طرح دیکھے بعیر اندھا دهند تحربرماد بالمقاليكن برجكرسا بهول كافراتفرى كايدعا لم تقاكه جند سبابي بتحردن سے ہلاک ہورہ سے محق ال سے کہیں زیادہ ایک دوسرے سے دھکے سے کھڑیں گردہے سکتے بوں جوں ہم بل کے قریب بہنج دہے تھے، ننچھروں کی بارس کم ہوتی جارہی تھی لیکن بل سے کوئی آدھ کوس کے فاصلے برہمادے سر برملکم ملکہ نگى بائيس تقين اور چند آدمى ان بيشانون برهمار الصمنتظر عقد اور بيرون كے علادہ تبرجی برماد ہے تھے۔ میرااندازہ سے کریماں چادیا کے سوگرکے اندرہمادا نفضان بي تام داستے سے زياہ تھا۔ ایک تيرميرے بازوبرد لكاليكن اس وفت بميرے بلے اليع زخوں كا احساس كرنا بھى شكل كا- اس خطرناك مقام سے أكبيل تك بهادا داستر كانى كشاده مقااورادىرى دهلوان بعى لسناً كم خطراك تفى راكاً دكاً بتفركهين كهيس اب بھی گردہے سے لیکن اس طوفان کے بعد سر ہمادے لیے زباوہ برنسیا بی کا باعث مستفے لیکن ابھی مکب ہر سپاہی کی یہ ٹواہش تھی کہ دہ گیل عبود کرنے میں دومروں ر بنفن ہے جائے ۔ جگن زائن کا ایک بلیامیری آنکھوں کے سامنے بھرسے گھائل ہو کر کھڑ میں گرا تھا اور دو سرے کا کہیں پتر مذتھا۔

اینے داستے کے آخری موٹر پہنے کرہم نے دیکھاکہ دشمن کے بچاکسس ماکٹر ادمی بل پر محدر کر رہے ہیں اور ندی کے دو مردے کنارے مور جوں میں بیٹھ ہوئے

ہمادیے تیرانداز ہو بل کی حفاظمت ہمتعین سے انفیس دور مصفے کی کوشش کر دیسے ہم

میم نے کسی تو تف کے لغیران پر مملہ کر دیا ۔ یہ لوگ مراہمہ ہوکر نیچھے سے لیکن میں چند سیا ہیوں کے ساتھ اُن کے عقب ہیں ہنچ بھا تھا۔ اب بہل سے آگے کھے دور کے لیے بہاڈ کی ڈھلران نا فا بل گزر تھی اور ساسے سے نیروں کی بادش ہیں اُن لوگوں کے لیے بل عبور کرنامشکل تھا۔ کیوں کہ بل پر سے مشکل میک وقت دوآ دمی گزر سکتے تھے۔ دشمن نے یہ مجھ کر کہ وہ ہمارے ربط میں آبھا ہے ، جان لوڈ مقابلہ کیالیکن بیندہ بیس آدمیوں کے مواجن میں سے بعض ہمادا گھرانوڈ کر بہاڈ پر چیڈھ کے اور بعض نے مالوسی کی حالت میں ندی میں چھلانگیس لگا دیں ۔ ہم نے کسی کو بھے تکھنے کا موقع مذ دبا مالوسی کی حالت میں ندی میں چھلانگیس لگا دیں ۔ ہم نے کسی کو بھے تکھنے کا موقع مذ دبا فاج حال کو کر چھے کھے۔

جگت نرائن اسنے تواس میں مز تفااور پاگلول کی طرح اپنے بیٹوں کو آ داذیں دے دہا تفااور فوج انہا کی عبر منظم حالت میں پل عبود کر دہی تفی ۔ مجھے پل کے ٹوٹ جانے کا اندلیشہ تھا۔ اس لیے بین بھاگ کر پل کے قریب آ کھڑا ہوا ، میری چنخ بیار سے بہا ہوں کی افرائفری قدرے کم ہوگئی لیکن ابھی دوسو رہا ہی اسی طرف شے کم ہم پر پہاڈکے دامن سے تبروں کی بادش ہونے لگی اور اس کے ساتھ ہی ڈشمن کے میلئے وں آدمی نعرے لگاتے ہوئے شیجے انرفے لگے ۔ اس ناڈک مرحلے بریجے اس میلئے وں آدمی نعرے کگاتے ہوئے دیا اور ہم نے آگے بط ھرکہ دشمن کا داست دوک لیا۔ میری دان اور کندھے پر تلواروں کے دو زخم آئے اور میرے کئی ساتھی مارے گئی ایکن ہم نے دشمن کو بل کے قریب دا آنے دیا ۔ تھوڑی دیر میں باتی فوج بل برے گئی اور میرے رہا کی قریب دا آنے دیا ۔ تھوڑی دیر میں باتی فوج بل برے گئرگئی اور میرے را کھ پندرہ یا جیس آدمی رہ گئے ۔ ہم لوٹے ہوئے آلے بلے بادی

بل کی طرف ہمٹ دہ سے مخف لیکن دشمن کے ایک سخت محلے نے ہما سے بیا و ن اکھا ڈ دیے اور میرے ما تھیوں نے ہی قت بھا گر ہی عبور کرنے کی کوشش کی ۔ ہیں نے ابھی بل بریا وَن دکھا ہی تھا کہ ہمل ہوٹ کیا ۔ ہیں نے فود اندی ہیں جھلانگ لگا دی ۔ اس مدی سے نکا نکلنا ایک ہجر وہ نقا بل سے گزرنے والے لبعض آ دمی مجھ ہے آ کے جا بیکی نک محل ان گرتے ہوئے تھے ۔ ہم کے منظ اور جند ابھی ان گرتے ہوئے تھے ۔ ہم کے منظ اور جند ابھی ان گرتے ہوئے تھے ۔ ہم کے منظ وار توں سے ہی کے مما تھ جھٹے ہوئے کے ہے ۔ ہم وہم ایک بابی فرون سے ابھی نک مضبوط دستوں کو بھی اپنے آئون ہیں ہے لباء ہم وہم اس کے تیموں اور تیروں کی ذر میں منظ کیمن با نورو مرسے کنا دے سے ہما ہے میا ہوں کے تیروں کی بارکش سے ان لوگوں کومند کردیا تھا اور یا ان نوگوں کے مبنی آئیں کے تیروں کی بارکش سے ان لوگوں کومند کردیا تھا اور یا ان نوگوں کے مبنی آئیں ہم سے محتمد مرد اپنے با تھ دوک لیے ہم سے محتمد مرد اپنے با تھ دوک لیے

بین ایک جینور بین چینس کر چند توسطے کھانے کے بعد اپنے گردوبین سے پیجنر ہونچا تھا۔ فدرت نے بیری بددی اود بین جند کمیات موت و حیات کی کس کمشین متلاد ہے کے بعد ایک بیتے ہوئے شہنے کے ساتھ لیٹ گیا۔ تاہم مجھے لینین تھا کہ میرابر سہادا عادضی ثابت ہوگا اور تندونیز موجیں مجھے سی جٹان پر بہتے دیں گی لیکن میرابر سہادا عادضی ثابت ہوگا اور تندونیز موجیں مجھے اپنے کی ۔ اس کے ساتھ میں دونوں کنادوں کی بلندی ذیادہ ہوتی گئی۔ اب مجھے اپنے ساتھیوں بین ہے کسی کم خرز تھی ۔ میں دونوں کنادوں کی بلندی ذیادہ ہوتی گئی۔ اب مجھے اپنے ساتھیوں بین ہے کسی کی خبر رفتی میں مینظراس قدر میدیت ناک تھا کہ مرسوں کے بعد آئے بھی اس سے تھود سے آئے بھی میرسے دونکٹے کھوئے ہوجا تے ہیں ۔ شہیر مجھے متعد دبار کبھی ایک اود سے آئے بھی میرسے دونکٹے کھوئے کے بیوجا تے ہیں ۔ شہیر مجھے متعد دبار کبھی ایک اود میں میں دو مرسے کنادسے کے قریب نے گیا لیکن ہیں ان میدھی دلوادوں پر چوط ھے کہا گیا تھی دور سے کنادسے کے قریب نے گیا لیکن ہیں ان میدھی دلوادوں پر چوط ھے کہا گیا تھی دور سے کنادسے کے قریب نے گیا لیکن ہیں ان میدھی دلوادوں پر چوط ھے کہا گیا تھی میں خیال آتا تھا کہا جا پائے کسی مقام کا تھور کھی نہیں کر سکتا تھا ۔ میرسے دل میں میصی یہ خیال آتا تھا کہا جا پائے کسی مقام کا تھور کی نہیں کر سکتا تھا ۔ میرسے دل میں میصی یہ خیال آتا تھا کہا جا پائے کسی مقام

پر ندی کا پاٹ کتا دہ ہوجائے گا بیکن اس بات کا ذیا دہ امکان تھا کہ ہیں کنادے پر ملکے کی محالے یانی کی سطح سے اُ بھرے ہوئے مہیب یقروں کے ساتھ کاراکہ پاکش ہوجا وَن اور یا پھرندی اچانک کسی نشبب برایک آبشار میں بدیل ہوجائے اور برمبری اسخمدی منزل ہو۔ ببرے یا مدازہ لکا نا بھی شکل مفاکہ میں کنتی دور آ بیکا ہوں۔ یانی برف کی طرح کھنڈ انھا۔ زخموں کی تکلیف نے مجھے بے جان ما بنا دیا تھا اور مجھے اس بات کا احساس ہورہا تھا کہ اگر میں تھوٹ ی دیر اور یانی میں رہا توكسى اور حادث كارامن كيد بغير جي ختم بوجا وُن - ابك جكه ندى كا باط يُحد كناده نظر آیا۔ تھوڑی دیرلعد مجھ بلندی سے گرنے ہوئے یانی کا شورستا کی دینے لگا اور اس کے ساتھنای میں نے دیکھا کہ ندی کے سامنے ایک بلندسٹان آگئ ہے اور اس نے یا فی کے بھاوس کاوٹ مک دم بدل دیا ہے۔ مفودی دیر میں میں ایک کول دارے کی شکل کی ایک چھوٹی سی تھیل ہیں داخل ہو جبکا تھا۔ اُسے تھیل کی بجائے ایک بهت براکوال کهول تو دیاده صحیح بهوگا. ندی کایاتی ایک مهیب گرداب کی شکل میں اس کوئیں کے اندر سی کرنگانے کے لعدا چانک دائیں ہا تھ ایک کھڈ میں کرنا تھا۔ صرب بانی کا شورس کرمی میرسے لیے اس کھٹر کی گھرانی کا مدارہ لکا ناشکل نہ تھا۔ میں گرداب میں بھیس کر ملبند کناروں کے ساتھ ساتھ چکر لگا ماہوا ہر ثانیہ م بنادے قریب جارہا تھالیکن ایک جگر مجھے کن دے کی چٹان سے آگے کی ہوئی ابک سل دکھائی دی بویانی کی طح سے بالشت بھراد بجی تھی۔ اس سل سے اور پہ بن رچوٹ چھوٹے نیسے بنے ہوئے کھے اور ان کے بیکھے بٹال کے اندرایک ترككات نظرارها تقار

( "

قدت مجھے موت کے منہ سے <u>بھین</u>نے کا فیصلہ کرپئی تھی گر داب کا چکرٹہتیر<sup>ہ</sup>

د مکیلنا ہوا اس سل کے قریب سے گیا۔ ذندہ دہنے کی امید نے میرے نڈھال جمم یس ایک نئ قرت ببدا کردی اور میں شہتے چھوڈ کرسل پر جرط ھاگیا ۔

عبدالوا حد نعیمان مک که کر فدرسے توقف کے بعد رشیری طرف دیکھا اور اولا۔ میں بھر تفصیلات میں جلا گیا۔ آپ اکما تو نہیں گئے ؟"

دئبیرنے بچونک کر عجاب دیا یہ نہیں نہیں، الیسی داستان میں سمادی دانت بیٹھ کرسن سکتا ہوں ۔ مجھے یوں محسوس ہورہا ہے کہ میں خودموت کے منہ سے بہج کمر ڈیکلا ہوں ''

عبدالوا صدفے ود بارہ اپنی سرگزشت شردع کرتے ہوئے کہا م مجھ دیرسل پر بیٹھا ہیں اپنے گر دد پیش کے متعلق سو جہارہا ۔ سل پر بھوٹے بھوٹے کھیے سے باقی بھرنے کے منکوں کی دکڑے سے بینے ہوئے معلوم ہوتے بھتے ادرسل سے ادبر بھیسی ہوئی مبڑھیا اس جگہ الشالوں کی آئد درفت کی گواہی دے دہی تھیں ۔

کھڑا دہا۔ چھے عموم ہود ہاتھا کہ کوئی دھیمی ہے ہیں گنگنا تا ہوااس کی طرف آرہا ہے ہیں فرخ ارہا ہے ہیں فرخ اس اس کے جہال ان میں میں اس اس کے میں میں اس کے کئی مددگار جمع ہوجائیں گے۔ اس لیے ہیں اگر دوبارہ ہیے ہنچ جا دُں تواس پر اسانی کے کئی مددگار جمع ہوجائیں گے۔ اس لیے ہیں اگر دوبارہ ہیچے ہنچ جا دُں تواس پر اسانی کے ساتھ بدخ بری حالت میں حملہ کرسکول گا۔ چنا ہج میں دوبارہ بڑی شکل سے اسی کے ساتھ بدخ بری حالت میں حملہ کرسکول گا۔ چنا ہج میں دوبارہ بڑی شکل سے اسی جگر مینچا اور تنگ گردگا ہ سے ایک طرف بیٹاں کے ساتھ بیٹھ دکا کر کھڑا ہوگیا۔ ہر کم میری تکلیعت میں اصافہ کر دیا تھا۔

گنگانے والے کی آواز قرب آئی گئی۔ ہیں ہے ہوں کرنے لگاکہ بیکی مردی نیس جموس کرنے لگاکہ بیکی مردی نیس جمع مورت کی آواز ہے۔ نیکن ان حالات میں میرے سبے ایک بچر بھی خطر ناک ہوسکا تھا۔

ہالا خزا کے لولی مشکا انتخارے نمو دار ہوئی اور میری طون و کھیے بغیر آگے بڑھ کرس کے کمار سے بیٹے گئی اور ذانو کے بل آگے جھے کر مطلح میں یانی بھرنے گئی۔ مجھے بھیں مقاکم مشکلا اٹھا کر والبی ممرلے و قدت وہ مجھے ضرور دیکھر لے گی اور ہیں اُسے آکرانی کے مائے دولانی اُسے آکرانی کے مائے دولانی کا بھائی سکوں گا لیکن مماج کے دلو تاؤں کا بھائی میں ہونے کے باوجو دمیری ہمت جواب درے گئی۔ ہیں سل کے کناد سے مسلک کر کوئی کے ماہ موری کھوا ہوگئی۔ اس نے مشکل کو پانی سے نکال کرسل پر دکھ دیا اور آٹھ کر کھولی موری کی مشامس نے میری طرف اور ایک بھی سی چھنے کے بعد میمون سی رہ گئی۔ موالی نو بھودت اور ایک بھی سی چھنے کے بعد میمون سی رہ گئی۔ وہ ایک بھی سی جھنے کے بعد میمون سی رہ گئی۔

میں نے اپنا جی نے نیچ کرنے ہوئے کہا " ڈرد نہیں، بیں تعبیں کچھ نہیں کہوں گا۔
میں نے اپنا جی نیچ کرنے ہوئے کہا " ڈرد نہیں، بیں تعبیں کروں گا۔"
میک اگرتم نے موجی یا قرمیں تم بر ہا تھ اٹھا نے سے دریع نہیں کروں گا۔"
موطی نے مہمی جوتی آ داذیں کہا یہ تم مدرف میرے موال کا جواب دو یتھا دے بیچھے کوئی اور

بی اس طرف آرم ہے ؟" وہ بولی مینیں، لیکن اگرتم نے میری طرف یا بھ بڑھا یا تو میں ندی میں چھلانگ نگادر ل گی ؟"

لادرن ن: مجھ بیں اب کھڑا رہنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے سل سے اوپر ایک ڈیٹے پر بیٹھنے ہوئے لڑکی سے لوچھا رہ تھا دی لبنی بہال نے کئنی دورہ ہے ؟" اس نے جواب دیا رس بہت نزدیک ہے "

اس نے جواب دیا میں ہوئی کردیت ہے۔ رین نے کہا یہ اس کا مطلب یہ ہے کرٹ مریک بہتی کے کئی اوگ یماں سے یانی لینے آئیں گئے ؟

ی میسے ایس ہے۔ منہیں ،لبتی خالی ہوئی ہے۔ ٹوگ جنگلوں کی طرف بھاگ کے ہیں " میں نے کہا یہ تم شرف سیج بول کرا ہی جان بچاسکتی ہمو۔ میرا دعدہ ایک میں نے کہا یہ تم شرف سیج بول کرا ہی جان بچاسکتی ہمو۔ میرا دعدہ ایک

داجوت كاوعده بع

اس لے ہواب دیا۔ میں سے بول دہی ہوں" میں نے کہا سبی برکیسے مان سکتا ہوں کہ لسنی کے لوگ تھادی عمر کی ایک لڑک کو تنہا چھوڈ کر جاچکے ہوں

ر رور در در در در این ایسے داداکے ساتھ ہوں۔ وہ اندہ ایسے میں اور کی نے جواب دیا اور میں ایسے داداکے ساتھ ہوں۔ وہ اندہ ایسے میں ایسے داداکو سے کھوٹ کر بہیں جاسکتی۔ میرا بھائی بھی ابھی کے دالیں نہیں آیا۔اگردہ آجا تا اور کے کہ کہیں مکل جانے "

توں پر م سی دادا وسے مرین کی بھے لا ہم اب ساکر دیا۔ اہم لوگ کے الفاظ سے زیادہ اس کے آنسوؤں نے مجھے لا ہم اب ساکر دیا۔ اہم کی کے الفاظ سے زیادہ اس کے آنسوؤں نے مجھے لوری طرح اطمیعیان نہ ہموا۔ ہیں نے کہا " تم شام کے بہاں دہمی دارک تھا دی آیا تو ہمی تھیں مدی ہیں چھینک دوں گا اورا کر تھا دی باتیں درست اس طرف آیا تو ہمیں تھیں مدی ہیں چھینک دوں گا اورا کر تھا دی بات ہوئیں تو ہمیں بہاں سے کھے دور تک تھا دیے ساتھ جا اُس کا گ

میرے ان الفاط نے لیے کی کا خوت نفرت اور حفارت میں بدل دیا۔ وہ تن کر بونی سنین تم می می میکن ہوئیکن میں تھیں اپنے دادا کے پاس لے کرہت ہی جا دُن گی، میں اُسے البی جگر جھوڈ کر آئی ہوں جہاں سے تم اُسے تلائق بہیں کرسکتے۔ میں نے سوچا اگر میں نے تھوڈی دہراور کوئی جائے بنا ہ تلامن مذکی تورات ہوجائے گی اور میری ندگی ہیں حتم ہوجائے گی۔اگریس ناریکی باہر نکلا تومیرے لیے اینے ارد کرد کا جائزہ لینامشکل ہوگا۔ پیرا کر میں نے کوئی راستہ تلائن کر کھی لیا توجلنا میرے نس کی مات ہنیں ۔ ببرلول کی میری اسٹری امیری اس کی مدد کے بغیر مبرے لیے اگلی فیچ کامودج دیکھنے کا امکان مذکھا۔ بے بسی کے احساس نے مبرے نسلى غرودك تليم مادكر زبيا عقر اود لاكى كى بكايس بدبنادى كقيس كروه ميرى جمانی تکلیف کا اندازه لکاچکی سے وہ لولی " میں جانتی ہوں کہ تم مگر کو دلے کی فوج کے سابی ہو سی تم سے دھم کی ہیک نہیں مانگوں گی ۔ تھادے ولونا تھا دے ہا تھا پربلے کس انسانوں کا خوں دیجھ کرخوش ہونے ہیں ۔ اگر تم میری جان لیسے کا فیصلہ كريط بو او جلدى كروا محماد سے بائھ ميں ضخر ہے۔ ميں ابني أسكون سند كرلىنى ہوں ـ لیکن اگر داد ما در کی لوجا کے با دجود السانیت تھیں ایک عورت بر ہا کھ اکھانے سے روکتی ہے تومیراراستہ چھوڑ دو۔ برعلائہ درند دن سے خالی نہیں ۔ سورج عود ب

ہوتے ہی نستی کے راستے پر کئی شیراور چیتے پہرہ دینے لگتے ہیں " میں نے اپنا خبر بھینک دیا ۔ لوہ کھواتے ہوئے اٹھا اور اس کا داستہ چھوڈ کر کمایستم صامکتی ہو "

میری پر ترکت اس کے دل پر اتر کے بغیرہ دہی ۔ اس نے قددے ندیذب کے بعد گھوڈا اٹھا کر سر پر دکھ لیا اور زہنے پر پا دک دکھنے کے بعد سڑ کرمیری ط۔ دت دیکھتے ہوئے کہا۔ ''تم ذخی ہو!'

یں نے بواب دینے کی بجائے کرب کی حالت میں اسکھیں مبد کرلیں۔ وه بولی مدنم دات بهان نهین گزار بیکنه، میرسه ما هذا و "" یں کھے کے بغیراس کے بیچھے جل دیا۔ برط ھائی ہست سخت تھی اور بیں بڑی شکل بے سنھل سیمل کرہاؤں اٹھارہا تھا۔ ہر مندرہ میں قدم کے بعد میں ہم سے ہوسی كى عالت بين ناده دم ہونے كے بلے مبرقہ جانا اور دہ كرك كرميراانتظار كرنے لگتى ۔ تھوڈی دیریں ننگ تادیک راستہ طے کرنے کے ہم کھلی جگر بہنچ کے میرے بأنيس بالفه مرمبز مهاد كله دائيس بالفريني ده تاريك كله مفي حس مين آلشار ارتی تھی اورسامنے بہالاکے نسب میں جرائے درمیان جند تھونیر یاں دکھائی وسے دہی تھیں لیکن اب جھ میں علینے کی ہمت مذہبی ۔ یں سرمبز گھامی برمند کے بل لیسط گا. دوکی گھڑا نیچے دکھ کرمبرے قریب ایک کھڑی ہوگئ اور مجھے تسلی فیتے ہوئے لولی "ادهرد مجمع وه بهمادى بستى سے - درا بهمت سے كام سيجيد سى سبران بول كراب اس حالت بين وبال كياكرد بع عقع ؟"

میں نے بواب دیا۔ میں ندی میں بہتا ہوا دہاں بینجا تھاا ور شاید کسی دلوتا کا انتظاد کر دہا تھا ؟

تقوقی دیربعد میں بھر اُٹھ کر چلنے لگا۔ بوں بھی بین بستی کے قرب ہو دہا۔
تقار ممرسے خدشات دور ہونے جادہ سے تقے۔ وہ ایک ہا تقاسے جھے سہارا دیسے
کی کوسٹسٹن کر دہی تھی ادر میراول گواہی دے دہا تھا کہ بیکسی دشمن کا ہا تھ نہیں۔
بستی سے باہرا یک نخیف اور لاغز بوڑھا درد بھری آواز بین "اشا ایکار تاہوا
اِدھراوھر بھٹک رہا تھا، لو کی نے اُسے آواز دی جہا ایس آگئی ہوں "
بوڑھے نے ہا تھ بھیلا کر ہے اختیار آگے بڑھے ہوئے کہا یہ بین آبین ابہت دیرلگائی
آبی ایک دیرا ورنہ آئیں تو بین شاید بھٹکتا ہوا کسی کھڈ بین جاگرتا"

الطاكى سف مجھے تھول كر اول سے كا مائھ كرا الدائے اكب جونيرى كى طرف سا کئی اور میں یام میں موکھی ہوئی گھاس کے ڈھیر بدلیط گیا ۔ مقور ی دیر لبد میں نے نیم بے ہوشی کی حالت میں انکھیں کھولیں تووہ مجھے بازوسے پکر کر اُٹھانے کی کوشست کردہی تھی۔ مجھ معلوم نہیں کریں وہاں سے اُن کی جھونبڑی مک کیسے بہنجا۔ دات کے تتصير برمجه مومن أبا تومين ايك بسز برنشا موائفا الامبرك زخون برثميان بدهي ہوئی تھیں۔ کرے کے ایک کونے میں آگ سلگ دہی تھی۔ میرے قریب دوسری چار بائی پر کوئی اور مود ما تھا۔ میں فے شدت کی بیاس محسوس کرنے ہوئے بانی ما تگا۔ الناجو شاید ماری دات نهیں مونی تھی۔ میری اواذ سنتے ہی برابر کے کرے سے حکل اور کھے بانی دینے ہوئے بولی سات ان کے بھوکے ہیں ابیں نے آپ کے لیے وودهد كه مجورًا تقاء الجي كرم كرتى تول " ده دود هكرم كرسة بطير كن اورميرا دل شرم اورندا من سک بوجرسے بساجادہا تھا۔ بوڑھا بومیرے قریب لیٹا ہوا تھا۔ اور اس نے میرابسر ٹھولے کے بعد میری بیٹانی برمائھ رکھتے ہوئے کہا مستخصارا بخار البی کم نہیں جو المیکن مجھے لفین ہے کہ م بہت جلد تھیک ہو جا دیگے . جو انی کے زخم بهن جلد محرجاتے ہیں "

تیسرے دن میرا بخاد قدرے کم ہو جہاا در ہیں کسی حد نک اطبیبان سے اپنے محسنوں کے سابھ باتیں کوئی ایسا سوال بیس محسنوں کے سابھ باتیں کرسک تھا۔ لوڈھے نے جھے سے ابھی نک کوئی ایسا سوال بیس پوچھا تھا جس کا جواب دینا میرے لیے تکلیف دہ ہوتا۔ غالباً آسٹا اسے میرے متعلق یہ باتھی تھی کر میں ان کے بدترین دشمنوں کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ اس نے جھے سے یہ بھی نہ پوچھا کہ میں کب اور کھے ذخی ہوا ہوں میں اس کے بلے حرف ایک بے لیے سران کھا۔

اسی وں جب اسٹاندی سے پانی یلیے گئی تومیں نے اپنے ول پرایک باقابل بردا

وج محسوس کرنے ہوئے بوڑھے سے کہا ہے جانے ہیں، میں کون ہوں ؟" اس نے اطبینان سے جواب دیا " مجھے تعلوم ہے "

یں نے کہا "آب کو بہ بھی تعلوم ہے کہ اگر حالات جھے اس حالمت ہیں ہماں مز ہے آنے تو اب تک میری تلوار ان بہاڈوں میں کئی النا اوں کا نون بہاچکی ہوتی ہے سیکے معلوم ہے لیکن میں تھیں ہرم نہیں بھتا۔ تم نے جس سماج کی گودھیں آتھ کھوئی ہے وہ حرب تھیں نلوادسے وارکرنا سکھا تاہے۔ النا ینت کی پیکا د سفنے کے ہے کان نہیں دے سکنا۔ تم ان دلوتا وس کے سیاہی ہو بو اپنے بجادلوں کے سینوں ہے دل کال بینے ہیں اور اس کی جگہ بچھرد کھ دینتے ہیں "

یں نے کہا یہ اور آب اس بچرکے دل دالے النان کودندہ دکھناچاہے ہیں ؟
دہ لولا یہ بیس بٹیا! بخو کا ول تو اسی دقت چکنا بور ہوگیا تھا جعب تھالیے
ہانھوں نے آت اپر واد کرنے سے اسکاد کر دیا۔ اب بیس تھادے سینے میں ایک ۔
النان کے دل کی دھڑ کہیں میں دہا ہوں لیکن اگریہ نہ بھی ہوتا تو بھی تھادی تیماد دادی
ہمالافرض تھا۔ تم اس انجو می بستی میں ایک گوشمن کی حیثیت سے بنیں بلکہ
ایک بناہ گزیں کی حیثیت سے آئے ہو کی اش میری آئی میں ہوتی اور میں تھادی
فدرمت کرکن یہ

اس کے بعد میں بوڈھ سے فاصابے تکف ہو جیا تھا۔ اس کی با توں سے
بھے معلوم ہوا کہ اس بستی کے چھ لوگ نگر کوٹ کی افحاج کی بیش قدمی دو کئے کے
سیے جنوب کی طرت جا چھ سفے کہ شمال کی جانب سے مگر کوٹ کی ایک و قوج
کی بیش قدی کی خرملی ۔ چنا بخر بستی کے لوگ خو فر دہ ہو کہ حیکا کی طرف بھا گہ شکط
الامرت الیعے لوگ بہاں دہ گئے ہوئے تھے،
الامرت الیعے لوگ بہاں دہ گئے ہوئے تھے،
کی جب ان لوگوں کو میہ اطلاع می کہ نگر کوٹ کی فوج ندی ہوئی تعمیر کرسے آگے

بڑھناچاہ تی ہے آورہ بھی رانوں رات رقو چگر ہوگئے۔ لوڈھے نے آکٹنا کو مجھایا تھا کہ دہ بھی ان لوگوں کے ہمراہ چلی جائے ہیکی اس نے اپنے اندھے بابا کو چھوڈ کر بھاگا گوادہ نزکیا۔ اب یہ دونوں یہاں پر آٹنا کے بھائی کا انتظاد کر دہے تھے۔ ہیں نے بوڈھے کو ندی عبود کر سفے کے بعد جو لوڈ ائی ہوئی، آس کے مالات سائے آو اس نے کہا یہ مجھے آمید نہیں کہ اس بونگ میں ہمادی لبتی کے کسی آدمی نے جھتر لیا ہو یہ بی جو انوں ہیں لولے نے کی ہمت تھی، وہ پہلے ہی جنوب کی طرف جا چکے ہیں۔ بہ لوگ جنھوں نے اس دوم بہا دری سے تھادی فوج کا مقا بلہ کیا ہے۔ شمال اور مثر ن کی لستیوں سے آئے ہوں گے "

بستی کے لوگ فرار ہونے وقت اپنے ہدت سے مولیتی جھوڈ کئے سقے یہ ولیق ادھراً دھر پررنے کے بعد شام کے قریب بستی ہیں جمع ہوجائے اور آسا انھیں در ندول سے محفوظ در کھنے کے بلیے دات کے وقت جند گھروں ہیں بند کر دستی اور علی الصباح چھوڈ دیتی بیکن در ندے بعض دفعہ دن کے دقت بھی بستی کے اس پاس دو چاد مولیتی ہلاک کر دیتے ۔ان حالات ہیں آشا کا پانی لینے ندی پر جانا مخطرے سے خالی نہ تھا لیکن بادش نہ ہونے کے ماعت بستی کے قریب ایک جھوٹا سا پھٹمہ مو کھا پڑا تھا اور دہ جو ہڑ جس میں بستی کے لوگ مولیٹیوں کے بلیے پانی جمع رکھے کے اس عفی ہو گیا تھا اور اس کا پانی اشا ای تجبوری کی حالت ہیں بھی بینے کے قامی مذتھا۔

آشاپانی لے کراکئ تو بہت بدسواس ہورہی تھی۔ہم نے وہر پوبھی تواس نے بتایا کہ جب وہ بانی لے کروائیں آرہی تھی توراستے سے تھوڑی دور ایک نیر ایک گائے کو بھاڈ کراس کا گوشت نوج رہا تھا۔

میں نے کما "ہم اس یا فی سے تبن جاردن گزار می کے۔ اس کے بعد میں او

پانی لانے کے قابل ہوجا دُن گا۔ آشا کو اب دہاں بنیں چاہیے " آشا نے مسکواکر کہا سے درندے السّان برانتہائی بھوک کی حالت ہیں جملہ کرنے ہیں اود اب آس پاس اسنے مولیتی ہیں کہ کوئی درندہ بھوکا نہیں رہا ہوگا " بوڈھا اُسٹے کہ لاکھی کے مہارے باہر نکلا اور کھوڈ ی دہر ہیں اندر آگر کھنے لگا۔ "آشا کو اب دہاں نہیں جانا پڑے کا ۔ مجھے آمید ہے کہ کل تک بارش عزور ہوجائے "آشا کو اب دہاں نہیں جانا پڑے کا ۔ مجھے آمید ہے کہ کل تک بارش عزور ہوجائے

میں سفے لیٹے بلٹے کہا۔ "باہر داول تو معلوم ہمیں ہوتے !" وہ بولا ." ہوا بتادہی ہے کہ باول ابھی آجائیں گے !" شام کے قریب میں بادلوں کی گرج من دہا تھا اور اسٹنا کہ دہی تھی "میرے

بابا کی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہوئیں " مفودی دیر لبعد میں اپنے اسز پر لیٹا ہوا موسلا دھار بارس کی آدازش کراس سیلے خوش ہودیا تھا کہ آشا کو اب یا بی لانے کے سیلے ندی بر نہیں جانا بڑے ہے گا۔

سے وس ہودیا تھا کہ اسا کو احب یا ہی کا نے کے بیان کہ کے بیان جانا پڑے گا۔

ان حالات بیس میرے دل بیں کہی بدھورت کو ایسی تھی کہ اگر بیں اُسے کسی کا اُلٹن پیدا ہوجانا لیقینی تھا اور آشا کی مکل وصورت تو ایسی تھی کہ اگر بیں اُسے کسی کہ اگر بیں اُسے کی دائر بیل کسی کہ اگر بیں اُسے کے جہرے پر بیکی می مکرام ہے دکھی کر اور محبوس کرتا کہ بنی کی اُدا س اور محموم فضائیں مُرت کسی بیکی می مکرام ہے دکھی میں لیکن بر سکراس کی آدا س اور محموم فضائیں مُرت کے دائے جانے ہوں کے تعمیل میں اس کے جو اس کے جہوں کی بین بر سکراس کی تاریک با دلوں سے کرند نے دائے جانہ کی طرح عارضی ہوئیں ، اس کا جہرہ عام طور پر مخموم دہتا اور اُس کے مائی کی بغیرہ اس کے بھائی کو بوائی کو جانی کی بغیرہ عالم کھا کہ وہ ہر مرح اس کے بھائی کی بغیرہ اور جب نام ہوجاتی تو بھائی کے بلے دکھی میں اس کے بھائی کو دکھا گئی تا اُس کے لیے دکھی ہوئی باسی دوئی خود کھا لینی احد اپنے جھتے کا کھا تا اُس کے لیے سنبھال کرد کھائی جو گئی باسی دوئی خود کھالیتی احد اپنے جھتے کا کھا تا اُس کے لیے سنبھال کرد کھائی جو گئی باسی دوئی باسی دوئی خود کھالیتی احد اپنے جھتے کا کھا تا اُس کے لیے سنبھال کرد کھائی جو گئی باسی دوئی باسی دوئی خود کھالیتی احد اپنے جھتے کا کھا تا اُس کے لیے سنبھال کرد کھائی جوئی باسی دوئی باسی دوئی باسی دوئی ہوئی کی دوئی باسی دوئی خود کھالیتی احد اپنے جھتے کا کھا تا اُس کے بیے دکھی

تقی کر شاہد وہ رات کو کمی دقت اکھائے ،

(y)

بوں جوں دن گزدرسے منفے میرایہ اندلینہ بطرعت جارہا تھا کہ جگنت نرائن اپنی تكسسك كابدله لين كے ليے فروركو في نيا محاد منتقب كرے كا. وہ اس بستى ہے دیاده دور مز نظامین اکتر سوچاکتا که اگروه اس طرف این نکل توخالی هو میرون کوجهی الك لكان مدين شي كرد كارابي المكون كى موت في اس ياكل بناديا ہوگا۔ برمکن نہیں کرمیری ملا فلت سے وہ آشااور اس کے اندھے دادا پرا پانھتہ کا لے سے بادرہ سکے ۔ بہ ہوسکتا ہے کہ میری طرف سے بعاوت کی صورت میں میرے ایسے سپاہی میراسا کا دیں لیکن اس کا انجام کیا ہوگا ؟ اگر بغاوت کی وهمکی سے جلکت مرائن اور اس کے ساتھ ماتی سردار آئا اور اس کے داد ابر ہاتھ الظافى سے بازا ہی گے توبالا خریر معاملہ پرومیت اور دا جرکے سامنے بہش ہوگا۔ برقیدلوں کی حالت میں وہاں پیش ہوں اور ہو لوگ اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔ وہ سب ان بے گئا ہوں کے بلے زیادہ سے زیادہ مزاکا مطالبہ کریں گے۔ نگر کونط میں بیراکونی دومت مذہو گا۔

ساقوی دوز میں لسزے اُکھ کر آئے سندہ ہونے بھرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ آٹنا علی العباح اپنے مکان سے باہر ایک گائے کا دور ہدوہ دہی تھی میں اپنے لسزے اُکھ کر باہر کلااور اس کے پاس ایک درخت سے ٹیک لگا کہ بیٹھ گیا۔ دہ دود ہدوہ کر اُنھی تو میں نے کہا یہ آٹنا! میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں " اس نے دود ہ کابرتن میرے قربب رکھتے ہوئے کہا یہ کہتے!" میں نے کہا یہ آٹنا تھا دایا ہماں دہنا تھیک نہیں۔ میراول گواہی دینا ہے کہ

بگر کوطے کی فوج جنوب بانشمال سے اس طرف حترور آئے گی !" وولولی "آپ کامطلب ہے کہ میں اپنے اندھے دادا کو چھوڑ کرکہیں بھاکس جاؤں ؟"

" نہیں آتا اہتھادے دادا کی مدد کے لیے میں متھادے ما تھ پھلے کوتیاد ہوں! اس نے کہا "لیکن آپ پھلے کے قابل نہیں ہوئے ادد اگر آپ اس قابل موٹ ہوئے اود اگر آپ اس قابل موٹ ہوئے ہوں کا بھی تو ہم مندر گان لڑکی کے بھائی کا دام تھا۔ کا دام تھا۔ کا دام تھا۔

نیں نے بچواب دیا جو بین دعدہ کرتا ہوں کہ میں تھیں کسی محفوظ جگہ بہنچا کر بھراس بسنی میں واپس آجا دُن گا اور حب تھا دا بھائی آئے گا تواسے تھا دسے یاس بہنچا ددں گا''

وہ بولی یولیکن ابھی آپ ابھی طرح چل ہیںں سکتے۔ بھرآپ تو دیہ کہتے ہیں کہ نگر کوٹے کی فوج ہرفانی بہاڈوں تک ہمادے لوگوں کا تعاقب کرنے کا ادادہ دکھی سے میکن ہے کہی خبی ہیں ہم اپنے آد میوں کو تلاش کرلیں۔ لیکن جب آپ کی فوج اس میل میں ہم اپنے آد میوں کو تلاش کرلیں۔ لیکن جب آپ کی فوج اس طرف جائیں اس طرف جائے گی تو لوگ دہاں بھی اس بستی کی طرح ہمیں چھوڈ کر بھاگ جائیں گے۔ ماما میرا یا تھ کھر کر کھی چند قدم سے ذیا وہ نہیں جل سکتا۔ ہمادا سا تھ کوئی نہیں دسے گا اور ہم اگر آپ کی فوج کے یا تھوں سے بھی بھی گئے تو تنہا جنگل میں تھے تھے موسے درندوں کا شکار ہوجائیں گے۔ "

میں نے کہا۔ لا میں اس صورت میں تھا دیے ساتھ دیموں کا لیکن تھا دا بہاں سے نکٹنا حروری ہے۔ اگر بھاکوان کو منظود ہوا تو تھا دا بھائی تم سے آسلے گائیکن میں ایک مولیتیوں کم ایک مولیتیوں کے ساتھ مولیتیوں کرتے ہیں' وہ لوگ جنویں میں جانآ ہوں چیتوں سے ذیا وہ بے دھم ہیں کہ طاکہ کرتے ہیں' وہ لوگ جنویں میں جانآ ہوں چیتوں سے ذیا وہ بے دھم ہیں

چینے اپناپریٹ بھرنے کے بعد آدام سے پیٹھ جانے ہیں لیکن ہمادے سماج کے بیٹوں

کو دلوں سے النالؤں کے نون کی بیاس بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر مجھے حرف اس بات

کا بھین ہوتا کہ بیں اپنی جان پر کھیل کر تھیں بچاسکوں گا تو ہیں تھیں پر مشودہ نہ دیتا۔
لیکن تھادا دامطہ بھیڑ بوں سے ہے۔ النا ٹوں سے نہیں۔ جب تھادا بھائی آئے گا

توباتی استی کی طرح اپنا گھر خالی دیچھ کے بہی سمجھے گا کہتم بستی کے لوگوں کے ساتھ جا
جب کی ہور ہیں بھریہ دعدہ کر نا ہوں کہ جب نک وہ تھیں ڈھویڈ نہیں سے گا میں تھادکہ
ساتھ دہوں گا در دیر بھی ہوسکتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تھا دے ساتھ دہوں۔
اپنی جان بچا ڈائر تا اگر اپنے لیے نہیں تو بہرے لیے ۔

آخری الفاظ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہ دیے۔ آسٹا نے بغودمیری طرف دیکھا اور اپنے آسوا پر چکتے ہوئے کہا۔" آپ نے میری جان کی قیمت ہت برطوعا دی ۔ میں چلنے کے لیے تیاد ہوں "

میں نے کہا یہ توہم کل صبح ہوتے ہی بہاں سے کل جلیں " وہ لولی یہ اتنی جلدی نرکیجے ، ابھی آپ نہیں جل سکیں گے " میں نے اُسے تسلی ویتے ہوئے کہا یہ میری فکر نرکر د ۔ اگر میری ٹانگ کی تکلیف بڑھ گئی توہم ابتدائی منزلیس زدا آ دام سے طے کولیں گے ۔ ہیں ابھی تھادیے دا دا سے مات کرتا ہوں "

ہم اُنظ کر اندرجانے کو مقے کہ آمثا اچانک بدی اس می ہوکر '' بھیا! بھیا!! کہتی ہوئی ایک طرف بھا گئے ۔ کو نی تیس چالیس قدم دور ایک نوجوان دولون کا تھوں سے اپنا بریٹ دبائے لو کھوا آنا ہوا آ کہا تھا ۔ اس کی چال ہتا دہی تھی کہ اِن جُری طرح زخمی ہے ۔ ہم بھی بھاگ کر آ کے برطھا اور ہم اُسے سہار ا دے کر مکان کی طرف ہے آئے ۔ آئا کا دا دا با ہر سکل کہ چلا د ہا تھا ۔ آسٹا یا آسٹا! ایساں ہے

تمها دا بهتيا!" اورمندر تخيف آوادين آثات كه ربائها . آنتاتم مهاگ جا وُ، محط چپوژدو اب مجھے کسی کی مدد کی حزورت نہیں جلدی کرو ۔اکٹا تم بھاگ جاؤ۔ وہ مرے بی کھے آرہے ہیں۔ دہ ابھی ہیج جائیں گے" جھونیوی کے قریب بہنچ کر دہ ایک نوردار چھنگے سے ایسے آپ کو ہمادی گرفت سے آک اوکرنے ہوئے چلایا۔ دہ سرن اور حوب کی طرن سے اس لستی کے گرد گھراڈ ال رسے ہیں۔ تم ندی کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرن حبنگل میں بہنچ جائے۔ وہاں چندساتھی تھادا استظار كرديع ہوں كے ماب جلدي كرو بو يہنے كا دنت نہيں ابالات كوسمجھا د" ان الفاظ کے را تھ مندر کے منہ سے تحول کی دھاد ہہ نکلی اور وہ منہ کے بل گریڈ اپنی یے جلدی سے اُسے اٹھانے کی کوسٹس کی لیکن وہ اپنی ذندگی کا مفرضم کر دیکا تھا۔ پھٹے ہوئے بیٹے سے باہر تھی ہوئی انٹرانوں کوہا تھوں کا سہارا دسے کر یمان نک بہنچیا انسان کی توت سے بعبد تھا۔ آشا بیٹھرائی ہوئی استعموں سے اپنے بھائی کی طرف د کھے دہی تھی، تھوڈی دیرے لیے میں بھی مبہوت ساہو کر اس خوس وضع لوجوان کی لاس دیکھنا دیا لیکن اچانک میں نے ایک محر محری كالداكب المصعر أشاوردومرے الاقصال كدراكا بالف مكرط كرندى کی طرب جل دیا۔ من اصطرادی حالت میں چند قدم اٹھانے کے بعد دک کئی اور اس نے چلا کر کہا یہ نہیں میں اینے بھائی کی لاش چھوڈ کر نہیں جاسکتی۔ بوڑھا بھی زمین پرمیٹھ کیا۔ میں نے کہا اور بابا براسنا کی جان مجالے کا انحری موقع سے معاوال مكسبے اسے بوتے كى آسرى نوائى بودى كرنے سے انكادى كرد "

بوڑھے نے کہا یع اگرتم آناکی جان بچا سکتے ہو تو اُسے لے جاد ۔ اب میں کھارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اب میری ٹانگوں میں میرا بوجھ اُکھانے کی ہمست تنہیں دی آبٹا بیٹی جاد میں یا تھ جوڈتا ہوں "

بتھرائی ہوئی گئاہوں سے میری طرف دکھینی ہوئی ان آدمیوں کے ساتھ جل بڑی اور بیں ایک لیٹے ہوئے مسافر کی طرح بستی کی طرف دوانہ ہوگیا ہ

## (4)

والهی پر انتها کی کوسٹ ش کے باوبودمبری دفتار ہست مست تھی میرے بہنجے سے پہلے فوج کے بیدوستے اسی میں داخل ہو سکے تھے بیندریامی مجھے دور مے دیکھتے ہی بھاگ کرمیرے گرد جمع ہوگئے اور مجھ سے حکت ترائ کے ماتحت الشاب والى فوج كے حالات بوي تھے لگے ۔ بس كوئى جواب ديا بغير آ سا ك كھركى طرت برا ما اسندر کی لاش کے قرب اس کے دادا کی لائن بڑی کھی لیکن یہ دولوں لاشين اس مدتك منع كردى كميس كفين كدميرك يليدان كابهجا ننا مشكل تفارايك مردار آگے بطھ کربے اختیار میرے ساتھ لیٹ گیاادر کینے لگا یہ بھگوان کی کریا ہے کہ تم ذیرہ ہو۔ ہم نے تھادے متعلق بہت بڑی نیرمنی تھی۔ کہاں سے ارہے ہو تم ، حکت رائن نے ہمیں برمام بھیجا تھا کہ دشمن اس علاقے میں جمع ہورہا ہے ، لیکن اس بستی میں ہمیں ایک لاش اور ایک اندھے کے سواکھے نہیں ملا۔ ہم نے استی پر جملہ کرنے سے پہلے دہمن کے بلے پداڑکی طسرت جانے کے تمام دائے بند كر ديا يق ميرانيال سع كه وه بنج جنگل كى طرف بھاڭ كي أبول كي " میں نے اُسے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا۔ اسس اندھے کو مادنے میں كيا فائده تقا بي"

اس نے کہا سے ارمے بار دہ کم خت بڑا ضدی تھا۔ ہم اس سے نستی کے لوگوں کے متعملی نوج کا لیاں دے رہا تھا۔ کے متعملی نوج کا لیاں دے رہا تھا۔ بہن نے اس کے مندیو کمکا مارا اور وہ زبین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ شا بر پہلے ہی سرنے

میں آنتا کو کیڈ کر کھینچنے لگا اور وہ ڈھاڈیں مارٹی ہوئی میرے رائھ جل پڑی۔
مخفوڈی دہرکے بعد زندہ رہنے کی تو اہم تن اس سے ہر زخم پر غالب آبی تھی اور وہ
میرے رائھ بھاگ دہی تھی۔ کچھے کھے وہر اپنی جہمانی تکلیف کا احساس مذہوا۔
میکن کوئی آدھ کوس چلنے کے بعد میری ہمت آہستہ آہستہ بواب دے دہی تھی۔
میکن کوئی آدھ کوس چلنے کے بعد میری ہمت آہستہ آہستہ بواب دے دہی تھی۔
میس نے بڑی شکل سے ندی کے کنادے کنادے کنادے پراڈے کے لئیب میں کوئی ایک
کوس فاصلہ کے کیا اور ہم ایک گھنے جنگل میں واصل ہوگئے۔ اب آئم امراسا تھ
دینے کی بجائے میری دا ہمنائی کر دہی تھی۔ ابھا نک گھنے درخوں کی اوسط سے
میں جائے مسلح فوہواں نمو دار ہوئے اور ہماد اور استہ دوک کر کھوٹے ہوگئے۔ یہ وہی
یا بھے مشکوک نگا ہوں
سے دیکھا اور ابنی کلماڈی بلندکرتے ہوئے کہا یہ تم کون ہو ہو۔
سے دیکھا اور ابنی کلماڈی بلندکرتے ہوئے کہا یہ تم کون ہو ہ

میں نے کہا یوں اب اتکا کو کھادے پاس پہنچا۔ نے کے لیے آیا ہوں ۔ اب باتوں کا وقت نہیں ، اُسٹا میرے متعلق یہ بتا سکے گی کہ میں تھا دا دہشمن نہیں ۔ تم اب اسے کرسی کھوظ جگہ کے جاد'' بھر میں نے آسٹا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ آسٹا اب میرسے بلے تھا دسے را تھ بھاگنا مشکل ہے ۔ میں اب لبستی کی طرف والیں جاتا ہوں ممکن سے میں نھادے بابا کی جان بجا مکون "

ایک لوبوان نے فرندد کے متعلق لوجھا۔ بیس نے جواب دبایہ سندد مرچکاہے۔
اب وقت ضائع نہ کرو۔ مجھے اندلیٹہ ہے کہ شمال کی طرف سے مگر کوٹ کی دوسری فوج پہنچے کے کسی مقام سے ندی بحود کرکے اس طرف نہ آدہی ہو۔ اس بیلے دن کے دفت تھادسے یلے ندی کے کتا دسے چلنے کی بجائے جنگل بیس چھپ کر جلنا ہتر ہوگا !

استا جیسے تواب کی حالت میں ہمادی بانبس شن رہی تھی۔ دہ کھر کے بغیر

کے لیے کسی بدانے کا منظر تھالیسکس تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کہاں سے آدہ سے ا

بیں نے بڑی مشکل سے اپنا عصر ضبط کیا اور باس ہی ایک بتھر پر بیٹھتے ہوئے
اُسے ہوا ب دیا '' بیں ذخی تھا اور بیاں پاس ہی ایک جگہ چھیا ہوا تھا۔''
دہ بولا یہ تواہب کو بہتر تہیں کہ سردار جگت نرائن کی فوج یہاں کب پہنچ
گی ؟ ہمیں سینا ہتی نے برہلایت کی تھی کہ ہم بہاں ان کا انتظار کریں ۔ ابنی اطلاع
کے مطابق انھیں آج ہی بہاں پہنچ جانا چاہیے۔ سینا پنی تو دبھی اس طرف آ دہے
ہیں، مجھے انسوس ہے کہ آپ کی فوج کی تباہی نے ہمادے تمام ادا دسے بدل جیے
ادر ہمیں وہ کامیا بی جس کی اُمید تھی نھیں ہوسکی ''

میں نے نفرت اور حقادت کے جذبات سے مغلوب ہوکر کہا یہ کہاایک اندھے کوماد دینا آہ کے نزدیک کامیابی نہیں ؟"

سرداد نے کہا " اگر آپ کا معلب ہے کربتی کے لوگ ہمادی کی سے تدہری کے باعث کے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ہمیں صرف جوب اور مسشدی کی طوف ہے اس بتی کے گرد گھیا ڈالنے کی ہائیت کی گئی تھی اور اس طرف سے مہم نے وہ من کے گرد گھیا ڈالنے کی ہائیت کی گئی تھی اور اس طرف سے مہم نے وہ من کے لیے فراد ہونے کے تمام داستے بندکر دیا ہے ہود کرکے ڈسمی مرائن نے ہمیں اطلاع بھیمی تھی کہ وہ نیچے کے کسی ہوت مرب سے تدی عبود کرکے ڈسمی کے لیے مغرب کے مینکل میں بناہ بلنے کے تمام داستے بندکر دے گا۔ اب دو ہی صورتیں ہوگئی ہیں۔ ایک یہ کہ رشمن نے کسی جگہ بن باکر ندی عبود کر لی ہے اور وہ سرداد جگست فرائن کی ہلے خبری سے فائد ہ اٹھا کہ شمال کی طرف کہیں دود نکل گا ہے۔ دوسری ہی کہ انفوں نے این اطلاع کے مطابق ندی عبود کر کے مغرب کے حیال کی طرف دشمن کو کھا گئے کا داستہ بدنہیں کیا اور دشمن کو کھا گئے کا

موقع لی گیاہے۔ تاہم مجھے لفتین ہے کہ اگر وہ جنگل میں ہیں توہم الفیس جھے لوں کی طرح کھرکر ماد سکیں گے۔ ہماد سے سینا بتی ان لوگوں کے ساتھ نبٹنا جانتے ہیں۔
سپ کو یہ شن کر نوشی ہوگی کہ ہم نے دشمن کو کئی شکسیں دینے کے بعد اس بہاڈ سے بیچھے کئی کوس وسیع علاقہ صاف کر دیا ہے "

سددار بہ تھے کر کہ میں جگت رائن کی تکست کے ذکر سے بیٹ کیا ہوں، مجھے اور زیادہ مرعوب کرنے کے لیے اپنی فنوحات کی تفصیلات سارہا تھا يكن ميرب بخيالات كهيس اور منظي بين حروث أمثا كے متعانی سوچ رہا تھا اور انتهائی عاجزی کے ساتھ محکوان سے ڈھامانگ رہا تھا کہ وہ جگت زائن کی فوج کے مبلک میں داخل ہونے سے پہلے کہیں دورنکل جائے ۔ میں ان دلوتا وَں كولهي أثناكي مددك ليريط ربائقا جن كي تقديب كم معلق ميرسد ول بين طرح طرح کے شکوک بدا ہو چکے کتے لیکن میری دُ عاقبول مذہو تی شام سے کے در پہلے جگت نرائن این نوج کے ساتھ اس سنی میں بہنچ کیا۔ آنا اس کے قیدلوں کے ساتھ تھی۔ مجھ میں یہ ہمت مزیقی کہ میں اس کے سامنے جا سکوں میں جانیا تھاکہ اگر میں نے اس وقت ولو انگی سے کام لیا تو اُسٹا کو بچائے کے دہتے سے امکانات بھی ختم ہوجائیں گے۔اکس بے بیں نے کسی کید نہ برایا کہ ہیں آٹاکو جانرا ہوں اور جب ہیں توست کے قربب تھا تو اس نے مجھے بناہ دی تھی۔ ایسے ساتھیوں کے سوالات کے بواب میں کیس نے اُ تھیں مرت برکہ کرمطمئن کر دیا کہ میں نے ندی سے سکلے کے لعب ریند دن پاس ہی ایک عارس گرادے ہیں اور آس یاس محظے والے ان مولینوں کے دورہ پرگز ادہ کر نادیا ہوں مضیں بماظی لوگ بھاگئے ہوئے تَنْفِع جُورْ كُورُ كُورُ مِنْ عِلْمَة رائن مِنْ وَكُور بِهِ وَكُورَ بِهِ مِنْ مُوالِبُكِن حِبِ أَسَ

نے بید کہا کہ میں نے تمھارے آ دمیوں سے حمھارے سرکے ہر مال کے بدلے ایک ملیجھ کوموت کے گھاٹ اُ آرنے کی قتم لی تھی ، تو میرا دل بیٹھ گیا۔

(4)

دات کے وقت جب جگت زائن ایک جھونیٹری بیں اگرام کردہ کھا بیں اسس کے پاس بہنچا اور اُسے اپنی مرگزشت سنائی کیکن احتباطاً آشایا اُس کے داداکا ذکر چھیٹ نے کی بجائے ، بیں نے عرف یہ بنانے پر اکتفاکیا کہ بین ندی کے کنادے مرد ہا تھا کہ ایک لوگی اس طرف آئی اوردہ میری حالت پر دم کھا کر جھے اس اجرائی ہوئی لبستی میں سے آئی اور میری تیماد دادی کرتی دری دری۔

جگت زائن نے مجھ سے سوال کیا یہ دہ لوطی کہاں ہے ؟" بیں نے جواب دہا یہ دہ فوج کی آندسے پہلے کہیں رولومٹن ہوگئی تھی ادر بیں آئیب کے پاس بر در خواست نے کر آیا ہوں کہ اگر دہ کہیں بچرطی جائے تو آئیب مجھ پر آس کے احمانات کا لحاظ کرنے ہوئے اس کی جان بچانے کی کوئن کری "

جگت نرائن نے اپنے تیود بدسلتے ہوئے ہواب دیا ہوا ہوا ہوا ہوں کے تم بر کوئی احسان نہیں کیا ، تھادی جان دنوتاؤں نے بچائی ہیں۔ دلوتا اگرچاہیں لودہ ایک بھوکوڈ نک ماد نے سے مادر کھ سکتے ہیں۔ دلوتا چاہتے تھے کہ "تم دھرم کی سیرا کے بلیے دیدہ دہو، اس بلیے انھوں نے ایک ڈائن کی بیٹی کے دل میں تھادسے لیے کھوڑی دیر کے بلیے دحم ڈال دیا لیکن میں تھیں مالوس نہیں کرتا۔ اگر وہ ہمادے یا تھا گئی تو میں برکوسٹسٹی کروں گا کہ اگر سے مندد کی

میوا کے بیلے بھیج دیا جائے ۔ ابھی مقوڈی دیرہوئی جنگل میں ہم نے ایک لاکی کو پکڑا تھا۔ وہ ہست نوبصورت تھی اور پر دہت کے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسی لڑکیوں کی ہمیں شیوجی کے مسند دیس ضرورت ہے ۔ ہم نے قید یوں کو دیکھا ہے نا ؟"

میں جانیا تھا کہ اس کا انثارہ آئٹا کے سواکسی اود کی طرف نہیں لیکن ہیں نے بواب دیا " میں دمکھ چکا ہوں لیکن وہ ان میں سے نہیں ۔ مجھے ڈرسے کہ اس نے کمیں ندی میں چھلانگ نہ لگا دی ہو!'

مگت نرائ نے کہا یہ تو بھر بہتھارا تصور ہوگا۔ تم نے اُسے بنا دیا ہوگا کہ ہم نوگ بہت ظالم ہیں اور اپنے قید بول کے ساتھ بہت بُراسلوک کرنے ہیں " میں نے حفادت کے ساتھ بواب دیا ہال میں سے اُسے یہ بھی بتا دیا تفاکہ شیوجی کے مندر میں دلود اسیوں کے ساتھ کیاسلوک ہوتا ہے "

جگت ندائن عقے سے کا پینے ہوئے چلایا یہ خاموش دیمو۔ مجھے مادباد اس بات کا احساس نہ ولاؤ کہ میں نے تھیں ایک سپاہی سمجھنے ہیں غلطی کی ہے۔ اگر تھالا دل اس قدرناؤک ہے تو تم والیس جاسکتے ہو۔ دیسے اب تم اس قابل نہیں ہوکہ کہی جنگ میں حصر لے سکو۔ اپنے بیٹوں کی موت کے بعد میں بہرد! نہیں کرسکتا، تم ال میجھوں کی طرفدادی کرو!"

یں نے ایکھتے ہوئے کہا "اگرمیری جگہ آپ کا بیٹیا ہونا تو بھر بھی آپ کھے انجاب دسیتے ؟"

جگت نرائن مے تھادت ہے بواب دیا "اگر تھادی جگرمبرا بیٹا ہوتا آد ان توگوں کی مدرسے ذندہ دہنے کی بجائے ندی میں ڈوب جا نا ہتر سمجھتا " میں انتہائی بالوسی کی حالت میں جھونیڑی سے با ہر سکل دیا تھا کہ جگت نرائن

نے مجھے اوار دے کر دوبارہ اسی طرف متوج کرنے ہوئے کیا " اگرمیراقیاس غلط نہیں توقع اس لو کی کے متعلق مجھ سے کوئی بات چھیاں سے ہو!"

"كون سى بات ؟ يس في اپنى برلينانى برقالو باف كى كوست كرت ايوك

میری طرف سرسے پاؤں تک دیکھنے کے بعد جگت نرائی نے میرے جہرے برنگاہیں گاڈ دیں اور لولا یہ میرے پاس آنے سے پہلے تھیں معلوم مقاکہ وہ لولی کہال ہے اور تم اس کا پتہ دینے سے پہلے میرسے خیالات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اگر میرا برخیال غلط نہیں تو بین تھیں نصیعت کرتا ہوں کہ تم آگ سے کھیلنے کی کوشنش نہ کرو۔ بین تم سے بہ شرود کر میں تم سے بہ شرود کہوں گئے کہ اگر بہ بات نابت ہوگئی کہ تم نے آب کہاں چھیاد کھا ہے لیکن تم سے بہ شرود تو تم مگر کو رش نے کسی سابی کو اپنا ورست نہیں یا وکے یکھا دے لیے یہ لوگ اُن سوریا وَں کو جھولنے کے ایا د نہیں ہوں کے بود ھرم کے ان و شمنول کے ہاتھوں میں بلاک ہوچکے ہیں "

میں اپنے دل پر ایک نا بل بر داشت ہو جھ نے کر دہاں سے نکلا۔ میرا دل
کہتا تھ کہ اگر میں صبح سے پہلے آشا کو فیدسے چھڑا نے کی کوئی ند بیر مذکر سکا توکل
سک باتی فوج پہنچ جائے گی اور میر ہے لیے آشا کی مدد کرنے کے امکا ناست خم ہو
جائیں گے۔ ہر کحظہ میری پر بیٹنا نی میں اضافہ ہو دہا تھا۔ آسمان پر با دل گرج دہ سے
عقے میں اس جھونے می کی طرف بڑھا ہماں قیدلوں کو جمع کیا گیا تھا۔ ہر بیادوں پی
سے بیند میر سے اپنے آدمی تھے اور مجھے لیسی تھا کہ دہ میری فاطر بڑی سے بڑی ا
قربا نی سے دریع ہیں کریں کے لیکن مجھے بیرا طمینان مذتھا کہ وہ میر سے لیے دوانا

يهل اس كا دل شولنا خردري مجهنا تها- ايك توجوان حس كا نام مبنى داس تها مبرى نوج کے ایک وستے کا فرتھا اور میں اس کے متعلق جا مّا تھا کہ چھلے کے آغاز ہی جگن زائن کے حکم پر فور آوں اور بچوں کے تیل بروہ بہت برگشتہ تھا بینا بچر ہرسے داروں میں ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کی مجائے میں نے اُسے تلاش کیا اور اُسے ایک طرف ہے جاکداپنی تمام مرگز نشعت ممنا دی۔ بنسی دامس نے کسی تذبذب سے بغیر المثاكوفيدس بهران كاوعده كيار كجهد دير كحن كرف كالعدسم انك تجويز يرتفق ہو گئے بنسی داس کھے فوج کے پڑاو کے کھ فاصلے پر ایک حکہ بٹھا کر حلا گیا اور تقوری در بعد اپنے دستے کے آٹھ ایسے آدمبوں کو میرہے باس لے آبا ، جن كے متعلق ہميں لقبن تھاكدوہ كو ئى سوال لو بھے لغير برحكم كى تعميل كريں گے - ان ادمیوں کرمیں نے بتایا کرمیں فرج میں ایک خطرناک سازمن کا علم ہوا ہے اس لیے سرزاد جگت زائن کی خواہش ہے کہ چیند آدمیوں کو چیکے سے گرفاد کر ایا جا اس کے بعد منبسی داس فیدلوں کے ہرسے داروں کے پاس گیا۔ ہرمیاروں کی لولی کا افسرجگت نرائن کا اپنا آدمی تقا بننی داسس نے اُسے تبایا کہ مرداد حکت ترائن مجھے بڑاؤ میں گئٹ کرنے ہوئے ملے میں اور وہ تھیں طانے ہیں۔ ہبریداروں كانسرىنسى داس كے ساتھ جل برا . تھوڑى دىر لعدىم كچھ فاصلے براك كى مالين سن سيم تق بريدارول كاافسركم دما تفايد مردار بهن تقطي بوئ كفي و كله العو ف شام کے دفت ہی کہ دباتھا کہ میں ست جلد سوجاؤں گا۔ اس طرف اُجالم ين وه كباكررس مي " اورنسى داس أسع مجهار ما كفاكه أكد كمي مجون إلى ا میں ادر سرزار ایک جھونیزی سے باہر کھڑا واسد لوکے ساتھ بائیں کر دہا ہے۔ بل حيران مول كم تم طرسته كيون مو-

بنسی داس کے امنوی الفاظ کادگر ثابین ہوئے اور پیریداروں کے افر

نے آگے بڑھتے ہوئے کہا " ادے یاد ڈریا کون ہے "

خوش تسمتی سے تاری میں دہ ہم میں سے ہراکی کو جگت زائن مجھ مہا تھا۔ ساہوں فی میں سے ہراکی کو جگت زائن مجھ مہا تھا۔ ساہوں فی میرسے اشادے پر تمل کیا اور اسے آن کی آن میں دستوں میں حکود دیا گیا ۔ ایک سیاہی نے اس کی گردن پر تی خود کھتے ہوئے دھمکی دی کراگر تم لے شور مچا یا تو تھادی جان کی خیر نہیں۔

بنسی داس بھر تاریکی میں عائب ہوگیا اور تھوڑی دیر میں در اور پہر بداروں کولے آبا اور اضیں باندھے کے لعد اُن کی عِکمہ اپنے دوا کہ می ساتھ سے گیا۔ ہم نے ان پہر طار و کے منہ پر احتیاطاً کیڑے باندھ دیے تاکہ دہ کسی کے ساتھ بات نہ کرسکیں۔ اب بنسی داس کی اطلاع کے مطابق باتی بہر بداروں بیں سے چادہما دے اپنے آوی سے اور نیس دوسرے مسرداروں کی فوج سے تعلق دکھتے تھے۔

اب ہمادی بھور یہ منے کہ بنسی داس خود پیرے داروں کے انسری جگہ کے

الے گااور آدھی دات دو مرے دستوں کے تیں پیرے داروں کو جھی کسی بنہ کی

بہانے دہاں سے دخصت کروے گا۔ اس کے بعد دہ مجھے اطلاع دے گابنی

داسس کو آخری بادر خصت کرنے سے پہلے ہیں نے اُسے دو مرسے آدمیوں

داسس کو آخری بادر خصت کرنے سے پہلے ہیں نے اُسے دو مرسے آدمیوں

سے علیحدہ کرکے تو یا کہ دہ آشا سے سلے اور اسے میری طرف سے یہ بینا م

وے کہ وہ قیدلوں کو آدھی دات کے قریب بھا گئے کے لیے نیار دکھے بنی اس

وکے ذیا دہ دیر بنیں ہوئی تھی کہ موسلا دھاد بارش سروع ہوگئی۔ بھے اس بات

پر فلدرے اطمینان ہوا کہ باتی فرج جو باہر بڑی ہوئی تھی، اب جمونہ وں کے

اندر گھنے کی کو شنش کرے گی۔ بیں نے ایک سیاہی سے اس کے ہنساد کے

اندر گھنے کی کو شنش کرے گی۔ بیں نے ایک سیاہی سے اس کے ہنساد کے

اندر گھنے کی کو شنش کرے گی۔ بیں نے ایک سیاہی سے اس کے ہنساد کے

آدھی دار انہا تی بے قرادی کے ساتھ بنسی داس کے بینا م کا انتظاد کرنے لگا۔

آدھی دارت سے کچھ دیر پہلے دہ محاکما ہموا میرے یاس آبا۔ میں اُسے دیکھے بھا

کواہوگیا۔ دہ مجھے ادوسے بکر کر کھینے اہوا ایک طرف کے گیاا در اولا سیس قیداد لکے معالی میں قیداد لک تعرب معالی میں ایک افسوس ناک تحرب کے محالے کا راستہ صاف کر تیا ہوں "

میرادل بیٹھ کیا ادر میں نے ڈوبتی ہوئی اُدازیس کہا بھ بھگواں کے لیے بتاؤ ابوا "

اس نے کہا "ابھی پر وہت کے بھائی نے دد بجاربوں کو بھیجا تھا اور وہ آتا کوائس کے پاس سے کئے ہیں۔ میں اگر کوئی مزاحمت کرتا تو یہ تمام کھیل مگڑ جانے کا اندلیشہ تھا!"

بیں نے بینی دامی کو بھا یا کہ بیں آشا کو وہاں سے کا لئے کی کوئشن کردل گا
اورتم تھوڑی دیرانتظار کے بعد تمام قید لوں کورہا کردد ادد انھیں برھی سمجھا دو کہ
ان کا ایک ساتھ چلنے کی بجائے بیشکل با پہاڈی طرف مند بر ہوجان ہتر ہوگا تھا ہے
بیائے بھی بھاگ سکتے کے سواکوئی جارہ نہیں۔ اگر تھی وقت آیا تو شاید ہیں تھیں اس
احمان کا بدلہ دے سکول میکن اگر ہیں تھا دے احسان کا بدلہ نہ بھی دے سکا تو تھیں
براطینان دہے گاکہ تم نے بھگوال کی مرضی لودی کی ہے۔ اس کی نگاہ میں تھا دا درم
دور مالاً برسے ادبیجا ہوگا "

بنسی داس نے بواب دیا۔ سیس اکٹری وقت تک تھادسے ساتھ ہوں ۔ آپ مفود کی دیر پردہت کے بھائی کی قیام گاہ سے باہر میرا انتظاد کریں ۔ بین فیدلیدی کوما کرتے ہی دہاں پنج جاؤں گا۔ آپ دہ جھونٹری تلاش کرسکیں گئے ؟ " بیس نے جواب دیا «دہاں میں آئکھیں باندھ کر جاسکتا ہوں ۔ وہ ظالم اسی گھریں مخمرا ہے جہاں مجھے بناہ ملی تھی "

(6)

معوری دیر بعد میں اسٹا کے گھر کی دلوار کے قریب ایک در نعت کے بنچے کھڑا پر دہست کے بھائی کے یہ الفاظ س رہا تھا۔ ستم دلوانی ہو۔ یہ تھاری خوس تعمی تھی كرمين في تحقيل حنكل بين گرفياد جوت وقت ديكه ليا عقا تم جيسي تولهودت لوكي كوزيده دمينا جاميع ادرمين تهيين جوزندكى عطاكر سكنا مهول اس برنگر كوط مين ادیجی ذات کی ہزادوں لو کیاں دئے کریں گی۔ تم الس سنگل سے محل کر اس مندر کی میرکرد می جودا ہوں کے محلوں سے زیادہ عالی شان سے اورجس کے پجادی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں۔ میں اس پر وہت کا بھائی ہوں ، جس کے سامنے نگر کو ف کا داجہ یا کھ با ندھوکہ کھوا اہوتا ہے ۔ بس تھیں شدھ کرکے اینے گھریس جگہ دوں گا۔ میں نے تھیں اس نے بلایا تھا کہ مجھے تھارا قیدیوں کے سا تھ دمنالپ ندندیں تھا۔ ویکھویں نے یہ مجھ کر کہ تھیں ٹھوک ہوگی اینا کھانا تماريد يے رکھ محمور اتھا عظم جاؤ۔ رئمو محص ناداص کرنے کا مطلب یہ ہوگا كدكالى دلوى كے سامنے دوسرے قيدلوں كى طرح تھارا بھى بليدان ديا جائے " اسْمَا كَ أَوَا زَسَا لَيْ دَى يِسْرَلِيلَ كُنَّةً إِلَيْحِيمَ لِمَ مَنْ لَكَادُ - مِجْمِعَ لِمُ مَنْ لَكَادُ- مُ مِجْمَعِ ماد سکتے ہو، میری عرب نہیں جہیں سکتے ۔ کھے جھوڈ دو، وونہ میں شود مجا آن گ برومت كه بهاني نه كهاي تم اگر جلاؤ بهي تواس وقت كمسي كواس جيمونيزي کے قریب آنے کی حرات بنیں ہوگی اس وقت نگر کوٹ کاد اجھی ہمال ہوتو دہ تھادی چوں پر قوم دینے کی جرات نہیں کے ا

وں۔'' میری قوت بر داشت بواب دے چکی تھی ادر میں آگے بڑھ کہ جو پٹری کے میری قوت بر داشت بواب دے چکی تھی ادر میں آگے بڑھ کہ جو پٹری کے

اندداخل ہونے کو تھا کہ مجھے گشت کرنے والے سپا ہوں کی ایک ٹولی کی چاپ نمائی دی اور ہیں بھر درخدت کے ساتھ سمٹ کر کھڑا ہوگیا۔ آشا کی ہی پی کھار مش کرسباہی مطاک کر آگے بڑھے اور ایک سپاہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے " ہماداج ! " ہماداج ! " کہرکر آ وازیں دینے لگا۔ اندر سے ہر وہت کا بھائی گرجتی ہوئی آ واز کے ساتھ جلآیا۔ ساتھ جا آباد کے ساتھ جا آباد کی کا انروا دول گا " سگرھا کہیں کا ، بھاگ جا یہاں سے ، ورنہ بیس تھادی کھال انروا دول گا " سپاہی رفو چکر ہوگئے۔ بیس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی کو بشت ش کی گئیس وہ اندر سے ہند تھا۔ ہر و بست کا بھائی آ شاسے کہ رہا تھا۔ یہ و بست کا بھائی آ شاسے کہ رہا تھا۔ یہ و بست کا بھائی آ شاسے کہ رہا تھا۔ یہ و بست کا بھائی آ شاسے کہ رہا تھا۔ یہ و بست کا بھائی آ شاسے کہ رہا تھا۔ یہ و بست کا بھائی آ شاسے کہ رہا تھا۔ یہ و بست کا بھائی آ شاسے کہ رہا تھا۔ یہ و بست کا بھائی آ شاسے کہ رہا تھا۔ یہ و بست کا بھائی آ شاسے کہ وہا دُاور خود سے میری کی تھاری جینیں بے فائدہ ہیں۔ اب اطبینان کے ساتھ بیٹھے جا دُاور خود سے میری

مجھے معلوم تھا کہ ددوازہ کا فی مفبوط سے اور معمولی دھکے کے ساتھ اُسے توٹر نا ممکن نہیں ' لیکن قدرست نے میری مددکی اور اچا نکس ایک طرف سپاہیوں کی پہنچا اور پکارسنائی دینے لگی ۔ ہیں نے زورسے دروازہ کھٹکھٹا نے ہوئے کہا" ہما داج اِمہا داج اِ رشمن نے محلہ کمہ دیا ہے ۔ اپنی جان بجائے !"

مبری تدبیر کارگر ہوئی۔ پُر وہت کے بھائی نے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا ادر ہیں نے اس کے بیٹنے پر تلوار کی لاک دیکھتے ہوئے کہا <sup>مد</sup> اگرتم نے شور کیا کونتھاری جان کی خیر نہیں ''

بردیمت کا بھائی اُلٹے یا وُں تیجھے ہٹا اور میں نے جھوبیٹری میں داخل ہوتے ، کا دو مرسے ہا تھے سے پروہ مت کے بھائی کے منہ پر ایک گھون اور بید کر دیا۔ پردہست کا بھائی گریٹ اور آ ٹا بر سکیاں لیتی ہوئی مجھے سے لیٹ گئی۔ بردہست کا جھائی گوبے ہوئی دیکھ کر میں نے اُسے باندھنے کی صرورت محسوس نہ کی اور کوئی کا منعل کرے ہائے کے ایک کونے میں جل دہی تھی ، مجھا کر آ شاکے ما تھ باہر کوئی کی منعل کرے کے ایک کونے میں جل دہی تھی ، مجھا کر آ شاکے ما تھ باہر

نکل آیا : آئی دہریں بنسی دام پہنچ بچا تھا۔ اس نے مجھے بنا باکہ بین نے تید بدل کو ہوگا دیا ہے لیکن پڑاؤسے باہر بحلف سے پہلے گئنت لگانے والے پیرے دادوں کی کئی پڑاؤسے باہر بحلف سے پہلے گئنت لگانے والے پیرے دادوں کی کئی پڑاؤسے باہر دیکھ کرشور مجاویا۔ اب بہست سے بیاہی جنگل کی طرف ان کا پیچھا کہ دہے بہی اور باقی فوج افرالفری کی حالت بیں إدھراؤھ مربعاگ دہی ہے اکر سیا ہی یہ مجھ دہے ہیں کہ وشمن نے ہم پر حمد کر دیا ہے۔ ہمادے لیے سیکے مربک کی بجائے بہاڈ کاد است بستر ہوگا۔

چنانچ ہم بیاڈ کی طرف جیل دیے ، سجلی کی چک ہیں ہم کھی کھی اسی منزل کاراسته دیکھیلتے تھے سیاہی مدحواسی کی حالت ہیں شورمچائے ہوئے ادھرادھر بھاگ رہے کھے ۔افرانفری کایہ عالم تھاکہ اُکرہم بیوں تیدی ہوتے تو بھی شاید ہماری کوئی پروانہ کرتا۔ ہم کسی شکل کا سامنا کیے بغیر پڑاؤسے تکل گئے۔ کھوڈی دیراندا بشاد کا شورس کریں برمحسوس کردہا تھاکہم اس مقام کے قریب بہتے چکے ہیں جہاں آشا کے ساتھ مبری بہلی ملافات ہوئی تھی بحلی کی جمک کے ساتھ میں وہ بگٹ نڈی بھی دمکھ رہا تھا ہو آ بشاد کے قربب جاتی تھی اور ہم اس كيد الله ي كو الهود كرسيده بهادا كى طرف جادب عقد اب مك ايك غيرمعولى عزم نے مجھے اپنی جسمانی کیلیف کا احساس نہیں ہونے دیا تھالیکن اطمینان کا سالس لیتے ہی میری ہمت ہواب دینے لگی۔ دن کے وقت آشا کو مشکل نک بہنچا کے كى جدو بجديس مبرى ٹائگ كارخم دوبارہ نواب ہو بچكا كفااوراب بيں چراها كي كه باعث سخت درد محسوس كردما تفا مبرسه المي يداحساس بهت للح تفاكما زیاده دیر مک استا ادر میسی واس کاسا که بنین وسد سکون گااور اگریس گرامنطا ان کے ساتھ چلتا رہا تو جسے تک ہم زبادہ دور نہیں جاسکیں سکے ۔سیاہی صبح کی روسنی میں ہمیں وھونڈ کالبسکے اور صرف مبری وجرمے دواور جانیں صالعہ

جائیں گی۔ طانگ میں ہر لحظہ بڑھتے ہوئے دروسلے مجھے جلدہی کوئی فیصلہ کرسنے پر مجبود کر دبا ،

یں نے پہلے مبنی داس سے وعدہ لیا کہ وہ میرا ہرحکم مانے گااور بھر آتا کی طرف منوم ہوکہ کہا یہ آشا ہماں سے ہمادسے داستے جدا ہونے ہیں ۔ ہیں ہتھا ہے سابھ نہیں جامکیا ۔ اس لیے آگے مبنسی داس تھادا را بھ دے گا:'

اکتابے جواب دیا میں آئی سکے موالی تھے کسی ساتھی کی عرودت نہیں ۔ ہم ایک رافذ جان دیں گئے "

میں نے کہا یہ آتا میرا کہا مالو ، مجھے اپنے بلے کوئی خطرہ نہیں بیں ایک مزاد
ہوں ۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے ہیں اپنے سامیوں کے بل لونے پر فوج کے ہر
مرداد کے سبا تھ مکر نے سکتا ہوں لیکن اگرتم کچڑی گئیں تو تمھا دی جما بت کے
بیدے میر سے سپاہی بھی نلوادی نہیں اُٹھائیں گے ۔ اسٹا! بین تم سے فرود ملوں گا ،
لیکن اگر تم پڑٹ می گئیں تو میں تمھادے سامنے اپنے بیٹے بین خنجر گھونب لوں گا۔
میرا کہا مالو آٹا! بے کھے کوئی خطرہ نہیں ۔" یہ ایک فریب تھا۔ میں جاننا تھا کہ ان
واقعات کے لعد کوئی میری حمایت کے بلے انگلی تک نہیں اُٹھائے گالیسکن
میرا کہا مالو آٹی اُٹر کے لغیر نہ دہیں ۔

اس نے رسسکیاں کینے ہوئے کہا " مجھے آپ کا حکم مانے سے انکار نہیں کرناچا ہیںے ایکن یادر کھیے ایکھے آپ کے بغیر زندگی کے ایک کھے کی بھی خرورت نہیں "

بیں نے کیا رو ہم سے جلد طبس کے آتا جا دی

دہ بنسی دانس کے ساتھ جیل ہڑی۔ بجلی کی چیک میں کبیں سف چند فلدم دور اس کی آخری تھلک دہجھی اور بھیر ایک ہتھر ہر بیٹھ گیا ۔ بھوڈی دیر نعید بادیش تھم

گئی ادر کھیلی دان کا جاند نمو داد ہونے لگا۔ انتہائی بے بسی کے احساس نے مجھے ابنے گردد دبین سے بے نباذ کردہ کا کیا کہی تھوٹی دیرست انے کے لعدم معلوم كيون ميرك دل بين اس بيتان كوديكه كالتوابش بدا بوكني بهان قدم ركحف کے بعد میں اپنی دنیا سے سکل کر استاکی دنیا میں پہنچ کیا بھمال سے تنگ و مادیک راسترینیچے مدی کی طرف جا آبا تھا۔ ہیں دوبارہ سانس یلسے کے سیلیے بیٹا ان کے کنار<sup>سے</sup> ببٹھ کیا ادر نیجے آبشاد کامنظر دیکھے لگالیکن اب اس منظر بیں میرے لیے کوئی جا ذہبت نہ تھی۔ زندگی کے ساتھ میرا رشتہ لڑھ دیا تھا۔ ہیں پیٹھ کے بل لیسط کمہ أسمان كى طرف ديكھنے لكا۔ بادل جھوط چكے منے اور آسمان برجاندا ورسٹادے وكھير کرمبرسے دل میں اس وقت پرخیال آرہا تفاکر مقوشی دیرقبل نفنا میں مہیسب تاریمی جھائی ہوئی تھی اور اب قدرت نے نادیک بادلوں کی جگہ جا ندساروں کی خدملیں روش کردی ہیں لیکن اس ملک پر صداول سے مہدب تادیمیاں مسلط ہیں اور معلوم کب بہب ان نادیکیوں میں گھرے ہوئے النا نوں کی نگا ہیں دونشنی کی تلاش میں بھی میں گی ۔ کیا اس سرز بین سے ان دلوتا وَں کا طلسم نہیں اور ہے گا۔ محموں نے ایک السان کے دل میں دوسرے السان کے لیے نفرت اور مقارت کا رہے لوہاہے ؟

یں اپنے انجام کا تصور کرنے لگا۔ مجھے لقین تھا کہ صبح ہوتے ہی ہیں پکھا جاؤں گا۔ میرے خلاف گواہی دینے کے بلے کئی آدی موجود ہوں گے۔ بردہت کا بھائی ہوش میں آتے ہی جو بہنے دیکار مشروع کرے گا، وہ نگر کوٹ کے ہرساہی کو میرے نون کا بیا سابنا دے گا۔ میرے اپنے آدمی مجھے پاگل سمجھیں گے لیکن مجھے قبل کرنے کی بجائے وہ ذیدہ پکھانے کی کوئٹسٹ کریں گے اور نگر کوٹ بیں کالی داوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرانون کالی داوی کے یا قال

دھورہا ہو کا اور لوگ کا لی دلیری کی ہے "کے نعریے لگارس بعے ہوں گے۔

یں نے سوچا کہ اگر موت ہی میرے مقددیں سے تویس کا بی دبری کے مندار یں پہنے کا انتظار کیوں کروں؟ میں اس کے غلیظ یاؤں میں جان دبینے کی بجائے اس الم بشارمین کبوں نہ کو وجا وک ؟ میں اس وقت سے بلے کبوں زندہ رہوں جس کا مر كمد مبرسه يلے موت سے ذباوہ بھيائك ہوگا. بن أيظ كراليبي جلك كھرا ہوگيا جاں سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہیں مہیب کھڈ کی گرا نی ہیں بہنچ سکتا تھا۔ یہ دنیاجس بیں جندون قبل میرے لیے سب کھر تھا۔ اب سے تفیقت بن سیکی تفنی لیکن انگ لفتور البها بھی تھا جس نے ابھی ناک میرا دامن بکرار کھا تھا میرے دل کی و عظ کمنین استا استا ایکادری تھیں۔ میں نے کا بیتے ہوئے استحاب بند كرلين اور ايك ربا و وسع بقر كاكناد المولي الكاليكن إجانك ييجه سع ايك أواذ ا کی ادراس نے میرے ہا تھ یا وُں دندگی کی ان زنجبردن میں حکرط دیے حضی ين قريبًا تورجي على المرار على وه مرانام فيكاد في موى أسك بره عي ادر ميرا بازومكر المريجي كلينيجيز لكي.

اس نے سسکیاں لینے ہوئے کہا "آپ اس کھٹر میں کودکر دوسرے کنادے بہنیتا چاہتے تھے۔ آپ کواس کی گرائی کا علم نہیں ۔ اس جگہ نواگر درخت بھینک دیا جائے نوآبٹادکایا نی اسے بھی کروے طرحے کروے گا۔

ده بولی یه دارد بو المحیس به کیسے بقین ہوگیا تھا کہ بیس تھیں موت کے منہ میں محیوٹ کر میں تھیں موت کے منہ میں مجھوٹ کر میں محیوٹ کی تسلیال دینے کی عزودت نہ تھی ۔ میں بولا متھیں مجھ بر ا عنہار کرنا جائے ہے تھا۔ آسٹا اب بھی وفت ہے کہ تم

سے کوئی کام لیناچا ہتاہے"

یں نے کہا یہ تم پکلی ہوآئا۔ اگر انھنوں نے مجھے زندہ دکھا آدہی میرے لیے نگرکون کے قید دندہ دکھا آدہی میرے لیے نگرکون کے قید خاسنے کی امید میں کا میری ہوگی۔ تم سے دوبادہ سطنے کی امید میں شاہد باتی عمروہاں گزادنا بھی گوادا کر لیتا بلیکن تھا دے ساعۃ وہ لوگ جو ملوک کریں گا اس کا تھوں جھے اپنے یا تھوں اپناگلا گھونٹنے پر آمادہ کرنا دہے گا۔"

آتاتے ہواب دیا یہ وہ میری ذندگی میں مجھے ہا تھ نہیں نگاسکیں کے ۔لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ خودکشی نہیں کریں گے ۔ میں اگر مربھی گئی تو کمسی اور دوپ میں آگر آپ کو تلاش کروں گی "

میں نے اُراکو بہت مجھایا کہ اب بھی تھادے لیے جان بجانے کاموقع ہے لیکن وه ميرى التجائيس سننے كے ليے تيار منهى . مشرق مصصح كاستاره مودار محدد إلى الور یں یہ محسوس کرد یا تھاکہ تفور کی دہر میں فوج ہماری با قاعدہ تلاش شروع کر دیے كى -الشاف اب بيرے ليے ذندگى كاساتھ چھوٹ نامشكل بنا ديا تھا۔ ميں اسس کے بلیے رندہ دہنا جا ہمنا تھا اور میری حالت اس شخص سے مختلف مذتفی ہو آندھیوں میں چراع جلا رہا ہو کھی میں موج رہا تھا کہ فوج جنگل کی طرف جلی جائے گی اور كوئى اس طرف توجرنهي دي كااوركمي مين اينے دل كواس خيال سے تسلى ديے ديا تقاکر مینایتی ای لبسنی کی طرف آسنے کی بجائے کوئی اور محاد منتخب کرسے گا، الدوج كوايت ياس بلالے كا بين اس قسم كى موجوم الميدون كالمهادان كراكھا الدائن كالم عق اسع ما عقر بين بلية تنك داست سع ندى كى طرف الرف لكا ا آبشاد مک قریب وہ رسل سے میں نے ندی کے پانی کی سطح سے دوبالشن اوپر دیکھا تقالب بانی میں ڈوب بھی تھی۔ ہم اوپر کے ڈینے پر بیٹھو گئے۔ کمزوری ، تھکا د ٹ الرٹائگ کے زخم کے ماعث میرا بڑا حال تھا اور آٹنا میرے سرکو اپنے با دول

بھاگ جاد ، بیسی داس کہاں ہے ؟" آشانے اطمینان کے ساتھ کہا یربیسی داس اب دورجا چکا ہے " بیں نے کہا۔ سر مجھے اس سے توقع مرتفی کہ وہ تھیں پیچھے چھوڑ جائے گا۔" دہ بولی "اس نے برا ساتھ نہیں جھوڈ ابلکہ بیں تود اس کی نگا ہوں سے چھیٹ کرآگئ ہوں "

میں نے درد معری آواز میں کہا بدلیکن کیوں ؟ اس بے وقوف نے تھیں یہ بتایا چوگا کہ میری زندگی متطرے میں ہے "

ا تناف حواب دیا یه ایسی بر بنان که کی حرودت مذمختی . وه رود با تنا اور اُس کے ان کو کا اور اُس کے ان کو کا کی سے ان کا فی سے یہ

میں نے نڈھال ساہور تبھر بر بیٹھتے ہوئے کہا یو ا میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن تم نے واپس آگر میرے بیلے موت کا تصور بہت ہیں بیت ناک بنا دیا ہے ا اگر تم تفور ڈی دیرا در کھھے آواز نہ دینیں تو میں اس کھڈ میں کو دگیا ہوتا۔ اس اُمید پر نہیں کہ میں نیج کر دوسرے کنا در بینج جاؤں گا ملکہ اس لفین کے ساتھ کہ میری لاش ان بھیڑ یوں کے ہا تھ نہیں آئے گی "

آشانے میرے قریب بلیجے ہوئے کہا " مجھے مرف اس بات کا فدنہ تھا کہ آب کہیں بھگوان کی مرضی کے فلات جانے کی کوئشش نہ کریں " بیں نے چلاکہ کہا " تھا دے خیال بیں میرے بھگوان کی مرضی ہیں ہے کہ بیں

تھیں اپنی آنکھوں کے سامنے آن لوگوں کی قید میں جاتا ہوا دیکھوں اور بھرکالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دما جلئے ؟"

سنہیں ''وہ لولی '' آکہ کا بھگوان آکہ کو دُندہ دکھنا چا ہتا ہے۔ اگر بہ بات م ہوتی تو آکہ اس دن ندی سے نکے کرنہ شکلتے۔ میرے بابائے کہا تھا کہ بھگوان آپ

کا مہادا دے دہی تھی۔

میں نے کہا میں آئی اس مات کی امید رہے کہ وہ اس طرف نہیں آئیں کے بیٹ

اس نے اظمینان سے بواب دیا پر مجھے صرف برامبدہے کہ آپ زندہ دیں

مقورى ديرلعد مسيح كى دوشنى اس ماديك كوشے بين بھى پہنچ دہى تفى اجانك مجھادرکسی کے باؤں کی آ ہما ساتی دی اور میں نے تلوار سنھال کر اٹھتے ہوئے کها بدا نئاتم هین رہو۔ ممکن ہے وہ میرا ا بنا آدی ہو" میں جند نہیے ادبر حرا ھا الدائيك موڈ كے باس كھڑا ہوگيا۔ ہو منى ايك سباہى ميرے قربب بنيا۔ يس ف تلواد کی لؤک اس کے بیلنے برد کھ دی۔ یہ وہی تھا بیسے جگن نرائن نے دائ کے وقت قیدلوں کے بیرے داروں کا افسر مفرد کیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی چلانا سٹروے کردیا اور میری تلوار اُس کے آربار ہوگئی۔ اس کا ایک اور سپاہی شور با ما ہوا تیری کے ساتھ ینچے اتر رہا تھا۔ یس لاش کو جلدی سے ایک طرف دھکبل كرادر حراماء اس لے مجھ ويكھتى ملك كرديا۔ كھ در بين جم كراو ماد بالبكن اس کی تندی اور تیزی میری کمزوری بر عالب ائے لگی اور بین اس کے وارد وکیا ہوا اُلط پاؤں نیجے انر نے لگا ادر سے کئ آدمیوں کی چھنے پکار سنا کی دے رہی تھی۔ ا مری نیے کے نریب بنے کریں نے مقابل پر اوری فوت کے ساتھ محلہ کیا الدائس يتجه من برمجود كرديا. الهامك اس كاياؤن أيك بقرك كون ي میسلا اور دہ بیٹھ کے بل گریڈا۔ میری تلواد کی آخری عرب نے اُسے موت کے المنوس مين سلاديا - اب مين في مط كرا مناكى طرف ديمه كي كوستس كى ايكن اشا وہاں منفی۔ اس کی اوا معنی نسینے بربڑی تفی اور وہ چند فدم دورندی کے

تبزد هادے بیں بہتی ہوئی چلارہی تھی یا وارداد اجھیں اپنے محکوان کی قمم میرے آشاآن کی آن میں آبات رکے قریب پہنچ گئی اور سے اپنی آنکھیں بند كرلين - يس نے دوبارہ أنكھيس كھولين تووہ غائب ہو كي تقى - اب مجھ كوئى تو من منظاراب مجھے دندگی اور موت سے کوئی دلچین منطقی میری دہی مہی حسات انتقام ك الك مذخم موسف والع مذب مين تبديل موهكي تقبل . بين داوان وارجيما موا ادر میر صف لگا- استاه دس آدی ایک قطارسی نیج از رسے بھے میں فے مب سے آگے آنے دانے کو ایک ہی وار میں موت کے گھا ہے آباد دیا۔ باقی محصے تنگ جگریں خطرناک سمجھ کر الطے یا دُن بھاگ بھلے۔ تھوٹ ی دہر میں کیں چٹان کے اوپر کھلی ملکہ میں بہنچ بیکا تقا۔ وہاں کوئی بچاس اومیوں نے میرے کرد کھیراوال لیا۔ اِن آدمیوں میں سردار حکن مزائ بھی تفا۔ وہ چِلّا چِلا کر مجھے ذندہ گرفتا دکمہنے کا تھم دے رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے صرف اتنا یا دہے کہ میں جا دوں طرف اندھادہ مد مصلے كرد م كفا اورسيايى بھيطوں كى طرح إدهر أدهر بعاك دست تق بالأخرىيى ب ہوئ ہوکر گربط اور وہ مجھے فور افنل کرنے کی بجائے کوئی عبر تماک سرا دینے کے لے گرفاد کرکے لے گئے۔

چندون بعدین مرکو مے فید خانے میں تفاد ایک بعقة قبر مفتے ر بعد معلوم ہواکہ کا کی دلوی کے سامنے میرا بلی دان دیا جائے گا۔ لیکن دو میفتے اور ر كرد كي - بير مجه بية جلا كرسلطان محود له وبهنديه حمله كر دياسه اود مكر كوث كى فون وبهندك بهارا جركى دوكے ليے جلى كئى ہے۔ اس فوج كرسا كة رومست ادر دا جربعی جاچکے ہیں اور اُن کی دالمین پر مبرے بلیدان کی تا ایج مقرر کی جائے گی

ویہند کے داجرادد اس کے بعد نگر کوٹ بیس کا لی دلیری کے بجاد اول کی مکت میرے نزدیک آئٹا کے توابوں کی تعبیرتقی ،

## (A)

مگرکوٹ کی فتح کے بعد سلطان محمود نے مجھے تید سے دہاکیا اور میں اُسے اس ملک میں ایک نئی دوشنی کا مشعل بردار سمجھ کر اس کی فوج میں شامل ہو گیا۔ میرے ساتھ ہزادوں کی تعدا رہیں ایسے لوگ سلطان محمود کی فرج میں شامل ہوگئے جن کی نگا ہوں سے نگر کو بط کے مندر کے میوں کی تنگست کے باعث قوہمات کا پردہ اُٹھ بیجا تھا۔

محود مؤلؤی نے میرانام میدالوا حد رکھا۔ وہ میرائحس ہے لیکن اگر اسب
کے احسانات حرف میری ذات نک میدود ہوتے توبیں اس کی جنگوں ہیں جھتم
لینے کی بجائے اپنی ذندگی کسی گوشہ شہائی میں شہائی میں بہرکر دیتا۔ قیدسے دہا
ہونے کے بعد مجھے اس بات کی پوری آزادی تھی کہ میں جہاں جی چاہے اپنی
باتی ذندگی بسر کروں لیکن میں اُسے اہی ملک میں ستم دمیدہ الشانیت کا محمد سیمھٹنا ہوں۔ قدرت نے اُسے ایک عظیم المثبان مقصد کی تکمیل کے بلے منتخب میں ہے اور بہمقصد کے تکمیل سے بلے منتخب کیا ہے اور بہمقصد کے تکمیل سے دیا وہ موزیرہ ہے۔ بہمیری مرگذشت ہے اور میرادل گوا ہی دیتا ہے کہ اگرتم میری جگہ ہوتے نو تمحادے احساسات ہی میرے احساسات ہی میرے احساسات ہی

رنبرنے گردن اُنظاکر عبدالوا صدی طرف دیکھا۔ اس کی ایکھیں آکنوڈن سے تریفیں۔ اس کے انتہائی مغموم لیھے ہیں کہا "اگر ہیں آپ کی جگر ہو تا آلوزندہ سندم تا۔ آپ النیان نہیں اُلیک چٹال ہیں "

عبدالوا صدید مسکراکرکها سوندگی جب کسی مقصد سعد آشنا ہوتی ہے تو ہر انسان پیٹان بن جانا ہے "

دنبیرنے موال کیا ہم اور او ہونے کے بعد آپ ددبارہ اس بسنی ہیں گئے تھے ؟

عبدالواحد نے جواب دیا ہو ہیں کئی باد دہاں جا چکا ہوں۔ وہ اُجوطی ہو تی بسنی پھر
آباد ہوجکی ہے لیکن آشاکا گھر خالی پڑا ہے۔ بہاڈ کے قویم پر ست لوگ اس گھر

میں پاوک دکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ آشا کی دوح ہر دات اس
کھرکا طواحت کرتی ہے۔ میں ان توجمات کا قائل بنیں اور میں دہیں تیام کرتا ہوں

ماہم دات کی تنہائی ہیں لیسٹے لیسٹے بھے اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ اس گھرک

دلیاریں سکیاں ہے دہی ہیں اور جب بیں اس ندی کی طرف جاتا ہوں تو مجھے

دلیاریں سکیاں ہے دہی ہیں اور جب بیں اس ندی کی طرف جاتا ہوں تو مجھے

داسے داگ سے جھے اوازیں دے دہی ہے۔ آبشا دسے میں اس ندی ہی خرف جاتا ہوں تو کھے

داسے داگ سے جھے بی آتا ایک الفاظ مینائی دیتے ہیں "

رنبرینے بوچھا ''آپ کے اُن ساتھیوں کاکیا بنا جھوں نے قیدبوں کو اُرا د کر انے میں آپ کا ساتھ دیا تھا ؟''

" تہیں " عبدالوا مدلے ہواب دیا یہ آشا اپنی موت کے بعد میرے لیے ایک مقصد تھی والم مقصد کی تکمیل کے لیے جدو ہمد کر لیے

رنبرے لیے یہ دن انتهائی اضطراب کے دن تھے عبدالوا صدی یہ الفاظ ہر

بقت اس کے کافول میں گو بھے دہتے کہ تھاری جنگ کی طرح تھاری قبد بھی بے مقصد سے محمی کھی اس کے دل میں سرخیال آتا کہ وہ عدالوا مدر سے اسے اس بات کا عزات کردے کہ مجھے اب برہمنوں کے سماج باتنوج کے حکمران کی نتح يا تكست سے كوئى دليسي بنيں ميں صرف ايك بار اپنے تپا اور بهن كو د كھينا چا ہما ہو<sup>ل</sup> ار مجھے آزاد کردیا جائے تومیں یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار مول کرمسلمانوں کے خلاف كى جنگ ميں شركت نهيس كروں گا۔ رئيس كا دل بيگواسى دنيا تھاكہ عيدالوا حديم مُنفقهي اس کی دہائی کا حکم صادر کردھے گالیکن اس کے ساتھ ہی دنبر کو اس بات کا احساس بھی تھا کہ عبدالوا حداس کے دل کی ہر بات جانباہے۔ وہ اس کی درخوا سے کے بغیر اس کی دیانی کے لیے وہدد کے گورز کے باس سفادش بھیج بچکا ہے اوراس احساس نے دنبر کو ملتجی ہوئے کی اجازت مزوی:

ایک دن دنبرانی کو تقری سے باہر شمل دہا تھاکدایک سیاہی نے ایک اسمے اطلاع دی کر قلعے کے ناظم آپ کو طلاقے ہیں ۔ دنبرسیا ہی کے ساتھ جل دیا۔ عبدالواحد اسعفه وفريس عيها تقاروه ونبيركود يهكر مشكرا يا اور ايغ سامن ایک کرسی کی طرف اشارہ کرنے ہوئے بولایہ بیٹھے، بی آب کوایک توشخری سانابون"

ایک ٹانبہ کے رنبر کی دگوں کا خون سمٹ کر اس کے چیرے میں آگیا اور اس نے اپنی دل کی د هر کنوں بر فالوبانے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ "دىيىندككورنركابواب آكياس ؟"

کرنے اکثریہ محسوس کرنا ہوں کہ اس کی دوج سبھے دیکھ دہی۔ رات ادهی سے زیا دہ گذر حکی تھی ۔ دنبرسنے حبدالوا حد سے دخصمت سلے کر ابنی کو کھڑی کاڈخ کیا۔ باتی دات اس نے بستر پرکر دئیں بدلے گزاردی. اکئی شام دنمیر بن بلائے اس کے پاس چلاگیا۔اس کے بعد مردور کم اد کم ابك بادعبدالوا حدى قبام گاه بر دستك وينااس كى زندگى كامعمول بن جيكا تخا . چنداود الا قا توں کے لعد رنبر عسوس کر دیا تھاکہ اس کے تصورات میں آیک بہت برا انقلاب آ بیکا سے ۔ ناہم رانے بدونوں سے آزاد ہوکر ایک ننی ونیا ہیں باؤں د محصے کے ایسے ایک در دست محکے کی حرورت منی اس کی حالت اس من کی سی تقی جو دریا کے نیز د حارے میں بر نکلے کے خوف سے کنادے پر اُگی جو اُن گھاس کے ننگوں کا سہار البینے کی کوشسٹ کردیا ہو۔ یہ ننگے ایک ایک کمسکے توك ديم عقر اوروه برآن برخطره محسوس كمدبا مفاكم كوني سركمش لسراس كا ا خری سہادا مجین کر اُسے ایک الیسی منزل کی طرف مے جائے گی جہاں سے نوط کرسا حل کی طرف آنااس کے لیس میں نہ ہوگا۔ دریا کے اِس ساص براس کی مہنسنی اورمسکراتی ہوئی دنیا آباد تھی اور ان گنت آرز دئیں اور اُمنگیں اس کے سامنے ہا تھ بھیلائے کھٹ کھٹ کھیں۔ اس کاباب، اس کی بہن اور اس کے بجین کے رائقی اُسے برسیت م وسدرسے مفعد الد دنبیر! اس سیلاب میں برنگلف سے بحفے کی کوئٹسن کرو، تم سماج کو جھٹلا سکتے ہو، دبوتا وُں کی عظمت سے انگار كريكت الوليكن ميں ليمور كر بنيں جا سكتے . يہ درست سے كه نگر كو ط كے محفوص مالات نے ایک السان کوسماج کا دشمن بنا دیا ہے لیکن قنوج نگر کوٹ نہیں اور تم عبدالوا حد نہیں بن سکتے استحاری دنیا اس کی دنیا سے مختلف ہے۔ تم تها نہیں مورتم اگر ہمادے باس نہیں آسکتے تو ہمیں اپنے ساتھ سے جلو"

عبدالوا حدنے جواب دیا یہ اس کا بواب ابھی تک نہیں آیائیکن اطمینان دکھو تم ہست جلد اپنے گرجاسکو گے ۔ اس دفت بیں سنے تھیں ایک اود کام سکے لیے بلایا ہے "

رنبرکادل مبیخه گیا اوروه پر مرده سا به وکر عبدالوا مدکی طرف دیکھنے لگا بعبدالوا نے رئیسٹم سے ایک چھوٹے سے دومال میں لیٹا ہوا خطر میز سے اُٹھا یا اور دنبر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ پہلے اسے بڑھ لو۔ یہ خط تمعا دسے گھرسے آبا ہے ؟ دنبر نے کا بیٹے ہوئے ہا تھوں سے دومال آباد کر کا غذی تہیں کھولیں اور خط بڑھنے میں منہ مک ہوگیا۔ یہ خط اس کی بھن سکن تلانے لکھا تھا اور اس کا مفہرا یہ تھا :۔

## "ميرے برادے بھتا!

بین منمبونا تھ کوآپ کی تلاش میں ہیج دہی ہوں۔ کھگوان کرے کہ وہ آپ کی در نہ کے قلعے سے دہا ہونے والے قبدلوں کی ذبائی آپ کا حال معلوم ہوا۔ اگر آپ بتا ہی کوند پہنجے ہے منع نہ کرتے تورہ آپ کا حال معلوم ہوا۔ اگر آپ بتا ہی کوند پہنجے ہے منع نہ پہنام نے انفیں ایک باپ کی محبت کوایک را بیہوت کے رسمی اید انفیل ایک باپ کی محبت کوایک را بیہوت کے رسمی اور ظاہری عزود کی بھینٹ کرنے پرمجبود کر دیا۔ آپ کا بیغام ملے پروہ نظاہر خوشی سے بھور لے نہیں سما نے سے وہ ہر ایک سے کہتے کہ مجھے اپنے دمیر سے بھی کہ ان کا حق کہ مجھے اپنے دمیر سے بہی توقع کئی کیک بان کا دل ایک نا قابل بر دا نہ نہ لو جھ کے بینے پہا جا دہا ہے۔ وہ مجھے آپ کے در انہ نہ لو جھ کے بینے پہا جا دہا ہے۔ وہ مجھے آپ ان کا در انہوں کے انگر دشمن پر چرط حائی کریں گے اور در در اور مہا دا ہوں کے لئکر دشمن پر چرط حائی کریں گے اور اور مہا دا ہوں کے لئکر دشمن پر چرط حائی کریں گے اور

بب تصادا بھا نی آزاد ہوکر تنوج کی فوج کے مائذ والس است كاتو نوگ مهادا جرسے زیا دہ اس کاسواگت کریں گے نیکن بیرایک خواب تھا ادر فنزج کی مکست کے بعد نیاجی کو اس نواب کی تعبیر کے متعلق كونى خوسن قهمى رهبين رسى- ايك را جبوت كارسمي اور ظاهري عزور اب معنى الخنس زبان كھولنے كى اجارت نهبى ديناليكن ميں ال كاچرو د کچھ کر اُک سکے دل کی پکارسن رہی ہوں ۔ میں ان سے مشورہ کیے بعیر تنمبونا بفا کو بھیج رہی ہوں اور ہو کچے میرہے یاس تھا، میں نے اس کے حوالے کردیاہے۔ اگریہ آپ کے فدید کے لیے کافی ہو تو کھیکوان کے بلے قیدسے آزاد ہونے ہی گرطے اکیس میرے اورشمبونا تھ کے سوایہ بات کسی اور کومعلوم نہیں ہوگی کہ آب کو فدیہ دیے کمہ بھڑایا گیاہتے۔ بیں نے بتا ہی کو بھی نہیں بنایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا مانیں گے بلکہ اس لیے کہ آپ کا انتظار انھیں سخت بے مین ر کھے گا -اب بھی ان کا یہ حال سے کہ دہ پہروں تہا تی میں اسسے دل سے بانیں کرتے دمتے ہیں کیمی کھی دہ دات کے وقت لبترسے أنظ كروروازسه كى طرف بهاكت بين اورلؤكرون كوآوازين دين ہیں کہ در دارہ کھولو۔ میں نے رنبر کی اوازسی ہے۔

جان سے پیادے بھیا! اپنے متعلق اس سے ذیادہ کیا لکھ کئی اوں کہ بین ہر سالس کے ساتھ آپ کانام لیا کہ تی ہوں۔ آپ کو یا دہ ہے کہ بیادہ کے بین بین بیس بہت کھی آپ گھریں دیرسے آیا کرنے تھے تو بین سونے کی بیار بھے کہ آپ کا انتظاد میں مونے کی بجائے اپنے کمرے کی کھولی میں بیٹھ کہ آپ کا انتظاد کیا کرتی تھی ۔ آپ کھی ذیہ سے اوپر چیاہے کی بجائے مجھوا آپ

کے دونت کو میٹر ھی بنا کر کھڑئی کے واستے میرے کمرے بین آجابا کرتے تھے۔ میں جان ہو جھ کرمنہ بھے بیاکرتی تھی اور آپ تیکھ سے
میری آگھوں پر ہا تھ دکھ کر لوچھا کرتے تھے سے بھلائیں کون ہوں ؟ اور میں جان ہو چھ کر اپنی سہلیوں کا نام لیاکرتی تھی۔ بیں اس بھی
میری آجائیں ، اپ بھی کبھی اپنی تھی مکننگا کے قبقوں سے چھ جایا کہتے
آپ آجائیں ، اپ کھی کبھی اپنی تھی مکننگا کے قبقوں سے چھ جایا کہتے
ویکھ کر جھپ جایا کرتی تھی اور آپ میری تلاست میں کونہ کونہ جھان
مادتے تھے اور اب میں ماطھے جاربرس سے آپ کی راہ دیکھ
مادتے تھے اور اب میں ماطھے جاربرس سے آپ کی راہ دیکھ

> آپ کی تھی ہیں شکسالہ ا

تعطیم کمستے ہی دمبر کی آئکھوں میں چھلکتے ہوئے آئنو ہد نکلے۔ وہ کچھ دبر گردن چھکائے بیان وحرکت بیٹھادہا۔ بالائن واس نے عبدالوا عدکی طریت د کمچھا اور خطاص کی طریف بڑھائے ہوئے کہا '' بیرمیری بہن کا خطریت 'آپ اسے یڑھ سکتے ہیں ؟"

عبدالوا صدف خط پڑھنے کے بعد دوبارہ دنبر کے ہاتھ ہیں دے دبااددایک سپاہی کو آواز دے کر اند بلانے کے بعد دوبارہ دنبر کے ہاتھ ہی دے دبااددایک سپاہی کو آواز دے کر اند بلانے کے بعد کی اندکہا یہ دارو خرستے کہوننوج سے ہواؤی آیا ہے آسے ما تھے لیے کرمیر سے پاس آجائے ۔" پھر آس نے تکم اٹھا یا اور کچھ کی مورت کھے ہیں مھروف ہوگیا۔ تھوڈی دیر بعد اس نے کا غذکو ایک مراسلے کی صورت بیں تہ کرکے اس مے اروگر و دھاگہ لیٹیتے ہوئے دنبری طرف دکھا الدرکس،

ارمبرگھراد نہیں، تم اپنی بین کو حدد دیکھ مکو کے "

تشمونا کے داروسے کے ساتھ کرسے میں داخل ہوا۔ وہ ایک چربرے بدن
کاادھڑ مرکا آدی تھا۔ دنبراسے دیکھتے ہی اٹھ کر آگے بڑھا۔ شمبونا تھ نے جھک
کراس کے باوں چونے کی کوسٹس کی لیکن دنبرنے آسے بازوسے پکڑکر گلے
لگالیا۔ شدت احساس کے باعث چند ٹا بینے دولوں کے منہ سے کوئی بات نہ
نکل سکی۔ دنبر کی آئکھول میں آلنو چھنک دسے گتے اور شمبونا کے بڑی شکل سے
نکل سکی۔ دنبر کی آئکھول میں آلنو چھنک دسے گتے اور شمبونا کے دنبرکوایک طرف
ہٹاکر آگے بڑھا اور اس نے اپنی بگڑھی جواس کے قدوقا مت کے تناسب سے
ہٹاکر آگے بڑھا اور اس نے اپنی بگڑھی جواس کے قدوقا مت کے تناسب سے
کٹائی بڑی معلوم ہوتی تھی، آثاد کر عبدالواحد کے باوں پر دکھ دی۔

"مهاداج! مهاداج!!"اس نے کا تھ باندھ کر کا بیتی ہوئی آواز ہیں کہا "مند ہزکے لوگ کھتے ہیں کرآئی ولوتا ہیں ۔"

عبدالواحد نے بچڑھی اُکھا کر دوبارہ اس کے سرپر دیکھتے ہوئے کہا یع تندید کے لوگ غلط کہتے ہیں، بیٹھ جا وُ اور میرے ساتھ اطبینان سے بات کرو۔ مجھے عرف ایک النہاں مجھوں

شمبونا کا قدرے تذبذب کے بعد زمین پر بیٹے گیا ۔عبدالواحدنے ایک کرسی کی طرف انٹارہ کرتے ہوئے کہا ی<sup>د</sup> دہاں بیٹھو "

شمبونا تقسف نیاز مندی سے کہا۔ " نہیں بہاداج! ایک نوکر آپ کے برابر بیٹھنے کی میراُت نہیں کرسکتا "

" نہیں تم ہمادے مہمان ہو'' یہ کئے ہوئے عبدالوا عدفے اسس کا بازُد پرطرکراٹھا یا ادر ایک کرسی ہر بٹھا دیا شمبونا تھ منہ سے کچھ مذکسہ سکا لیکن اس کی نگاہیں دنبرسے بدلچوچھ دہی تھیں کہ کہیں میں نے غلطی قرنہیں کی ۔ جب عبدالوا حد کے

اشادے سے دنبریمی اس کے قربر بیٹھ گیا نوشمبونا تھ اضطرادی حالت میں دوبارہ ہا تھ یا ندھ کر کھڑا ہو گیا۔

"شبونا تفیع فی از نیرسف فدر به برایان ہوکر کہا۔ شمبونا تھ بادل نا نوہ م دوبادہ کرسی بر بوٹھ کیا لیکن اس کے پیرے سے ظاہر ہونا تھا کہ دہ کرس سے اٹھ کر بھاگ شکف کے بلے هرف ایک اٹنادے کا منتظر ہے۔ عبدالوا عد نے کہا برتم دنبر کے گھرسے آئے جو ؟" "ہاں مہاداج! اگرجان کی امان ہو تو عوض کروں ۔" عبدالوا عد نے مکرانے ہوئے جواب دیا یہ بہاں تھادی جان کو کو فی خطی

مبیں۔ شمبونا تفرنے اپنی کمرکے ساتھ بندھا ہوا ٹیکا کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکال کرعبدالوا حد کوسیٹس کرتے ہوئے کہا۔" مهاداج ایس بہ آپ کی سیوا بیں لایا ہوں ، بھگوان کے بیے دنبر کوچھوڑ دیجیے "

عبدالوا حدفے جواب دبالا مرحقبلی تم ایسے پاس دکھو ہمیں شاید اس کی نرورت مذیرے "

ر مهاداج ادکی آولیجی، اس کا وزن زیاده نہیں لیکن قبیت بہت زیادہ ہے۔
ہماداج اوکیجی نا " شمبونا تھنے برکہ کر کا بنتے ہوئے ہا تھوں سے تھیلی کھولی
اور جبند چھوٹے جھوٹے زیودات کے علادہ موتبوں کی ایک مالاا درسنری کنگن جن میں میرے برطے تو نے ملا نکال کرعدانو احد کے سامنے دکھ دیدے۔

ابنی بہن کے ذہر دات دہ کھ کر دنبر کا دل بھر آیا اور اس نے دوسری طرف مند بھیر لہا۔ عبد الواحد سنے شمبونا کھ سے خالی تقبلی مکر ٹرلی اور ذیورات میز سے اُتھا کہ دوبارہ اس میں ڈالنے کے بعد شمبونا تھ کی طرف متوجہ ہوکر کہا یہ بر ذہورات

میرے پاس اما نت رہیں گے۔ یہاں سے والی جاتے وقت مجھ سے لے لینالیکن اگر تم شہری بجائے ہمادے باس دہم اسے باس دہمنا چا ہوتو اعنیں اپنے پاس دکھ سکتے ہو! شمیونا بھرنی بجارتے ہمادے باس دہنا چا ہوئے کہا ساتھ باس دھرائے ہمیں تھکدائے ہمیں مہادائ اس دلورسے چارہائقی خریدے جاسکتے ہیں گنگن کے ہمیرے اور مالا کے موتی سب اصلی ہیں۔ آپ نندمذ کے کسی جو ہری کو بلا کر دکھا لین اگر ان میں کو ئی جرفقلی تا بت ہوتو ہے جہائشی برلفکا دیجے۔ بھر بھی اگر برزلود دنیر کی آز ادی کی قیمت اوا کر نے کا موقع دیجے ۔ آپ جس قدر اور ما سکتے ہیں بھیج دیں گے اور میں اسی دیر آپ کی قیدمیں دسنے کے لیے تیار ہیں یہ گھر بینے ہی بھیج دیں گے اور میں اسی دیر آپ کی قیدمیں دسنے کے لیے تیار

"مرسے میال میں رئیرائی آزادی کی قیمت اداکر مجاہد " یہ کھنے کے بہد عبدالوا عد کے میزے مراسلہ اٹھا یا اور واروغہ کی طرف منوج موکر کہا " آپ اسی وقت یہ مراسلہ ایک وائز کی طرف منوج موکر کہا " آپ اسی وقت یہ مراسلہ ایک وائز کی طرف دوانہ کر دیں ۔ میں نے اس سے قبل بھی ایک ضروری خط بھیما تھا۔ لیکن ابھی بک اس کا کوئی حواب نہیں آباد و بہمراسلہ و بہند کے گورز ٹنا یگر شت پر گئے ہمرستے ہیں۔ آپ المیمی کو یہ ہوا بت کریں کہ وہ بہمراسلہ و بہند کے گورز شایر گئے ہوئے کی بی سے بات خودگورز کے باس پہنچے اوران سے و بہند کے دفتر کے میرد کر ان کے بات خودگورز کے باس پہنچے اوران سے جواب حاصل کے لغروابس مذاکے "

دادوغه مراسلہ نے کہ با ہر سکل گیا عبدالوا صد نے اپنی کرسی سے الحقتے ہوئے دنیر کی طرف متوج ہوکر کہا ہے۔ دونوں میرے محان ہیں اورجب تک میرے محوّب کا جواب بنیں آتا، آپ اسی جگہ قیام کریں گے ۔ ہیں نے دبہند کے گورز کو دوبادہ آپ کی دیا فی کے لیے کھا ہے ۔ مجھے اُمبدہے کہ اس خط کا جواب بہت جلد آجا نے گا۔ اب آپ دو مرسے کمرسے ہیں بیٹھ کر الحمیتان سے

بانیں کرسکتے ہیں "

ر مبرسے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا ملا گھراؤ بہیں شمبونا تھ اس فلع میں داخل ہوئے سے بعدتم دنیا کے ہرالنان داخل ہوئے کے بعدتم دنیا کے ہرالنان کے ساتھ برابری کا دبوئی کر سکو گے۔ وہ قبت جھوں نے النانوں کے درمیان تفریت و مقادت کی دلواریں کھڑی کی تقیس ، لوگ دہے ہیں "

ر مبرکاآ توی هره شمونا تھ کے دماغ کی سطے سے بلند تھا۔ دہ صرف یہ سمجھ سکاکہ اُسے دنیا میں ہرانسان کے ساتھ برابری کا دعویٰ کونے کا مشودہ دیا جارہا ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں بہاداج!آپ ایسی باتیں مذکریں۔ میرسے لیے ہی کانی ہے کہ میں آک کادا کسس ہوں "

عبدالوا حد كا نوكر دوباره آيا اور اس نے شمبونا تقسع پوچھا ير آب كا گور ا كماں ہے ؟"

«ميرا گورا ؟ شمبونا كفي بديواس بوكركها.

" ہاں!" لوكرنے جواب دیا " أقالے كما سے كم أكمر آب اپنا كھوڑا ياكوئى اور سامان مرائے بيں جيول آتے ہوں تو يمال سے آئيں "

پانچ دن کے بعد علی العباح عبد الوا عد کا لؤکر دنبر ادر شمبونا تف کے کرے
میں داخل ہوا اور اس نے رنبر کو کپڑوں کی ایک چو ٹی سی کھری ا در ایک تلواد
ہین کرنے ہوئے کہا یہ کہ سفر کے لیے یہ نباس بین لیس ۔ آفا نے کہا ہے کہ وہ
نماز سے فادع ہو کر آپ کو قلع کے در وا ذیب پر ملیں گئے۔ یہ تلواد بھی انفوں
نے آپ کے بلے جیجی ہے۔ آپ نیاد ہوجائیں میں ابھی آگر آپ کو قلع کے
در وا ذیب کے طوف سے جا و ں گا "

دنبردات کے وقت سونے سے پہلے اپنے میزبان کی ذبائی خوش خری من پہلا تھاکہ دیمند کے گورنر کی طرف سے اس کی دہائی کا حکم آچکا ہے اور دہ صبح ہوتے ہی اپنے گھر کا ڈرخ کرسکے گار چنا کچراسس نے شمبونا تھ کوران سکے

تیسرے ہرہی بہ کہنا مشروع کر دیا تھاکہ اب جسے ہونے والی ہے۔

دنبرے جلدی سے لباس تبدیل کیا۔ نوکر دوبارہ آیا اور اتھیں اچنے ما تھ سے کر فلھے کے دروادے کی طرف جل وہا۔ دروا ذہے سکے مساشنے ایک سپاہی دو گھوڑے لیے کھڑا تھا۔

تشمبونا کھ کے لیے انتظاد کا ہر کمحہ پرلیٹان کن تھا۔ وہ و بی ذبان سے بادباد کہ دیا تھا یہ بہت دیر ہوگئ ۔ ویکھیے اب توسودج بھی شکلنے والاہے ۔ بچھے ڈورہے کہبں ان لوگوں کا ادا وہ تبریل نہ ہوجائے "اور دنبراٹسے ہرباریسی کہنا تھا۔ مسکھراڈ نہیں شمیونا کٹ ا وہ آتے ہی ہوں کے "

عبدالوا عد قلع کے دارد غرادر پندا فرد کے مائھ باتیں کرتا ہوالیک کونے سے موداد ہوا۔ دنبر کے فریب پہنچ کرعبدالوا حدنے اُسے زیودات کی مقیلی اور ایک مراسلر دیتے ہوئے کہا سرائی کی امانت ہے اوریہ مراسلر آپ کی دہائی کے متعلق سے ۔ اس میں داستے کی تمام پوکیوں کے افسروں کو یہ ہوا بیت کردی گئی ہے کہ دہ آپ کو ہرممکن مہولت ہم پنچائیں ۔ اس کے علادہ میری دعائیں ہردقت آپ کے سمائھ ہوں گی۔ اب آپ دیر نہ کریں ۔ آپ کے محال کے موری کے دیا دہ گھوڑے تیا دہیں ؟

دنبیر سنے تشکر اود اصل نمندی کے جذبات سے مغلوب ہوکر اپ سے تحسن کی طرون دیکھا ادر کھا یہ میں تا عمر آپ کا احسان تہیں بھولوں گا ہیکن میری ایک التجا قبول کی جید ۔ میں اب نوشی کے سا کھ اپنا فدیدا واکر نے کے بلے تباد ہوں۔ اس جستی دیم کا مطالبہ کریں میں گھر پہنچتے ہی جسج ووں گا۔ اس وقت تک یہ ذلورات ہو میری ہین نے جسم ہیں ، آپ کے پاس دہیں گئے ۔ "
ذلورات ہو میری ہین نے جسم ہیں ، آپ کے پاس دہیں گئے ۔ "
ویدالوا حد نے بھا ہوں دیا ۔ تو ہیں ۔ آپ کے بیاس دہیں گئے ۔ "

سے باہر ہو کر کھیے نہیں کیا۔ ویہند کے حاکم کومیں نے توخط لکھا تھا۔ اس میں کیں نے ان زبورات کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ تاہم انھنوں نے آپ کو فدید کے بغیر دیا کر دینے کے متعلق ممبری در نتواست مان کی ہے ؟

منے میں برل ورور اور معلی میں اور کی ان کھوڑوں کی قیمت اداکرنا ضروری در میں میں اور کی افروری کے قیمت اداکرنا ضروری

ہے۔ «یہ گھوڈے مبری دانی ملکیت ہیں۔ انھیں ایک دوست کا تھے سمجھ کرفبول کر لیجے " یہ کہتے ہوئے حبدالوا حد نے مصالحے کے لیے مائی بڑھا دیا۔ تھوڈی دبر بعب د زنبراور شمیونا تھ گھوڑوں پر سوار ہوکر قلعے کے دروازے سے باہر مکل

دسے تھے ہ

برئے دور ملے کئے۔

دام نا تقرابک کھلتے ہوئے سالؤ لے دنگ کا فرجران روب دتی کے یامی کھڑا مسکرار یا تفاراس کا قددر سیار لیکن سیدنہ غیر معمولی طور برکشادہ تھا یہ وہ لولا "آج دنی کے سینے کھکولوں کے سے "
دنیری نے اپنے بجاری کی تھینے تھکولودی ہے "

روپ و نی نے گرون اُٹھا کردام نا کھ کی طرف دیکھا۔اس کی سیاہ اور خوبھورت آئھوں میں آکسو بھیلک رہے تھے .

"روپا! روپا!" رام نا کھنے بھرّائ ہوئی آدادیں کہا" کیا ہوا؟ تم رورہی ہو کسی سفہ کچھ کہا ہے تھیں؟"

روبان اور اینی اور هنی سے آلنو بو کھتے ہوئے کہا سرام ناتھ اِتم میسری ایک بات مالؤ کے ج

دام نا مقدف بنیاب ساجو کر جواب دبای استهادسد استومجه سند مربات منواسکته پای دویا کهوا"

وہ اولی ید اگر میں تم سے برکوں کرا تندہ تم میرسے پاس نہ آیا کرد تو ؟" رام نا مخدنے جواب دیا۔ مدولوی اپنے بجادی کو موت کا حکم وسے سکتی ہے، اُسے اوجا کرنے سے نہیں دوک سکتی "

دام نا بھنے ادر زیادہ مضطرب ہوکہ کہا یہ میں صرف بیرجا تا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمادے درمیان بنیں اسکتی "

دوب دنی نے کہاید ہیں ہست جلد الیسی جگر جارہی ہوں جہال تم ہنیں بھی

رُوپ وٽي

روب وتی دریا کے کنارے کیواسے وحور ہی تھی، اُسے دورسے کسی کے گئے کی آواز منانی دی ادراس کے ہاتھ اچانگ رک گئے۔ آواز آ ہمتہ آہستہ قریب آرمی تفی اور اس کے سابقہ سابھ روپ وتی کے دل کی دھواکنیں تیز ہورہی تقیں۔ اس آواد کی مٹھاس سے اس کے کان آشنا تھے۔ اس سے قبل جب بھی وه برا وارستني مني توبيد ناب سي ټوكر جارول طرف نگاه دور اياكرتي مني ليكن آئ أس كى حالت مخلف مفى - آئ اس كادل مسرّت سے الچھلنے كى بجائے تون سے کرز رہا تھا ۔ بدا واز اسے بہاروں ، لغموں بسکرا ہوں اور قبقوں کی اس د نیا کی طرف کھینچے دہی تھنی ہے وہ ہمیںٹنہ کے بلیے الود اع کینے والی تھی۔ دہ لینے دل میں مار بار برکم درسی تھی اور رام ناتھ اکائ تم میرسے باس مراد " كاف والاا چانك فاموس جوكياندوب دنى كواس كميا دُن كى أبهب سنائی دینے لگی دروپ ونی بین ابنی گرون الخالنے یا چیکے مراکر دیکھنے کی ہمت ر منی لیکن میب کسی نے حبکتی گلاب کے بھول اس کی تھولی میں ڈال نودہ اُکھ كركه وى موكى يجند معول درياسي كريرسد اور آن كى آن مين يانى كى سطح بربيت

سکو کے ۔ ہمارے لیے ایک دو سرے کو بھول جانے کے سواکوئی چارہ نہیں "
دام ناکھ نے مسکوانے کی کوسٹسٹ کرتے ہوئے کہا یہ میرے ساتھ نداق نذکر و
دیا اگرتم آگا کائٹ پر جیطھ جا ڈ تو ہیں وہاں بھی تمصارا پیچھاکہ وں گا۔ تم میری ہواد تھیں
مجھ سے کوئی نہیں بھین سکتا۔ اگر تمصارے ماموں کیسی اور کے ساتھ تمصارا رشتہ کرنا
جاسے ہیں تو ہیں آج ہی اپنے بماکوان کے باس بھیجنا ہوں۔ مجھے لیتین سے کہ
جاسے ہیں تو ہیں آج ہی اپنے بماکوان کے باس بھیجنا ہوں۔ مجھے لیتین سے کہ
دہ تمصارے ماموں کو مناسکیں سکے "

روپ ونی نے کہا یہ اس مجو کچھ میں بنا نا چاہتی ہوں اس کے لعد تھیں معلوم ہوجائے گاکہمیرے معاطے میں تم ، متھادے بتاجی اور میرے ماموں سب باس میں - بیں مومنات کے مندر میں ایک داسی بن کرجادہی ہوں - میرسے ماموں اگر كوستسش كريسكة توبعي مجع نهين دوك سكة ميرى مال ميرى پيدائش سے دودن بعدمركتي مقى اس دن سومنات كے مندركا ايك بجاري بهارسے كاؤں ميں آيا بوا مقا اورمیرے بہانے اس کے مامنے بیمن مانی تقی کداگر میری کی ذندہ دہی تو میں أسع سومنات كم مندركي مجينث كردون كاريس ايك سال كي تقى كدميرس يتابعي حيل سے میرے ماموں کے ہاں کوئی اولاد مذھی اس ملے وہ مجھے میرے بچا کے گھرسے است یاس سے آئے میرے ماموں کومعلوم تھاکہ میرے بتامجھے مومنات کےمندا كى بعينىك كم يك بين ليكن وه اس راز كو يهيانا چاستے عفے الفول نے مجھے بھى يہ مهیں بتایا تھالیکن بیکھا سال میرے چاہمادے پاس آئے اوران کی زبانی معلوم ہواکہ میرااصلی گھرسومنات کامندر ہے۔ یہ مبرایا پ تھاکہ میں نے اسی وقب تمھیں یہ مذبتادیا - ددافسل میں تھیں دھوکا دینے کی بجائے ابینے آپ کودھوکا دے د ای گفتی میرے ماموں کما کرتے تھے کہ ہرسال ہزاروں لوگ اسنے بچوں کوسومنا کی تھینے کے آتے ہیں لیکن ایسی لواکیاں بدنت کم ہوتی ہیں جنیں را می ہونے پر مندد

کی بیوا کے قابل مجھا جا تاہیں اور ہیں اسی امید برجی دہی تھی کہ سومنات کے بجادی مجھے بھی ہزاد دل لوگیوں کی طرح تھکراکر چلے جا ہیں گے اور ہمادے درمیان دہ دور اس نہوں ہوں ہوں ہوں کے بین گراسکا لیکن تھگوان کو بیمنظور نہیں ۔ بیسوں جب بجادی سومنات کا لگان دصول کرنے کے بیا ادر انفیں لے کرہما درے گر آگیا۔ اس مبال میرے چچا کے دو بیل مرکئے ہیں اور وہ یہ محسوس کرنے ہیں کہ میرے اب تک سومنات نہ جانے کی وجرسے دان تا ادا فن ہوگئے ہیں۔ بجادیوں نے پرسوں مجھے دیکھتے ہی بیر کہ دیا تھا کہ دہ دانسی پر مجھے اپنے ما بھے لے جائیں گے ؟

آن کی آن میں دام نا کا کے سپنوں کی حسین دنیا ویران ہو تھی تھی۔ اس نے لینے ہوئے توں کر شوں کر ہوئے گا۔ اس نے لینے ہوئے کہا یہ تواس کا مطلب میر ہے کہ اگر آج ماجند دن ادر میں تمحار سے پاس نہ آتا تو تم سکھے دیکھے بینے چلی جائیں! میں تمار سے دیا یہ بان ، میں تمجھی میر گوارا نہ کرتی کہ میری دج سے تم سے شوجی مہادا ہے خفا ہو جائیں ۔ اس کا نفصتہ پیاد دن کو بھسم کر ڈا تناہے۔ دام نامتہ! محصلے وعدہ کر دکہ تم میرا بیجھا نہیں کردیگے!

دام نا تقد نے انتہائی ضبط سے کام پینتے ہوئے کہا "روپا ایں اس بات سے ہرگر پر ایٹان نہیں کہ نم سومنات جادہی ہو۔ دولت ہرشکل ہمان کرسکتی ہے۔ میں سنے میں سنے میں اس کے میں منات کی لعف دامیوں کوشادی کی اجادت بھی مل جاتی ہے ایس سنے میار اور کے کہ اور شادی کی اجادت بھی مل جھولیاں تھر دیں۔ میں آرج نھیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں گوالیاد کے واج کی قوج میں تھر تی ہو کرجا دہا ہوں اور اب آئدہ ایک غریب کسان کے بید کی حیثیت سے تھا دسے یاں نہیں آری گا، بلکہ میرسے بازو میرسے بانے تر تی کے بہت سے سے تھا دسے یاں نہیں آری گا، بلکہ میرسے بازو میرسے بانے تر تی کے بہت سے

داستے کھول چکے ہوں کے میری نواہش تھی کہ کسی دن میں یا تھی پرسوارہ کوکر متھادے ماموں کے گھر آؤں ادر اُن کے سامنے تھادے بیے اپنی جبولی پھیلاؤں لیکن اب اگرتم سومنات کے مندر میں جادہی ہوتو میں تھیں بھین دلانا ہوں کہ میں بہت جلد دہاں آؤں گااور تھیں حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے کسی دا جرکے تان کے ہمرے جبی فویضے بڑے نے دور یع نہیں کروں گا ''

دوی و فق نے ہواہ دیا ۔ " تم ان لاکیوں کی بائیں کردہ سے ہوجو وہاں اپنی خوشی سے تعلیم حاصل کرنے جاتی ہیں اور جن کے والدین انھیں اس اُمید پر دہاں بھیجنے ہیں کہ ان کی تشہرت ہیں اضافہ ہو اور بطسے برطسے سروا داود دلیا ان کے طلبگا دبن جاتیں لیکن ہیں مثو جی کی بھینٹ ہوں اور وہاں جا نے کے بعد میرے ذندگی بعد میرسے بنے باہر کی دنیا کے تمام وروا ذسے بمد ہوجائیں گے ۔ میری ذندگی بعد میرسے بنے باہر کی دنیا کے تمام وروا ذسے بمد ہوجائیں گے ۔ میری ذندگی کا مقصد صرف مند دکی میں اور تم جا نہو گا، ہجا دی کے حرفی کی طرف ہمند وستان کا کی داویاں بنتی ہیں اور تم جا نہ جا گا کر ویکھنے کی جوائی نہیں کر سے تنا ۔ ہیں متحا دسے برخ داج ہی ہوں گا کہ ویکھنے کی جوائی نہیں کر سے تنا ۔ ہیں متحا دسے برخ داج ہوں گا ۔ "

دام نا کھ دارسے ہوئے السان کی طرح تنکوں کا سہادا لے دہا تھا۔ اس نے کہا اس نہیں ہیں سومنات کا بجاری بن کر دہاں آؤں گا۔ میرے لیے ہی کا فی ہوگا کہ ہم دولوں ایک ہی مفصد کے لیے ذندہ ہیں۔ ہیں تمام عراس امید برسومنات کہ ہم دولوں ایک ہی مفصد کے لیے ذندہ ہیں۔ ہیں تمام عراس امید برسومنات کے دلوتاوں کے آگے بھی گانا دہوں گا کہ وہ کسی دن نوش ہوکر ہمیں اپنی وجڑی ہوئی دنیا بسانے کی اجازت دے دیں گے "

یں نے ماموں سے وعدہ کیا تھا کہ بیں آئدہ کبھی تم سے بات نہیں کروں گی " میں فیے ابھی تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ بیں دعدہ کرنا ہوں کہ اگر تم سومنا ست چلی گئیں تو بیں بھی جلد وہاں آڈل گا اور جو باتیں ہم انسانوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے دہ دلیانا ڈن کے سامنے کہیں گے جُرام نا تھ یہ کہہ کر پاس ہی چند جھا ڈیوں کے تیکھ بھپ گیا۔

روپ وقی نے جلدی سے ایک کپڑا اُٹھا کہ پخوٹتے ہوئے بلند آواذ میں کہا۔ "کیا ہے ماموں! میں یہاں ہوں"

ایک عمردسیده ای می نے درختوں کے جھنڈ سے نمود ار ہونے ہوئے کہا۔ ربیلی بہت دیر کردی تم نے ۔اب حلدی گھرچلو!" المجی جلتی ہوں ماموں ' صرف ایک کیڑارہ گیاہے "

"اچھا جلدی کرد" روپ دنی کا ماموں میر کہ کر اس سے چند قدم در ایک در خت کے پنیچے میٹھ کیا۔

نظوری دیر بعدروپ دتی ادراس کاماموں اپنے گھرکا ڈخ کر رہے تھے ادر دام نا بھ گھنے درخوں سے باہر نکل کر ان کی طرف د بیکھ رہا تھا۔ جب وہ کھیت عبور کرکے ایک بستی میں رو پوٹن ہوگئے تو دام ناتھ بھی اپنے گاؤں کی طرف جیل دیا۔ (۲)

رام نا نف کاباب گوپی بیند ایک معمولی حبیبت کا زمینداد تفار اس کاگا وک دریائے کا درسید در سا داب علاقے دریائے کا درسید درکا داب علاقے میں تفاہو مومنات کے مندد کو ایسی جا گیریں میں تفاہو مونات کے مندد کو ایسی جا گیریں مندومتان کے طول وعرض میں کئی دیاستوں کے حکم الوں سفے عطاکہ دکھی تھیں۔ گوالیا دیکے اس مرسبز علاقے کی بستیوں برداج کی حکومت براسے نام تھی،

اصلی افتداران برہمنوں کے ماعظ میں مقابوسومنات کے بروہت کے تمامندوں کی حیثیت سے کسانوں اور زمینداروں سے انگان وصول کرتے تھے ۔ ہرسال مندر کے پچادی م کھیوں پرسوار موکر آنے اور انگان کی جمع شدہ رقم وصول کرکے سلے جاتے۔ لگان کی سرح مقرر مزعتی سومنات کے نمائندے لوگوں کو دولاں الم تقون سے لوٹیے منفے اگر کوئی ادائیگی میں ناخیر کرنا نواس کے مال مولیتی ضبط كرياج جاتے تھے۔ پجار بوں كے قيام كے دوران ميں ان كے ما تھيوں كولوگوں کے کھینوں میں چرسنے اور ان کی نصلیں تباہ بربا دکرنے کی عام ا جاذت تھی بچایں ساکھ مسلح آدی سرمنات کے ہروہت کی طرف سے اس علاقے ہے متعین عظے۔ لوگ سومنات کے بجا دلوں کے اٹارے پر ہروقت لگان نداداکرنے والے کسالؤل کوڈرلنے وحمکانے 'میٹنے مابےعزت کرنے کے لیے تیادہ سخے تھے بیومنا کے بجاریوں کی بڑھتی ہوئی ہوس سے تنگ اکران لسنیوں کے بوام اکر ان پراسلے وقوں کو یا دکما کرتے تھے جب ان سکے آباؤا جدا دسومنات کے پر دہت کی بجائے اپنے حکمرالوں کولگان ادا کرنے تھے اور وہ اننے نوشال تھے کانی خوشی سے ہرسال ہزادوں رو بیرسومنات کے مندرکو دان کر دسینے تھے۔ وام نا ته كا باب كويي چندخاص طور براس زبان كاذكر كياكتنا عقااوراس کی وجد بر تھی کہ اس علاقے برمومنات کے بجار اوں سے تسلط سے بہلے اس کے دادا کے تبصر میں ایک سالم گاؤں تضا لیکن جب یہ علاقہ سومنات کے مندر کی جاگیر بن گیا تو انگان دصول کرنے والے برہمنوں کی لوط کھسو مطے نے أسيح جنديهي مالون مين قلائق بناديار

جب گویی چندنے ہوش مینھالا تواس کے قبصے میں حرف چند کھیت تھے وہ اپنے باپ اور دا داکی طرح کا شنگاروں سے حرف اپنا جائز حصر لینے پراکتھا

كرتا تفاليكن بريم تول كواس بات سي كوئى سرد كاد مذ تفاكداس كى آمدنى كياسيم - وه اس كے منہ سے روٹی كا نوالہ تھينے سے بھی در يا نہيں كرتے تھے۔ اپنی وضعدادى فائم رکھنے کے لیے گو پی چند ہر دوسرے یا تیسرے سال ایک اُدھ کھیت بیجنے پر مجود ہوجانا۔ تمام ہندوں کی طرح دہ بھی موسات کے مندر کے لیے اپنی جان تک قربان كردينا اينا فرص مجمعة الحاليكن وه اس بات مسع بهت كرط هذا تفا كرهمسزارون ان الوں کے خون اور لیسینے کی کمانی چند بجادیوں کی عیامتی کامیامان فراہم کمنے كے ليے دفف ہو جكى ہيے ۔ وہ انھيں ظالم، ليٹرسے اور ڈاكو كماكر تا تھا۔ سومنات کے بجارایوں کوالیہ الفاظ سے یا دکر ماموت کو دعوت دسینے کے متراوف مقار لیکن لوگ گویی چند کا احترام کرتے سفے ۔ وہ طبعًا فیا من مقا۔ اگر کسی سے مولیشی مرجانے یا نصل نیاہ ہوجاتی تووہ اپنی دمین بیج کر اس کی مدر کرنے سے دریخ نه کرنا۔ اگر بہجادی کسی مفلوک الحال کسان کولگان کی عدم ادائیگی کی صورت میں پکڑ کر سیاہیوں کے توانے کر دیتے تو وہ گوپی چند ہی کواپٹا اس کی سہادا مجھتار ان حالات میں گویی بچند کا ہر قدم عربت کی طرف تھا۔ ول کی وسعت اور ورائل کی سنگی نے اسے لے مدیم پڑا بناد یا تھالیکن لوگ اس سے چرط چراہے ہی سے بھی بیاد کرنے تھے۔ اس کے نز دیک سومنات کے مندر کا بہت ونیا کی سب سے زیارہ واحب النعظیم شے تھی اور سب سے زیادہ فابل تفرت السّان وہ لوگ سقے جوسومنات کی مودتی کے نام براس کی لبنتی میں لگان دھول کرنے ایکا کرتے عقداسی طرح جانورون میں وہ جس قدر گائے کوچاہتا تھا اس سے کہیں زیادہ بالتقى سے نفرت كرتا مقا خصوصًا اس دن سے نوائس كى نفرت جنون كى حد مكب بہتے ہی تھی ، جب بجار بول نے اس کے کھینوں میں آ کھ ساتھی چھوٹر دیا ہے اوزئین دن میں اس کی آ دھی نفسل برباد ہوگئی تھی ۔ لوگ با تھی کو دلو تا سکتے تھے

میکن گوپی چند کها کرنا تھا کہ اگر دیوتاؤں کا کام فصلیں برباد کرنا ہے وہے شک ما تقى بهت بشرا دارتاب \_ كا قرن ك زنده دل لوگ كمعى كمبى أس كمرياية ادركة " ماما! اكب الحقى سے اس قدر لفرت كيوں كرتے اين " كو بى جند برسفتے اى آسيے سے باہر ہوجا آبادر کہتا سبیل ا اگر تھاری فصل تیاد کھڑی ہوادد ہا تھی اُسے اپنی موندست دوندنا شروع كردي تومين دمكھول كه تم الهيں كس زبان سے ديوتا كھتے مور بهگوان كي قسم! دليوتا تو دركزار مين بالحتى كوجانورون مين هي شمار نهي كرتا!" شمال میں محمود کے ابتدائی محلوں کے باعث مندوستان کے دا جاؤں کی افواج کے ساتھ ان کے یا تھیوں کا بھی چرچا ہونے لگا ادر لوگوں کی سکا ہوں میں یا تھیوں کی قدر و منزلت برط در گئی۔ گوری چند کو کچھ عرصہ گینٹ دبوتا کے متعلق اپنی نفونہ ا در مقادت کے اظہاد میں صبط سے کام لیٹا پڑا ایکن جیب ہندوستان کی ہے دلیے منكستوں كى اطلاعات كے سائق اس قسم كى خبريں بھى آسنے لكبن كه فلان جنگ میں وسمن فے ہمادے استے ہا تھیوں برقبطند کر لیا ہے اور فلال الوالئ کیس ہا تھیوں ف بد حواس ہوکر ہماری اپنی صفیں روندوالی ہیں تو گر پی چند کا بارہ محمر تیز ہونے لكاروه اكثريه كهاكرتا يرم محكوان كي قسم إبير دلوتا جهارا ستياناس كركے جھوڑے گا. اس جا نود کا مرخا ہی ہے اورعقل کی جگہ بھگوان نے اُسے ناک عطا کردکھی ہے۔ ہمارے بیلے دومصیبتیں ہیں۔ سومنات مهاداج کے بچاد اوں کی توندیں اور ہاتھی کي ناک "

رام نا تھے کے مستقبل کے منعنیٰ گر پی چند کو ہمیٹر نکر دمہنی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہمن یہ تھی کہ رام نا تھ مہاہی جنے اور اگر اُسے راج کی فوج میں کوئی بڑا عہدہ مل جائے تووہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی ادر عبگر آباد ہوجائے ہوسوسنا سے پہادیوں کی لوط مارسے محفوظ ہو۔ ان دنوں سپاہیوں کو اپنے ہسادر انہ

کادناموں کے صلے ہیں دا جہ کی طرف سے بڑی بڑی جاگیریں ملتی تھیں گوپی بجد نے ہیں اسی امید بہد اپنے بیٹے کو چند سال ایک بنڈت سے تعلیم دلوانے کے بعد نیر اندازی، تیخ ترتی اور شہسواری کی مشن کے بلیہ آن اد چھوڑ دیا تھا۔ آس پاس کی بیتیوں ہیں کئی آدمی ابلیے سے جو اپنی بڑائی کے دن داج کی قوج میں گزاد پھے کے دان داج کی قوج میں گزاد پھے کئے دان اور کی قوج میں گزاد پھے بین گئندیاں ہوئیں تورام نا تھ بھی ان میں صفتہ لیتا ، اپنی بڑائی کے آغاز ہی میں فروہ بیٹ میں کئی شروری پر ناز تھا لیکن اس کی ایک خصلت اُسے سخت نا اپند تھی اور دہ یہ کہ کی شروری پر ناز تھا لیکن اس کی ایک خصلت اُسے سخت نا بہت کی اور دہ یہ کہ دام ناتھ کو موسیقی سے بے حد لگا و تھا۔ اس کے بیتے یہ بات ایک گائی سے کم دام ناتھ کو موسیقی سے بے حد لگا و تھا۔ اس کے بیتے یہ بات ایک گائی سے کم دام ناتھ کی کورسیقی سے بے حد لگا و تھا۔ اس کے بیتے یہ بات ایک گائی سے کم دام ناتھ کی کراس کا بیٹیا بہت ایک گائی اور گربت بنانا ہے۔

رام نا کھ کے گیت بہت مشہور تھے ادرائس پاس کی لبتیوں کے حرواہے ادرکسان رام نا کھ کے گیتوں کو اسی کے سردں میں گانے کی کوئشمش کیا کرستے تھے۔ روپ وٹی کو انہی گیتوں نے رام نا تھ کی طرف متوج کیا تھا۔

گریی چند کے چند کھیت دوپ وتی کے ماموں کے کھینوں سے ملنے تھے۔ دام نا کھر کھی کہیں کہیں اپنے کا شکادوں کا ہا کھ بٹانے کے لیے چلا جا ہا۔ ایک دن ایک دن ایک در رہے کھیں کہیں دوپ وتی کا ماموں ہل چلا دام نا کھرنے کچہ دیر آہستہ دو رہے کھیں یہ دوپ وتی کا ماموں ہل چلاد ہا تھا۔ دام نا کھرنے کچہ دیر آہستہ آہستہ کگانا شرق ایستہ کے بعد اپنے گردو پیش سے لیے پر دا ہو کر طبند آواز سے گانا شرق کردیا۔ دوپ وتی کے ماموں کی طرح آس پاس کے دو مرے کسان بھی اُس کی شریعی آداز سے گھانا کھی آراز سے گھانا کے دوس وتی اپنے ماموں کے لیے کھانا کے دائے گھانا کے دوس وتی اپنے ماموں کے لیے کھانا کے دائے گھانا دور ہو کہ دیر دم بخود ہوکہ دام نا کھ کاداگ منتی دہی۔ دوپ وتی کے دوس وتی ایک دونے وقی کے دوس وی اور کے دوس وتی ایک دونے وقی کے دوس وی اور کی دور دونے وقی کے دوس وی دائے دور دول وقی کے دور دور دونے دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کی دونے کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی کے دونے کی دونے کے دونے کے دونے کی دونے کی دونے کی کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کی دونے کے دونے کے دونے کی دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی دونے کی دونے کی دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی دونے کی دونے کی دونے کے دونے کے

پیرفا ہوسٹس ہوگئی۔

پیر ایک لط کی جند مولیتیوں کو ہا کمتی ہوئی درختوں کی اوٹ سے نموداد ہوئی اور رام ناتھ دم بخود ہوکر اس کی طرف دیکھنے لگ بیردوپ وتی تھی ۔ جب مولیتیوں کو پانی بلانے کے بعدوہ واپس جلنے لگی تورام ناتھ نے قدرے جر اُسٹ سے کام لیتے ہوئے کہا ۔" دیکھوجی ! تھیں میرے شعر بگاڈنے کا کوئی بتی نہیں ؟"

ددپ دنی نے سو الکر دام ناکھ کی طرف دکھا مسکرائی اور کھو کے لغیر لینے مولیٹیو کو ہائمتی ہوئی در ختوں میں رو لو مٹن ہوگئی ۔ کھوٹری دیر بعد رام ناکھ بھراس کے گلنے کی اواز مش رہا تھا اور اب وہ ایک مصرعے کی بجائے دولوں مصرعے بگار کا کرگار ہی

یہ ابتدا تھی اور بھر ماہ کے لبعد وہ اسی دریا کے کنادسے ایک دومسر سے کے ساتھ مجسّت کا عہد باندھ دیسے تھے۔

یہ وہ ذما نہ تھا جب دریائے سلے سے آگے محدوغز نوی کی فنوھات کے باعث ہمندوستان کے تمام داجے ستقبل کے نظرات کا سامنا کرنے کے بیاء اپنی فوجی قوت بیں اضافہ کر دہے تھے۔ دام نا تھ کے بہت سے ہم عمرگرا بیاد کی اپنی فوجی توت بیں اضافہ کر دہے تھے۔ ایک سیا ہی کی حیثیت بیں نام پیدا کر نے کی نوائن تورام نا تھ کے دل بیں پہلے ہی موجود تھی۔ اب دوپ وتی کی مجمت نے اپنے مستقبل کے متعلق اس کے عزائم الد زیادہ بلند کر دبیا جاتھ لیکن اپنی مال کی طویل علالت کے باعث وہ گھر چھوڈ کر نہ جا سکا۔ قریبًا چادیاہ زندگی اور موت کی کئش مکس بین بین بین موجود تھی کی بین مجارتے ہے بعد دام نا تھ کی ماں جی لیسی اور اس کی وفا سے کی کش مین بین بین بین محرتی ہوگیا لیکن جانے سے پہلے روپ وتی سے تین مجھنے بعد وہ فوج بین بھرتی ہوگیا لیکن جانے سے پہلے روپ وتی سے آخری بلانات کے بعد اس کے نظروالت کے محل مساد ہو جے تھے۔ اب وہ عرف آخری بلانات کے بعد اس کے نظروالت کے محل مساد ہو جے کے۔ اب وہ عرف

ماموں سفہ دام نا تھ کو آواز دسے کر کہا ۔ "اُو بھٹی کھانا کھالد." دام نا تھ نے بل دو کتے ہوئے بواب دیا میں کھا نا تو میں کھا کر آیا تھا۔ اگر لئ ہے تو آتا ہوں !

ما او کستی بہت ہے۔"

دام نا تفیل چوٹ کران کے قریب جا بیٹھا۔ ردپ و تی نے اُسے لئی کاکٹورا بھر دیا۔ رام نا تھ نے لئی بیٹنے کے بعد جب خالی کٹورا والیں کیا توروب و تی نے پوچھا "اور دوں ؟"

« بنیں "اس مے بواب دیا۔

روپ ونی کے ماموں نے کہا یر بی لوبھی بستی ہمت ہے۔ تم جیسے ہوان آدمی کا ایک کورے میں کہا بنتا ہے "

"ایھالائتے!"

روپ و تی نے مسکراتے ہوئے دو مراکٹورا بین کیا۔ لسی پینے کے بعد دام ناتھ نے روپ و تی کے ماموں کے ساتھ اِدھراُ دھرکی چند باتیں کیں اور اعظار چل دبا۔ لیکن دہر تک اس کی نگاہوں کے سامنے ایک بڑی بڑی سیاہ اُستھوں وال لاک کی تھو پر ناچتی رہی بچند دن تک دہ روپ و تی کو دوبارہ ہزد بھے سکا۔

ایک جسے وہ دریا میں نہانے کے بعد کپڑے پہن دہا تھاکہ چند قدم دود درختو کی اوٹ میں کوئی ملکے ملکے مروں میں گاٹا ہمواسائی دیا۔ یہ کسی طورت کی دل کش اُواذ تھی اور گیت وہی تھا ہو چندون قبل رام نا تفرنے ہل چلاتے ہوئے گایا تھا۔ گانے والی ایک مصرع کہ کر آچا نک خاموش ہوگئی۔ پھر تفوڈی دیر کے بعد اُس سنے دو مرے مصرعے کو کچھوام نا تھ اور کچھ اینے الفاظ کے مرا تھ ایک مگڑی ہوئی صورت میں پوداکر دیا۔ رام نا تھ نے بھی کے جھیکتے اصلی مصرع پڑھا اور گانے والی

اپنے باپ کی دہرینہ آرڈ و پوری کرنے کے یلے جا دیا تھا: (سا)

رام ناتھ کو گھرے گئے دوسال گرد چکے تھے۔اس عوصہ میں محمود عر نوی کی فتوحات كاسلاب كنظاور جمنا كے ميدانوں كا درخ كرجيكا تقار جنوب مشرقي مندوستان كے عوام كوابندا ميں براطمينان تفاكه مها دا جرتنوج كى قيادت ميں باتى داجاؤں كى متحدوا فواغ اکے بڑھ کر دشمن کا مند بھر دیں گی لیکن محمود کی تیزر فنادی نے اُن کے دل میں يرفدنات بداكرديه كراس لشكر مرادك حركت بين آف سے بيلے بى عربی ک انواج رائے کے شہروں اور قلعوں کی مزاحمت کو کچلتی ہو گی قبدّے اور کا لنجر تك بہنچ جائيں گی منتصراکے برہمنوں كو يدلفنين تقاكہ وطن كا ہرسيا ہى اسس مقدس شهرکی دیواد کے بنیج کے مرب کا اور دشمن کو ان عظیم النشان منددوں کے قریب نہیں آنے دے گا جھیں تمام راجے اور مہاراہے مداوں سے خراج و سے ہیں۔ سرسواسے لے کر گوالیار اور کالنجر نک ہر مندر کے بچاری منھراکو بجاز" کا نعرہ بلند کردہ سے متھے ۔ جب محمد عرفی سرسوا کے تشکران کوسکست دہنے کے بعد برن کی طرف بڑھا تومتھ اسکے بریمن را جوں کوستے ہوئے فرب و مواد کی ر باستوں میں بھیل گئے اور عوام سے متھراکی حفاظت کے بلیے جانی اور مالی ترمانی کی اسل کرنے گئے۔

دوسری دیاستوں کی طرح گوالیاد کے بانشدوں پرجی متھرا کے بریم توں کی چیخ کیاد سنے اللہ بہت کے لیے بہت کو ان دخاکادانہ طور پرمتھراکی حفاظت کے لیے دوانہ ہوگئے اور طوام سنے ان دخاکادوں کی اعاشت کے لیے دل کھول کرجی ہے دوانہ ہوگئے اور اکھوں نے ادوگرد کی استیوں دیے بہت بہت کے بہت میں گوپی چند کے گا دُل میں بھی چنچے اور اکھوں نے ادوگرد کی استیوں کے جدد مجمدہ لوگوں کو جمع کر کے مد در کے لیے اسیل کی متھرا کے رسمنوں کی

بابی ہیں متاتہ ہوکہ اس علاقے سے بھی کئی فوجوان متھرا جانے کے بلے نہیں اور اسلی خراہم کرنے کامشکہ سامنے آیا تو لوگوں نے بر میزدیدی کیا کہ عفر یب سوسمانت کے بجاری لگان وصول کرنے کے لیے آنے والے بی اور وہ کسی کوایک کوڑی بھی معاف نہیں کہ یں گے۔اگران کا توف نہ ہوتو اس علانے کا ہرآدی اپنا بیٹ کا طل کر بھی متھرا کی جمعی متعرا کی جماعا طلت کرنے والے دضا کا دوں کی حد کے لیے نیاد ہے متھرا کے بریمنوں نے لوگوں کو سمجھا یا کہ سومنا ت کے مند کی عالمی میں اور ان جا گیروں کے اکثر زمینا داور کسان الیے ہیں جھوں نے اپنی ساری ہو بخی متھرا کے مقدس شہری حفاظت سے بیلے اس ایسے بیش کر دی ہے۔ سومنا ت کا مند بہاں سے سینکٹو وں میں دورہ ہے۔ اس لیے اس کے بر وہدت کو محمود عزفری مند بہاں سے سینکٹو وں میں دورہ ہے۔ اس لیے اس کو دیم نہیں سام کی ۔ اگر ہم سے متھرا میں دیشہ نہیں لیکن متھرا بہنے نہیں مجمود عزفوی مدر نہیں جب ان کے گھوڑے ان ان استیوں میں دور در سے ہوں گے۔

گونی چندنے ان برہموں کی تا تید میں تقریر کرتے ہوئے کہا یہ بھا بیوا دشمن کے داستے ہیں متھوا ہمادا سب سے بط امود چہے متھوا کی سکست ہمندو دھرم کی سکست ہوگا ۔ اگر مومنات کے بجاری اس قدد بے حس ہو چکے ہیں کہ اتھیں دشمن کو گذیکا اور جمنا کی پوتر دھرتی پر دیکھ کر بھی ہوئی نہیں آنا توہمیں ان کی پروائیس کرنی چاہیے جب وہ آئیں گے توہم ان سے کہرسکیں گے کہ جب تک ہمادی اپنی اُدادی خطرے ہیں ہے ہم تھیں لگان نہیں دے سکتے ہم اپنے داج سے مطالبہ کریں گے کہ وہ ان لوگوں کو ہم پرطلم کرنے کی اجازت مد دے ہو ہما دے تون اور کریں گے کہ وہ ان لوگوں کو ہم پرطلم کرنے کی اجازت مد دے ہو ہما دے تون اور لیسے کی کما تی سے اپنے توندیں بڑھا دہے میں اور اگر داج نے ہمادی جیجے پہار مرمنی تو ہم اپنی حفاظت تو دکریں گے متھوا کے بریمن اپنے لیے کچھ مانگے تو بیل

یقبناً انفیں یہ جواب دیتا کہ ہم سومنات کی رعایا ہیں اور ہمارسے باس تھارسے
لیے ایک کوڈی بھی بنیں لیکن اب اگر میں متھرا کی حفاظت کے لیے اپنی سادی پنجی
لٹانے کے لیے تیاد ہوں تو میری قربانی کا مقصد ہمند و دھرم کے ناموس اور اپنی
عزت وار ادی کی حفاظت ہے "سومنات کے پجادیوں کے متعلیٰ ہمت سے
لوگوں کے احساسات گوئی چندسے مختلف نہ سکتے لیکن بھری محفل میں ایسے خیالات

کے اظہاد کی جراک مرف گویی جند ہی کرسکما تھا۔

گویی جند کی تفریر کے بعد بسنی کے لوگ ابینے گھروں سے رد بہیرا ور مین کے پا<sup>ل</sup> دوبیر نہ تقاوہ غلم لالا کرمتھ واکے برہم نوں کے قدموں میں ڈھیرکردہ سے محقے بوزمی لیے دلود امارکر الحلیں بیش کررہی تھیں ۔ گویی چندنے اپنا غلّہ نہی کر سومنات کے لیے لگان کی جودقم جھے کی تھی، وہ سب منھواکے برہمنوں کی نذر کردی۔ اس کے علاوہ گھر میں اس کی بیوی کاربوریٹرا تھااور اس کا خیال تھاکہ بر ربورکسی دن اس کے بیٹے کی ولین پہنے گی لیکن اس نے لبنی کے مرآدی سے مبقت لے جانے کے لیے بر دیود بھی منھ اکے برسمنوں کو بیش کر دہا۔ اس کے بعد گوبی جندنے اس وفد کے ساتھ علاقے کا دورہ کیا بہندوستان کے اور مندروں کی طرح متھراکے مندروں کے بجارکا بھی سومنات کے بجادلوں کے اثروا قتادسے جلتے منے ۔ انفوں نے گور کی بیند جیسے منه بهبط آدمی کے تعاون سے پورالورا فائدہ اٹھانے کی کوئٹسٹ کی اور سومنات کے بجادلوں سے خلات ہو باتیں وہ اپنے منہ سے نہیں کہ سکتے تنے وہ گویی چذکے منهصے كمىلوائے ملكے ـگو بى چندكواكسائے كے بيلےان كا حرف بركمہ دينا كا فى كقا كم اس زمان میں ایلے نڈر اور صاف کوآ دمی کا دم غنیمن سے اور کو بی چندایتی ہر تقريرين اپني دلېري اورصاف گوني كاليك نبيا ثبوت بېن كرنا حروري مجدليا يا ليمن ستیوں کے نوگ کو یی چند کو ٹوکے نیکن وہ اپنے مرمعتر عن کوبر حواب دیا کہم پریال

يو. بين بزدل نهين بهون -

کوئی بیس دن بعد متھراکے برسمنول کا وفداس علاقے کی دہی سہی دولست میننے کے علا وہ متھراکی مفاظمت کے لیے ایک ہزار رضا کادردانہ کریکا کھا۔اس وفد کی دوانگی سے ایک ماہ بعد جب سومنات کے بجاری نگان وصول کرنے کے لیے مئے توالقوں نے علاقے کے کسانوں اور زمینداروں میں عام بغاوت کے آثار د کھے کر گوالیاد کے داجرسے ٹمکایٹ کی ۔ داجرنے ابینے ایک وزیرکو ٹختیقات کے لیے میما - دربر نے مالات کا جائزہ لینے کے بعدرام کویہ ربورٹ بین کی کرلوگوں نے غلطی صرور کی ہے لیکن اُن کی نبیت جری نہ تھی۔ نا ہم انھیں تنبید کر دی گئی ہے کہ اگر انھول نے سومنات کا لگان اوا کرنے میں کوتاہی کی تو حکومت انھیں سزا دیتے کے یلے سومنات کے بہجارلوں کی مدد کرے گی۔ اس سال ان کے پاس کچھ نہیں دہا۔ اس بے اتھیں معاف کر دیا چاہیے۔ داجر نے بجارلوں کو توس کرنے کے لیے اسف خزافے سے ایک عقول رقم اداکر دی . یہ دقم اس علاقے کے نگان کی دقم سے کم بن تقى نيكن سومنات كي بجادلون كى نكاه مين يه جرات قابل معافى مرتقى - والس جات ہوئے انفوں نے اپنے چند سا تغیبول کو بیمشودہ دیا کہ تم بہین دہ کر ہمائے فلا ف متعراکے بریمنوں کی سباع کااڑنائل کرنے کی کوسٹسن کود۔

ان واقعانت سے بہندون بعدعلانے کے لوگوں نے بہنرسنی کرسلطان مجود کا افواج برن اور بہابن کی تسخیر کے بعدمتھ اکا محا عرہ کرچکی ہیں۔ پھر ایک دن بر خبرائی کرسلطان متھوا پر قبضہ کر بچاہیے۔ بہ خبرسن کرسب سے ذبا دہ صدمہ گوئی بند کو ہوا۔ سومنا ت کے وہ بچاری بوابھی تک اس علاقے میں منظے، ہرگا وُں کے لوگوں کو پر بچھا دہ سے تھے کہ متھوا کے برہمنوں نے سومنات کے دیوناکونا دامن کیا تھا اور اب اکھیں اس یا ہے کی مزائج گننی پڑے گی ۔ سومنات کا دیوتا ہر اس محل کو تھا اور اس اس محل کو سومنات کا دیوتا ہر اس محل کو تھا اور اب اکھیں اس یا ہے کی مزائج گننی پڑے گی ۔ سومنات کا دیوتا ہر اس محل کو

مزادے گا بواس سے منہ موڈ کر دوسرے دایا اور کی سیواکر ناچا ہناہے۔ اب وہ تمام مندر نابود ہوجائیں گی جن کے بجب ری
سومنات کے بجادلوں کی عزت نہیں کرنے اور جن ریاستوں کے دا بول نے ہمادی
جاگروں سے اپنی فوجی ضروریات کے لیے چندہ جمع کیا ہے یاکسی اور مندر کے ہمادیل
کوچندہ جمع کرنے کی اجادت دی ہے ، ان سب کا حشر بہت جمال ہوگا۔ اب اس مندوں
مکے پروہت اور بجادی سومنات کی تعظیم کے لیے سرحمکادیں۔

اليسى بأنيس من كرعلاف كے وہ لوگ جنديں كر بی جند نے اپنا ہم خيال بناليا تھا، تاتب ہوچکے بیقے ۔ اکٹرا ہے روٹھے ہوئے دیوناکو ٹوسٹس کرنے کے لیے اپنے مولیٹی بیج بہے کرمومنات کے بجادلوں کو ندراسے بیش کر دہے تھے اور بی کسی حد الک صدی محقے - انفوں نے قورے کے داج کی سکست کے بعد توب کر لی ۔ گوبی چند ابنی به مط پر فائم رہالیکن اب اس کا ساتھ دبینے والاکوئی ندتھا۔ وہ لوگ جواسس کی جرات ادربے باکی کی تعریف کہاکرتے سطے ، اب اس سے ساتھ بات کرنے بھی گھرانے منے۔ وہ لوگوں کوسمھانے کی کوسٹسٹ کرنا کہ انسان ایک دومرے کے دسمن ہوسکتے ہیں لیکن مجلوان کے دلو نائیک دوسرے کے دشمن نہیں ہوسکتے۔ یرکیے ہوسکیا ہے کرمومنات کے بجاری ہمادے سائٹر عقا ہوں اور مومنات کے دلوناکی مورتی متھرا، مہابن ، فنوج اورامسی کے مندوں سے انتقام لے۔ ہماری قربانی کامقصدان شہروں بیس مھگوان کے دلیناؤں کے مندروں اوران کی مودیوں کی مفاظت تھا۔ میں یہ مانے کے لیے تیار نہیں کر سومنات کا داوتاہم سے خورشن ہونے کی بجائے خفا ہو حیاہے۔ ہماری نکست کاباعث ہمادے محرانوا ) کی ہزولی اور مختلف مندروں کے بہجادیوں کے باہمی مونا و کے سوا

کی اب کوئی گو ہی ہوندی باتوں برکان دھرنے کے لیے نیاد ند تھا۔ گاؤں کی ورت کے لیے نیاد ند تھا۔ گاؤں کی ورت کے بیاد ند تھا۔ گاؤں کی ورت کے بین اپنے مردوں کو اس کے ساتھ باتیں کرنے سے بیت بات بات پر ٹوکا کرنے سے اور بوڈھ اس کی گالیوں پر ہمنسا کرتے ہے ،اب اسے بات بات پر ٹوکا کرنے سے اور بوڈھ اس می گالیوں پر ہمنسا کرتے ہے ،اب اسے بات بان کو لگام دو تھا اس خوالان اور بوڈھ اس کے بیرو ہمنت تک شکایات بھے جکی ہیں۔ ہمیں ڈرسے کہ تھا ای وجسے مرسا نہ کے بیا اپنے گھر بار چھوڈ کرجانے والے دونا کا دوں میں سے لعمل گرفتان ہو جکے تھے اور ان کے نولین واقادب اس تابئ کی تمام ذمیر داری گو بی جذر کے مرکھ و پنتے تھے۔ بو رہی کر آگئے تھے دہ بھی آبی کی تمام ذمیر داری گو بی جذر کے مرکھ و پنتے تھے۔ بو رہی کر آگئے تھے دہ بھی

ان حالات میں گاڈں کے ہرادی سے گوبی چند کی لفرت و مقادت جنوں کی صدیک بہتے چکی تھی۔ اب وہ انتہائی بے جبنی سے ساتھ دام نا تھ کی دائیں تھا م دلجے بیاں دام نا تھ کی بادیک محدود ہوکر دہ گئی تھیں۔
کردہا تھا اور اس کی تمام دلجے بیاں دام نا تھ کی بادیک محدود ہوکر دہ گئی تھیں۔
دام نا تھ اپنی طا ذمت کے پہلے ہی سال داجری فوج بیں سزہ بازوں کے ایک دسنے کا افسر بن چکا تھا۔ اکلے سال وہ چند ہفتوں کی دخصت برگھرا یا تو ایک تو بسر سوران تھا۔ ددیب دتی اس کی غیرحا مزی میں سومنات جا چکی تھی۔
دویب و تی کے دائمی جدائی کے تصور سے دام نا تھ کو اپنے کر دو بیش کی ہر سے ادام نا تھ کو اپنے کر دو بیش کی ہر سے ادام نا تھ کو اپنے کر دو بیش کی ہر سے اس کے سانوجیات کے وہ ناد ٹوٹ چکے سے ہواں دلکس فضا وُں کو لنموں سے لبزیر کر دیا کر سے سے ہوئی ہو گئی کیا ہیں ہروقت سے ایک دائمی مکر ایم سے بھی چکی کھی اور اس کی بھٹکنی ہو تی نگا ہیں ہروقت سے ایک دائمی مکر ایم کے مونی ہوئی کا مثلاثی ہو تی نگا ہیں ہروقت بین کہ وہ کئی کھوئی ہوئی کی وہ کی سے کا مثلاثی ہے۔

كبهى كمبى كوبى چنداس سے لوچھتا " بیٹیا اتم پریشان كيوں ہو؟" " كچر نہيں بتاجى ! " وہ بونك كر جواب ديتا ير" بيس كچه سوچ رہا تھا۔" «كياسوچ رہے ہے بیٹیا !"

م کھونئیں بناجی !" رام نا تھ کوئی بہانہ کرے اٹھیا اور جیکے سے باہر نکل جاتا۔
ایک نزام رام نا تھ اکیلا دریا کے کنارے بیٹھا ہواتھا۔ یہ دہی جگر تھی جہاں
دہ کئی بادر دیب دئی سے مل جکا تھا۔ اس نے گانے کی کوئٹسٹن کی لیکن اس کی
آواز بسنے میں گھٹ کر زہ گئی۔ گوپی چندا سے نلاش کرنا ہوا وہاں اس نکلا۔
"یہاں کیا کر دہے ہوبیٹا!" گوپی چندائے بوجھا۔

"پکھرنیں بتا ہی۔ یونسی مچھرتے بھراتے یہاں آکر بیٹھ گیا ہوں " گو پی چند اس کے قریب بیٹھ گیا۔ باب اور بٹیا کچھ دیر خاموش دسے ۔ پھرگؤی چندنے کہا یہ بیٹالوگ کہتے ہیں کہتم نے گانا بالکل چھوڈ دیا ہے " دام نا تھ نے جواب یویل بتا ہی! آپ کو گانے سے نفرت ہوتھی " گوپی چندنے کہا یہ بیس تھادے گانے سے عرف اس وقت نک چر بتا تھا جب نک تم میاہی نہیں سے نظے اور اب تو میں تو د تھاد آگانا سننا چا ہتا ہوں" وربتا ہی اب میں گانہیں سکتا۔ اب میں تناید کھی نہ گاسکوں۔ چلیے گھرچلیں" دام نا تھ یہ کہ کر کھوا ہوگیا.

رام نا مفاکوریا ده دن گریس مظهرنے کاموقع نه الا گنگا اور جمنا کے میدانوں کی طرف محمود غزلوی کی بیش فدمی کی اطلاع سنتے ہی وہ والیس چلا گیا۔ اُس کے بعد کئی میدنے گوری پیند کو اُس کے متعلق کوئی اطلاع نه بلی کی ووئز نوی کی والیسی کے بعد گوئی چند نے اُسے طف کے بلے گوائیا دکی دا جدھائی کا ڈرخ کیا لیکن وہاں بہنچ کدائیا کہ الیار کی فوج کے ساتھ کسی الیسی مهم پر جانجکا بہنچ کدائیا کہ الیار کی فوج کے ساتھ کسی الیسی مهم پر جانجکا

ہے جس کے بادیے میں کچے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ دہ فوج کے ایک بڑھے جدیدار سے الاتواس نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سبتھادا بٹیازندہ ہے لیکن ابھی ہم تھیں یہ نہیں بٹا سکتے کہ وہ کہاں ہے۔ اگر کم آسے کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہو قو تھا لکھ کر مجھے دیے دد "گرپی چند نے ایک خط لکھ کہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس خط کا مفرون دیگا:۔

میری انکھوں کے تاریب

مجھے تھادے متعلق مدت سے کوئی اطلاع نہیں ملی-اب میرے لیے گا وُں میں رہنا نا ممکن ہو گیاہے۔ بھگوان کے لیے چند دن کی چھٹی ہے کر آک ادر مجھے اپنا پتر بھیج دن کی چھٹی ہے کر آگ ادر مجھے اپنا پتر بھیج دد تاکہ میں تود آجاد ک "

نھے دا ہا*پ* گو بی چبنہ

پیر بنجرمشهور موئی که گوالبارا در دوسری کمی ریاستوں کی افواج کالمنجر سکے

وليعدكى وأينائى مين تعن كى طرف بيش قدى كرديى بي -

کوئی ایک ماہ بعد قنوع کا حکمران است بیٹے اور فوج کے بڑے بڑے میں معدیدار کی فعد مدار کے باور معدکے نے والے کی فعدادی کے معدیدان میں سکست کھانے کے بعد مار اگیا اور حملر کے والے والے واجوں نے قنوج کی نئی واجد حالی بادی پر قبضہ کر کے اس کے بیٹے تر لوچن بال کو تحت مرتبھا دیا۔

محوبی جنداب برمجه جا تھاکہ اس کا بنیا گوالبادی فوج کے ساتھ جس مہم برگیا جواتھا دہ میں تھی ۔ جنانچہ اب دہ زیادہ بیقرادی سے اس کی واپسی کا انتظار کر ہا تھا (مم)

دن ڈھلے گوبی جدکے گاؤں کا ایک بوڈھا دریا کے قریب مولیٹی چرا دہا تھا کہ اسعے دورسے ایک سرسطِ سوارا کا دکھائی دیا ۔ سوار قریب بہنچا توجروا ہا اُسے بیچا نے تھ بھاگ کر مگیڈنڈی بیں کھڑا ہوگیا ور دو نوں ہا تھ بلند کرتے ہوتے جلاً یا۔ مع مظہرو! مظہرد!!"

موارقے دونوں ہا تھوں سے لگام کھینے کر گھوڑا دوکنے کی کوشسن کی کیک ترد فی آر کھوڑا و کتے دیکے کئی گذائے کئی گیا اور چرواہے کواپنی جان بچانے کے یع بھا کہ کمرایک طرف ہٹنا بڑا۔

یدام ما تھ تھا۔ دہ گھوڈے کی لگام مؤکر حردام سے کی طرف منوم ہوانواس فریمال کر اس کے گھوڈے کی لگام بکرٹ نے ہوئے کہا رو رام نا تھ! بھگوان کے لیے آگئے مذجاؤ، یہیں سے والیس ہوجاؤ ۔"

رام ناتھ چند تا ہے کھئی تگاہوں \_ جروا ہے کی طرف و کھی رہا۔ گھرائی نے قدرے ہمت ے کام لیتے ہوئے کہا۔ '' کیوں جیا! کیا بات ہے؟'' جروا ہے نے گھٹی ہو لی آواز میں جواب دیا۔ '' گاؤں میں سومنات کے بجاری آئے ہوئے ہیں اور ۔۔۔۔''

> « بھگوان کے بلے جلدی کو " دام نا کھ نے بے چین ہو کہ کہا۔ «ایخوں نے تھا دے پتاکو کرفنا دکر لیاہے "

> > "تم كياكه دسي بو؟"

" بیں بھوط ہمیں کتا ہو منات کے بجادی لگان جمع کرنے آئے ہوتے ہیں۔
انھوں نے کھا دے بنائی تمام جا گذاد تھیں کر نبلام کد دی ہے اور گھر کو آگ لگادی
ہے۔ تھاد سے بنائے آئے سے باہر ہوکر ایک بجادی کا گلا گھونٹنے کی کورشعش کی
میں اب بہا ہمیوں نے آسے بائدھ دکھا ہے اور دو پہرسے اُسے بمیل دہے ہیں عوہ
کئی باد ہے ہوس ہو بچکا ہے اور جب بھی ہوئن میں آتا ہے سومنات کے بروجت
اور پچادیوں کو گا لیال دینی متروع کر دیتا ہے۔ بھگواں کے لیے تم وہاں مذھا ہے۔ ان
کے ساتھ بوری نوج ہے "

دام نا کا کی قوت رواشت جواب درے کی کئی اس نے کچھ کے بغیر لگام کھنچ کر گھوڈے کو ایڈ لگادی می گھوڈ انجھ کی ٹانگوں پر کھٹوا ہو کیااور بخرواسے نے گھرا کر لگام چھوڈ دی۔

گربی چد ہو بال کے سامنے ایک کھلی جگہ مزکے بل پڑا ہوا تھا۔ ایک مباہی
بدکی چھڑی لیے اس کے سر بر کھڑا تھا۔ سومنات کے دو بجاری ایک طرف
بعاریا بیوں پر اور کوئی چالیس سلے اُد می بجار ہوں کے اُس باس زمین بر بیٹے ہوئے
سے ۔ گادئ کے لوگ ارد گرد کھڑے ہے۔ ایک بجاری چاریا ٹی سے اُٹھ کم آگے بڑھا

ادر می نے گوری چند کو ایسے باول سے چند کھوکری مارنے کے بعد جبک کرائی کی نبعل محرفی کے بعد جبک کرائی کی نبعل محرفی ہے ۔ "

کافی کے اوگ ہو ابھی تک قاموش کو اسے تھے۔ سرگرانی کے انداز ہیں ایک و در مرے کے مما تھ باتیں کرنے گئے ۔ بیندا آدی وار نے گوری چندی لاش کی طرف برا مع لیکن بچاری نے گری چندی لاش کی طرف برا ہے لیکن بچاری نے گرجی ہوئی آوار میں کہا ہوا گئے مت آؤ، وہیں کھولے دہو "

ولک سہم کر تیجھے ہسطے گئے کیکن ایک عمر دمیدہ کسان نے قد دے جز اُت کے کام لیتے ہوتے کہا یہ مہاداج ااب دات ہونے والی ہے اگر آپ اجاذت دی قرہم اس لاش کو ٹھکا نے لگا دیں "

، کاری نے جواب دیا یہ برلاش اس دقت تک بہیں رہے گی جب تک اس علاقے کے تمسام لوگ اسے دیکھ نہیں لیتے ۔"

مر دسیدہ آدمی کھ اور کے لغیر پیچھے ہمٹ گیا اور گاؤں کے لوگ یکے بعد دیگیے اپنے الم دیکھ اور کے لئے بعد دیگیے اپنے الم کا وقت کر دہیں تھے۔ سپاہی لوگوں کی نفیلوں میں چرنے والے گھوڈوں الدیا تھیوں کی دیکھ بھال کے لیے جادیدے تھے۔ تھوڈی دیر بعد پہادیوں کے گرد مرف آن کے اس کھ میاہی اور گاؤں کے بندرہ بنیس آدمی دہ گئے تھے۔

رام نا مقدنے توبیال کے قریب بہنج کر اپنا گھوڈا روکا کاؤں کے لوگوں نے موام نامخہ آگیا ، وام نامخہ آگیا !"کی صدائیں بلندگیں۔ اس نے گھوڈے سے کو دکا دھر ادھر دیکھاالار بھا گیا آبوا اپنے باب کی لائن کی طرف بڑھا۔ اس کے گھوڈے اور اباس نے کھوڈ سے اور لباس نے کھوڈی دیر کے لیے پچار بول اور اُن کے سیابیوں کو سرعوب کر دیا گاؤں کے ایک فوجان نے اس کے گھوڈے کی لگام پکڑلی۔ رام نامخہ سیناجی! پتاجی! با اس کے گھوڈے کی لگام پکڑلی۔ رام نامخہ سیناجی! پتاجی! با کھتے ہوئے اپنے باپ کی لائن گود بیں نے کر زبین پر بیٹھ گیا۔

يركون سے ؟" ايك بجادى نے چاديائى سے اللہ كر الكے بڑھنے او كاكدن

ہے ذرگوں سے سوال کہالیکن گاؤں کے آڈ می ہوا ب دینے کی بجائے تذبذب او دمرِلیٹائی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے تو ہجاری نے وام نا تھ کے قریب پہنچ کرسوال کیا یہ تم کون ہو؟"

دام نا تقد نے گردن اٹھا کر پجادی کی طرف دیکھا اور جواب دینے کی بجائے اپنے کا نیتے ہوئے ہونرط دانتوں میں دہا ہے .

بجاری نے دوسری بادگریتی ہوئی اوازمیں اپناسوال دہرایاتورام ناتھ لاش کو زمین پرٹیا کر کھڑا ہوگیا اور کا پنتی ہوئی آواز میں بولا یہ اسے کس نے ماداہہے ؟ مام ناتھ کہ کا تکھوں میں آگ کے شعلوں نے ہجا دی کو پر ایشان کر دیا ۔ تاہم اُس نے جراُت سے کام لیستے ہوئے کہا یہ تھیں اس سوال کا بواب ابھی مل جائے گا۔ پہلے یہ براُت سے کام لیستے ہوئے کہا یہ تھیں اس سوال کا بواب ابھی مل جائے گا۔ پہلے یہ بنا وکرت اور تھیں الیسے میچھ آدمی کے ساتھ ہمدددی جرا نے کی جراُت کیے میں مدددی جرا نے کی جراُت کیے مدد دی جرا نے کی جراُت کیے مددی ہمدددی جرا نے کی جراُت کیے مدد دی جرا

" بلیچه م ہو" رام نا تھے نے یہ کہتے ہوئے اوری قوت کے ساتھ ایک گا ہجا دی کے منہ پر دمبد کیا۔ بھادی بھر کم ہجاری لا کھوا آنا ہوا بیٹھ کے بل جاگرا اور اسس کے منہ پر دمبد کیا۔ بھادی بھر کم ہجاری لا کھوا آنا ہوا بیٹھ کے بل جاگرا اور اسس کے گرتے ہی آتھ مسلع میاہی بو وہاں موجود تھے مدیکڑ لو، ماد دو "کے نفرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے ۔ اسی و بر بین رام نا تھ اسی ٹلواد نکال چکا تھا ۔ ان سیا ہیوں نے آج تک ابوقعہ تھا اپنے بازد دکن کی قوت عرف ما تھ جوڑ نے والے لوگوں پر آزمائی تھی۔ بر بیلا موقعہ تھا۔ کہ وہ اپنی زنگ آ لود تلوار ول کی جواب میں ایک جہکتی ہوئی تلوار دیکھ رہے تھے۔ دام ناتھ کو عافعت کے لیے تیماد دیمھرکر وہ چند دام ناتھ کو عافعت کے لیے تیماد دیمھرکر وہ چند دام دور درکے کے ایک میں دو مرے کا منہ و کھے گئے۔

دو سرا بجادی چلا با مرداد ا دیکھتے کیا ہو ؟" سپام وں نے بادل نخ اسندآگے بڑھ کردام نائٹہ کو گھرسے میں لیننے کی کوشش ایناگھی

ایک پہردات گئے دنبراور شمبونا تھ جاند کی دوشنی میں تھوٹری دور اپنی منزل مفصود کھے دسے تھے۔ تھے ہوئے گھوٹرے گردنیں جھکائے آبہسنہ آبہستہ قدم آ تھا دسیدے تھے۔ بگڈ نڈی کے آس باس مینڈ کول اور جھینگروں نے اپنا نہ ضم ہونے والاداگ شروع کرد کھا تھا۔ دنبر کا دوال وروال اپنے وطن کی ذبین کی مهک سے سرشاد ہو دہاتا ۔ اس نے اپنے گھوڑ ہے کی گردن پر تھینگی دینے ہوئے کھا یہ میرے دوست! میکی اس نے اپنی دوست! کھی تھادی جبوک اور تھکا ورائی کا علم بے لیکن اب ہمادی منزل دور نہیں " کھیتوں سے نکل کروہ ایک کھٹے باغ بین داخل ہوئے اور دنبر کے دل وہ ایک برایک باد بھریاضتی کے حبین و دلفریب نفوسٹس ابھرنے گئے۔ بدوہی باغ تھا برایک باد بھریاضتی کے حبین و دلفریب نفوسٹس ابھرنے گئے۔ بدوہی باغ تھا برایک باد بھریاضتی کے حبین و دلفریب نفوسٹس ابھرنے گئے۔ بدوہی باغ تھا برایک باد بھریاضتی کے دہن بین گھرا اور قبیقے لگایا کر نے تھے۔ برقبقے اب بھی اس کے ذہن بین گورنج دیسے نے دہن

باع عبود کرسنے سے بعدوہ اپنے فلعہ تمامیل کی چار دایوادی دہجہ رہا تھا۔ اس سے ہونٹوں پرمسکر اہلیں کھیل رہی تھیں اور آنکھوں میں نشکر کے آنسو جبلک رہنہ سکتے محل سے اندر کا مل سکوت تھا۔ بالائی منزل کے ایک کرسے سے ورشکھے کی لیکن اس نے پہلے جھلے ہی میں یکے بعد دیگیرے دوسیا ہیوں کو موت کے گھا ہے۔
امّار دیا تیسراسیا ہی بدیواس ہو کراً لٹے پاؤں بھاگالیکن اس نے زمین پر پڑے ہوئے
پہادی کے سابقہ تھو کہ کھائی اور پہلے ہے بل گر پڑا۔ اس نے اُسٹنے کی کوششش کی لیکن
دام نا تھ کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ : وبارہ حرکت نہ کر سکا۔ باقی سپاہی إدھرادُ حر
ماگ کر اپنے ان سا تھیوں کو آوازیں دے دہدے تھے جو کھیتوں ہیں اپنے گھوڈسے
اکھے کر دہدے تھے۔ دو مرا ہجاری بدیواس ہوکریا س ہی ایک ودخت پر پڑھھنے
کی کوششش کر دیا تھا۔

گاؤں کے لوگ چلا دہ ہے تھے یہ دام ناتھ اب بھاگ جا کہ آسیا ہی کھیتوں سے اپنے گھوڈے پکڑے کوئے ہیں 'وہ ابھی آجائیں۔ جلدی کر فہ !!

لیکن دام ناتھ اب نیچے پڑے ہوئے بیاری کی طرف متوج ہو چکا تھا۔ اس کی الواد کی نوک بجادی کے سینے پر کھی اور پجادی ہا تھ باندھ کر چلا دہا تھا ''دباکو مهاداع!

میں سومنات کا بجادی ہوں ، مہاد اج! مہاداج!!"

رام نا تقدف اس كمندىر ذورسى با وَن مارسة بوست كما ير بردل إوه ميسرا باب عفاي

گاؤں کے لوگوں نے بھاگ کر بجاری کو بچانے کی کوئٹ مٹن کی کیکن دام ہاتھ کی ادروہ نود بھاگ کر گھوڑے پر سواد ہو جگا تھا۔
مقدر ہی دیر بعدسومنات کے بجادیوں سے جاں نثاد سپاہی اس کی تلاش بیں بکطے تورام ناتھ دوکوس دودرات کی تاریکی ہیں پناہ سے چکا تھا۔ لیکن اس کے بعب اسے والی ہرنئی جسے کی دوشنی اسے یہ بیغام دیتی تھی کہ موت سائے کی طرح اُس کے بیچھے لگی ہوئی ہے۔ دیوتا وک کی مسرز بین ہیں سومنات کے بجادی کے قاتل کے لیے کوئی جگر منطقی پ

سے جس کا بیشتر تھتہ صحن کے ایک تنا ور درخت کی شاخوں نے چیبار کھا تھا۔ پراغ کی مدھم روشنی باہر آرہی تھی شمبونا تھنے نے درتیجے کی طرف اشادہ کرنے ہوئے کہا "ادھر دیکھیے ، شکنسلا کے کمرے میں دیا جل دہا ہے ۔ وہ جاگ دہی ہوگی ۔ ہیں نے آپ کو بتا یا بھا کہ آپ کی غیرہا صری میں ایک واٹ اس نے سپنا دیکھا تھا کہ آپ کھڑی کے داستے اس کے کمرے میں داخل ہوئے ہیں ۔ اس کے بعد وہ دات کو کھی اسینے کمرے کا دیا نہیں بھاتی "

وه وبواد کے ساتھ ساتھ بھاٹک کاؤٹ کر دہ سے مقے ، ابھانک دہر نے اپنا گھوڑا دو کتے ہوئے کہا ۔ مشرف ابنا گھوڑا دو کتے ہوئے کہا ۔ مشرو بھر دشہو اس وقت اگر ہم نے بھاٹک بہر آوازیں دیں تو لاکر شود مجا کر سادا گاؤں جم کرلیں گئے۔ میں سب سے پہلے شکنتلا اور بناجی کو دیکھوں آج شکنتلا اور بناجی مجی دیکھوں آج شکنتلا ایکھے بہجانتی بھی ہے یا نہیں "

شمبونا تقنے کہا۔ 'اگر آب کے بال سفید ہوچکے ہوتے توبھی ٹمکنتلا آب کو ہجال کی ۔ ہمان لیتی ''

ر مراپا گھوڈا دلواد ہے قرب ہے گیا۔ بھرزین پر کھڑا ہوکر دلواد ہرجیڑھ گیا اور اوھراُدھر دیکھنے کے بعدصی بیں کو دیڑا ، کشا دہ صحی طے کرکے دہ رہائش کان کے کھیواڈے کی دبواد کے ساتھ جلتا ہوا کونے پر ایک جامن کے درخت کے نیچے کا ادراوپر دیکھنے لگا۔ بالائی منزل کے کرے کے در شیخے سے ابھی کا دوشنی آدہی تھی۔ دمبر کے دل کی دھڑ کئیں ہر کھظ نیز ہورہی تھیں ۔ وہ سوی رہا تھا اور نسکن لا کھی ۔ دبھر بھتیا! بھتیا! کہتی ہوئی تھے سے لیدفی جائے گی اور بیس کیوں کھی اور بیس کھول کا در بیس کوں کا در بیس کوں کا ۔ پھر بھتیا! بھتیا! کہتی ہوئی تھے سے لیدفی جائے گا اور بیس کو لگا۔ منہ کی اور بیس کوں کا ۔ پکلی اِنم خواب در کیھ رہی ہوں ۔ وہ سے اس کی اسکھیں مذکر اوں کا لیکن دہا وہ اُنے کی ایک ایک اور کی دہا وہ کا لیکن کا در کھی دہا وہ کا لیکن دہا وہ کا ایک کا لیکن کا در کا کھی اندر داخل ہوکہ کا کھیں مذکر اور کا لیکن دہا وہ کا ایک کا لیکن دہا وہ کی اندر داخل ہوکہ کا لیکن دہا وہ کی اندر داخل ہوکہ کا لیکن دہا وہ کی اندر داخل ہوکہ کی اندر داخل ہوکہ کی اندر داخل ہوکہ کی دہا وہ کی در ایک کا لیکن دہا ہوگیا وہ کی دور کی دور کی دور کی در کی دور کی کی کھی کو کو کی دور کی کی دور ک

ہیں، اس طرح وہ ڈرجائے گی۔ میں کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھوں گا۔ پھر آگر دہ جاگ دہی ہوگی تو میں در شیت کی ٹہینوں میں چھپ کر آسے آ ہستہ سے آوا دوں گا۔ وہ پرلیٹان ہوکر دیکھے گی اور بھر میرسے لیے اپنے قیقے دد کنامشکل ہوجائے گا۔ اس کے بعد ہم دونوں پتاجی کے کرسے میں جا کیں گے !!

اپنے باب کے متعلق سوچنے ہوئے دنبر کو ایک باد پھر طرح کے حدثات پرلیٹان کرنے گئے۔ اپنے وطن کی مرحد میں داخل ہونے سے بہلے وہ قنوج کے اندر دنی انقلاب کی خبرس چکا تھا اور اس نے آخری منزل انتہائی تیز د فیاری کے ساتھ کے ساتھ کے کہ تھی ۔ اگرچہ اسے شمونا تھی باتوں سے یہ لیقین ہو چکا تھا کہ ملطان کم مورکے یا تھنوں تنوج کی شکست کے باعد ن اس کا باب قنوج کے شاہی خاندان سے بہی نہیں بلکہ آس پاس کے تمام را جا وں سے مالیوس اور متنفر ہو جکا ہے اور اس نے قوج کے حکم ران اور اس کے حکم ران اور اس کی جنگ بیں کوئی محتر نہیں لیا ہوگا ۔ ناہم بھی کھی نامعلوم سے فرج کے حکم ران اور اس کی جنگ بیں کوئی محتر نہیں لیا ہوگا ۔ ناہم بھی کھی نامعلوم سے فرج کے حکم ران اور اس کی جنگ بیں کوئی محتر نہیں لیا ہوگا ۔ ناہم بھی کھی نامعلوم سے فرخ سے دل میں اُنھر آتے ہے ۔

محل کے دوسرے کونے سے ایک ہر بدار نموداد ہوا، دنیر درخت کے ساتھ ممل کے دوسرے کونے سے ایک ہر بدار نموداد ہوا، دنیر درخت کے ساتھ ممل کو کھڑا ہوگی ایک بار سرکے دل میں اُسے آواد دینے کی خواہش بدا ہوگی کیکن دہ البھی تذبذب کی حالت میں تھا کہ ہر بداد بر دنی دلوار کے ساتھ جل آگے مکل گیا۔ ہر مدار کی چال دنبر کو یہ لقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ محل کے مکن ملک کے مکن درخت پر جرط حتا ہوا دوست سے مکون داخمینان کی بیند سود سے ہیں۔ وہ جا من کے درخت پر جرط حتا ہوا دوست کے مرامنے جا بہنیا۔

ددخت کی شاخ پر کھڑا ہوکر وہ کھڑی کے داستے کرے کے اند جھابیخے لگا۔ کھڑی کے سامنے مرف ووقدم کے فاصلے پر ایک مورث سفید جا در اول ھے بانگ برمور ہی تھی۔ اس کا سرمیا درسے باہر تھائیسکس اس کے جہرے کا بیشتر حصت

بازووں میں مچیا ہوا تھا، اس کے تولفودت کا تقر مرسے اوپر ایک دومرسے ہے۔ سطے ہوئے تھے اور کلائیوں میں بادیک طلائی بچوٹریاں چک دہی تھیں۔

" کنتالا!" رئیرنے اپنے ولی کی دھولکن پر قابوبائے ہوئے آہستہ سے آوادی
لیکن سونے والی کی طرف سے کوئی جواب نز اگر وہ کرسے کے اندرداخل ہوگیا۔
چندٹا بنے بدص وحرکت کھوا دہنے کے بعد اُس نے تسکنالا کو بھکا نے کے الأور
سے اپنایا کہ لیم کی طرف بڑھا بالیکن پھر کھے سوج کرا جانک ڈک گیا۔ اسس کے
ہومٹوں پر ایک سرادت آ میز مسکوا ہمد بھیل گئی اور اس نے اپنی کمرکے ساتھ
ہندھی ہوئی ذاورات کی تھیلی آبادی اور تمام ذاورات نکال کرسونے والی کے بیک
کے قربیب دکھ دیدے۔ پھراس نے ایک کنگن اٹھا بااور آ ہستہ سے اس کی ایک
کلائی میں ڈالے کی کوشنش کر دیا تھا تو سونے والی نے ایجا کہ دو مرسونے کیا اور
کلائی میں ڈالے کی کوشنش کر دیا تھا تو سونے والی نے ایجا تھا کہ دو مرسونے کیا اور
کرد طے بدل کرانتہا ئی بدمواسی اور نوف کی حالت میں آٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ چلانا
جواہتی تھی لیکن حلق سے آواز نہ تکل سکی۔

دنبرجی چند ٹا بنے شجر ساہوکراس کی طرف دیکھتا دیا۔ بیٹسکنٹلا مذھی۔ یہ دولا ایک دوسرے کے بیے اجنبی تھے۔ معّاد نبرکے دل میں خیال آیا کہ شاہد بہ کوئی ٹسکنٹلا کی سہبلی ہے ادر ہمادے گھر مہمان آئی ہے۔ اس خیال سے اس کے بہرے پر ایک باد بھرمسکرا ہے گھیلنے لگی ہے

" و ورید نه نیس " اس نے لوگی کو تسلی دیتے ہوئے کما " بیں کوئی چوریا ڈاکونیں موں ۔ آپ کون ہیں ۔ بین سے آپ کو بہلے کہی نہیں دیکھا۔ میری بین کی سہیلیوں بین آپ کو بہلے کہی نہیں دیکھا۔ میری بین کی سہیلیوں بین آپ کی نہی ۔ "

لراكى كاخوف اضطراب ادربرات في بين تبديل بوف لكا وراس في مسهى

دى آوازىيى كها يوگر تم چوريا داكونىيى تواس دقت بهان كيالين آست مو، بهان مع يط جاد ، ورند ميں شور مجاوك كي "

دنیرسنے کما رو بیں نوشی سے آپ کو شور مجانے کی اجازت دیتا ہوں میکن اگر آپ کسی اور کو آواز دیسے کی بجائے میری بھن کو بھال بلاسکیں تو ہست اچھا ہوگا." لڑکی کی پرلیٹانی عفتے میں تبدیل ہورہی تھی۔ اس نے کہا یو تم اگر چور نہیں تو دفیانے صرور ہو۔ اگر مجھے اپنی بدنا می کاڈد منہ ہوتو ابھی شور مجاکد گھرے تمام آدمیوں کو جگا دوں "

"بست ( بھا! بِحا بَعُ مُور " رئير نے اطبينان سے عواب ديا۔

ر کی کا اصطراب ایک بار پیرخون میں نبدیل ہونے لگا۔ وہ بولی ۔ ستھیں اپنی جان کا خوت نہیں ''

لا بالكل تهيس "

"أخرتم كيا چاہئے ہو ؟ تم كون ہو ؟ اوراس دقت ميرے كرسے ميں .... ؟"
" جسب تك آپ يہ تہيں بتائيں گى كرآپ كون ہيں ؟ ميں آب كے كسى سوال
كا جواب نہيں دول گا "

"موت کے پلے تم میرے کرے کے مواکوئی اور جگہ تلائ نہیں کر سکتے ہ"

« نہیں ، اب مجھے زندگی اور موت کے پلے کسی اور جگہ کی تلائ نہیں ."

لاکی اضطراب کی حالت میں اپنے ہون کاٹ دہی تھی ۔ دنیر نے عقبے کی

حالت ہیں آج تک کسی کا چرہ اس قدرجاذب نگاہ نہیں دیکھا تھا۔ ا جانک لاکی

گانگاہ ابنی کلا یُوں پر مرکور ہوگئی۔ ان میں چکتے ہوئے کنگن دیکھ کر اسس کا

عقم حیراتی ہیں نبدیل ہوگیا اور فدرے تو قف کے بعد اس نے عتجیا مذہبے ہیں

مارات مون ایک لوکی کو بدنا م کرنے کے لیے ہوت قبول کرنا چا ہے ہو۔ آخہ

س نے تھاراکیا گاڑاہے ؟"

لاکی کی آنھوں ہیں آئنو وکھ کر دنہرسنے قداسے متا آر ہوکر کہا یہ معاف کیے ہی غلطی سے اس کرسے ہیں آگیا تھا ۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میری یہ حرکت ایک مہال کی پرلیٹانی کابا عدت ہوگی ''

" مہمان اکس کی مہمان یہ میرااینا گھرہے "

م ایھا برآپ ہی کا گھرسہی لیکن بیر منابیعے کہ نسکندلا کمال ہے۔ ہیں کسی اور کو

بنگانے سے پہلے اُسے دیکھنا چاہرا ہوں "

سراب موہن چند کی بیٹی کے متعلق پوچھ رہے ہیں "

" يان إين اس كانجاني بون "

لط کی کا چسرہ اچانک در دہر گیا ادر اس نے ڈدینی ہو تی آواز میں کہا۔ ستم مسلمانوں کی قید میں تھے ؟"

مع ہاں ، میں ایمی بیماں بینجا ہوں الد درخت برحیط ھکراس کھڑکی کے دائے داخت ہوا ہوں ، میرا خیال مقالہ میں شکندلا کے بھتے داخل ہوا ہوں ۔ میرا خیال تقالہ میں شکندلا کو برلیٹان کروں گائیکن شکندلا کے بھتے کی برلیٹانی بھگوان نے آپ کی تعمیت میں کھی تھی۔اب میں آپ سے معافی مانگا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ شکندلا کے کمرے تک میری واہنمائی کریں ورن محصے ڈرسے کہ میں آپ کی طرح کسی اور جمان کو برلیٹان مذکروں "

الم کی کا دل اب توف یا عقم کی بجائے مرقب ادر ہمدد دی کے عذبات سے مغلوب ہودیا تھا۔ اس کے سلمے اب ہوا کا ڈاکویا کسی باگل انسان کی بجائے ابک البسالو ہوان کھڑا تھا جس کی صورت دبوتا و سسے ملتی تھی ۔ وہ دہ بہرکے متعلق سن جنی بھی اور اس کے بلے یہ تصور کر نامشکل نہ تھا کہ یہ نوجوان ہو با کچ سال قید در سے بحد آج اپنی ہیں اور باب سے بلنے کی آرز ولے کر آبیا ہے کسی المناک

عاد نه کاسامنا کرنے والا ہے۔ دہ رنبری طرف دیکھ کرباد بار اپنے دل میں پرالفاظ دہرارہی تھی یوکائ ! تم بہال شرآئے ۔ کائ ! میں بہال مذہوتی "

دنیرنے اس کے جبرے پر حزن وطال کے آتا ددیکھ کرموال کیا یہ میرے پتاجی الدشکنلا بیسے ہیں ؟"

اور الله المراب المراب

« بین سیج کهننی بهون ، تنها داباب اور نبن بهان نهین بین " مرکهان بین وه ؟"

" بھگوان کے بلے اسمسنہ بولو، بیں ان کے متعلق کھر نہیں جانتی ۔ بیں صرف بر جانتی ہوں کہ اگر آپ موہی بچند کے بیٹے بیں تو اس مکان کی چار دلیواری کے اندر آپ کی زندگی محفوظ نہیں "

رسیرنے دروازے کی طرف بڑھ کر کنڈی پر ہاتھ ڈالے ہوئے مڑکر لوکی کی طرف دیکھا اور کہا م یہ فاق میری برداشت سے باہرہے۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اور سکان سے باہریں اپنی زندگی کی کوئی قبمت نہیں سمجھا مُہُوں ہے۔

م گھرسیے! بھگوان کے لیے! اس طرف دجا ہے۔ " لڑکی نے برکتے ہوئے کاگ کردنسر کا ہاتھ کچڑ لیا۔

ر گیکی اس موکت نے دنیر کا المینان متزلزل کردیا ، تاہم اس نے مسکوانے کی کوشش کرستے ہوئے کہ اس کے مسکوانے کی کوشش کرستے ہوئے کہ اب اور استانی کا کا نی بدلد ہے کہ ہیں - اب اور فال نہ کیجے "

الم نے آبدیدہ ہوکہ کھا "مجھے محکوان کی سوگند' بین تم سے خاق نہیں کرتی۔ میرا
کہا مالزاد دس داستے آئے ہواسی داستے والین چلے جا کہ۔ اب یہ گھرتھا دے لیے نزد نز کے قلعے سے کم خطرناک نہیں ۔ جا آ ! جلدی کر و ! "وہ دنبیرکو کھڑکی کی طرف کھینچنے لگی لیکن وہ بدحس وحد کمت کھڑا اسس کی طرف دیکھ دیا تھا۔ انٹے بیں کہی سے باہر سے دروان سے کو دھکے دیتے ہوئے آواذیں دیں۔ مع نزمالا! نزمالا ا دروازہ کھولوا" لاکی مرایا النجا بن کر دمبیری طرف دیکھنے لگی۔

روی سرایا اسمی بی فرد میری طرف دینهدی . صرط دروازه کھولو! " کسی نے اور زیادہ کرخنت آواز ہیں کہا۔ ریکی سہی ہوئی آواز میں بولی ۔ "کیا ہے پتاجی ؟"

كوئى لورى قوت مے چلایا يد دروازه كھولو!"

معکونتی ہوں بتا جی !" یہ کہ کرلا کی دنبیر کی طرف دیکھنے لگی ۔ اس کی تمسام قوت گویا ئی سمہ طے کرنگا ہوں میں آج کی تھی ۔ دنبیر نے بھی اس کی طرف دیکھا لیکن اب صور ہ حال اس کی برداشت سے با ہر ہو جی تھی ۔ اس نے لڑکی کا ہا تھ جھٹک کر جلدی سے کنڈی کھول دی ۔ اچا تک دھا کے سے ساتھ دونوں کواڈ کھلے اور دنبیر سے سامنے ایک توی ہمیکل آدمی ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔ اس کے بیچے چندا در سلے ہجرمی سے ۔ لڑکی میں ایم ایم ایم کہتی ہوئی بھاگ کر قوی ہمیکل آدمی کے ساتھ لید طی گئی اور دنبیر نے اضطرادی حالت میں چند قدم بیچے ہمٹ کر اپنی تلواد نکال لید طی گئی اور دنبیر نے اضطرادی حالت میں چند قدم بیچے ہمٹ کر اپنی تلواد نکال

سیّاجی اس نے مجھے کچونہیں کا یہ چود نہیں 'یہ موس چند کا بٹیا ہے۔ یہ اپنی بہن کی طائ ہیں یہاں آیا ہے "

عمر دسیده آدمی نے چھٹے کے مائد اپناباز دیھڑائے ہوئے لڑکی کومراکدے کی طرف دھکیل دیا اور چلاکر کھا اور تم خاموش دہو۔ میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔

بن اس کی بکواس سن چکاہوں ی<sup>ہ</sup> بھروہ لوکروں کی طریف متوجہ ہو کرچ<mark>ا یا ی</mark> مزدلو! نم کیا دیکھ رہے ، پکڑلواسے ی<sup>ہ</sup>

چار مسلم آدی سگیرلو، بکیرالو"کے لغرب لگاتے ہوئے اندر داخل ہوستے
ادر محل کے پہلے مصفے سے بھی اسی سم کے لغربے سنائی دینے گئے۔ لڑکی ہرآ مدے
بین ایک عورت کے ساتھ لپیٹ کر حبلا دہی تھی یہ ماتا جی ' پتنا جی کوروکو۔ وہ بیقھٹر
ہیں۔اس نے ہما داکچے نہیں بگاڑا۔"

من رنبر کے لیے اب اس معتم سے متعلق سوجنے کا وقت مذبھا۔ وہ کمرے سکے کونے میں دلوارکے ساتھ بیٹے لگائے تذہذب کی حالت بیس کھڑا ا پینے ملمنے ملوادیں دیکھ رہائے ا

ر میرم طار قوی ہیکل آدی احتیاط سے قدم اٹھا ناہوا آگے بڑھا اور رنبیر کے گردستے آدیبوں کا گھیرا تنگ ہونے لگا۔ دنبیر نظر نگا نڈر تھا کیکن اس کی قوت فیصلہ جواب دے چی تھی۔ توی ہیکل آوی نے کہا یر تلواد بھینک دو، تم لو کراپی جان نہیں بھاریکت "

تلواد کا کھیل میرے یے نیا نہیں لیکن کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرا دشمن کون ہے ؟ دنبر نے بدکتے ہوئے اپنی تلواد مجھینک دی۔

توی بہکل آدمی نے اطہبنان کا سالس لینتے ہوئے کہا یو بھگوان کا تسکرسے کہ خودہی بہاں بہنچ گئے۔ وریز مجھے سادی عرمخصاری الماش دیتی "

تقوڈی دیرسکے بعد رنبرنگی تواروں کے پہرسے ہیں محل سکے اس دروا ذسسے کاڈٹ کرر ہا تھا جوددیا کی سمت کھلٹا تھا۔ دروا ذسسے سکے قربب پہنچ کر سپاچیوں سنے دنبررکے دولوں ہا تھ ایک مضبوط دسسے سے باند عدسیا۔

توی بہکل آدمی سنے کہا یہ اب اسے جلدی دریا کے پادسے جا وَ۔ مسج ہوسف

سے پہلے اسے ٹھکانے لگا نا صروری ہے ۔ گاؤں سے کسی آدی کواس والنے کی خبرہیں جو فی چاہیے ۔ اگر در باکے پارکوئی اسے دیکھ لے توہی کہنا کہ یہ ایک چورہے ۔ اگر تم سے کوئی غفلت ہوئی ٹو ہیں تم مب کو بھالنی دسے دوں گا !'

ر اللے باپ سے کہا یہ بے وقدت نہ بنوز طا ایک سانپ کے بیچے کا سر کھناکوئی باپ بنیں یہ موسی جند کے بیٹے کا سر کھناکوئی باپ بنیں یہ بنیں اس بنیں سے سکتے۔ تم بھگوان کا شکر کروکہ وہ مبری دندگی میں ہی بہاں آگیا " سنہیں بنیں، بناجی ایہ پاپ نہ کیجے " سنجاموسٹس رہوا میں اپنے بدترین دسٹمن کے بیٹے کے لیے تھا دے یہ آلنو برداشت بنیں کرسکا ۔ حیلوایے کرے میں "

### (Y)

آ تھ پہرے دادوں کی حاست میں دنیر ممل سے کل کر گھنے سرکنڈوں اور جھاٹ لیں ہیں سے گردنے و لیے بعد در با کے کنادے بہا ہی ایک چوٹی می ایک چوٹی می کشتی کھڑی تھی ۔ ہر بدادوں نے دنیر کوکشتی کے باس ذمین پر بھا کہ اسس کے باش فرسے دہتے اور باتی بانگا کہ اس کے باس کھڑ ہے دہتے اور باتی بانگا کہ مشتی میں معرا ہوا پانی نکال کر با ہر پھینے کے ۔ بدسب دنیر کے بائے اجنبی نے معمول ہوا پانی نکال کر با ہر پھینے کے ۔ بدسب دنیر کے بائے اجنبی نے معمول ہوا پانی نکال کر با ہر پھینے کے ۔ بدسب دنیر کے بائے اجنبی نے معمول ہوا پانی نکال کر با ہر پھینے والوں میں سے ایک میا ہی نے جو

ان کا داہم معلوم ہو یا تھا کسٹنی سے باتی تکالمنے والوں کے قریب حاکر کہا اور بھٹی جلدی کرو دیر ہورہی ہے "

ان بین سے ایک سپاہی نے ہواب دبا میکشتی کا پیندا بہت خواب ہے میرے خیال بین ہم معب کا اس پر مواد ہو نا خطرناک ہے۔ بہتریہ ہوگا کہ آ دسھ آدی ایک باد اور آدھے آدی ورسرے بھیرے میں پارجائیں۔ دیسے بھی بیرکشتی پانتی جھ ہے۔ آدی ہوریوں سے زیادہ کے لیے نہیں ؟

سپاہی نے قددے توقف کے بعد حواب دیا یہ تھیک ہے تم ان چاد آدمبول کولے کرچلے جار اور انھیں دوسرے کنادے چھوڈ کر جلدی واپس آجا کہ رپھرہم قبدی کے ساتھ آنجائیں گئے لیکن وہریہ ہو"

دوسرے سپاہی نے ہوئے کہ دوانہ ہوگی اور باتی ہیں ہر میار دنہرے قریب
ہیں گفتی پانچ آدمیوں کوسلے کردوانہ ہوگی اور باتی ہیں ہر میار دنہر کے قریب
ہیں گفتی ۔ اپنے ہر میاروں کی تعدا دہیں کی دیکے کر بھی دنبر کی بایوسی ہیں کوئی فرق
مذاکیا۔ وہ بے بسی کی حالت ہیں زمین پر بڑا ہوا تھا۔ چادوں طرف اُسے موت کی تاقی
کے موا کچے نظر نہ آتا تھا۔ وہ سوچ دہا تھا۔ مقدت کا بہ مذاق کس قدر بجیب ہے ۔ کیا
اسی وقت کے انتظار میں میں نے پانچ سال ایک قیدی کی جینیت سے گزادسے ہیں
کیاسی وقت کے لیے ہیں ہرشام اور ہر جسج ذندہ رہنے کی دعا میں کرتا دہا ہوں.

گیاسی وقت کے لیے ہیں ہرشام اور ہر جسج ذندہ دہ ہے ہیں اپنے نے دنیا کہ میں اپنے نے دنیا کے
میں موت سے منگلی ہونے کے بیان ہرشام اور ہر جسج کی میدان تک جا نکلا تھا لیکن وہ اس
میں موت سے منگلی ہونے کے بیان ہرشام اور ہر جسج کی دعا میں کرتا دہا ہوں ہوت نوئے
میں کو جارہا دہ اور آج کی جا ہے اور آج میں ایک ایسے دشمن کے ہا کھوں مادا
میں بی بی جس کرا تام تک مجھ معلوم نہیں ۔ شکنتلا کہاں ہے ؟ بتاجی کہاں ہیں؟

سميا ميں (ب بھي كو تي سينا دمكھ ريا ہوں "

اجانک ده این بهریداردن کی طرف متوجه بهوکر میلاً انتقایه بها تیم این تم سے مرف ایک بات بوجها جا بیا ہوں "

پر بار فاموش سے اس کی طرف دیکھنے گئے۔ دنبیر نے کہا یو میں جانہ ہموں کہ تم میکھنے قبلے کہ دنبیر نے کہا یو میں جانہ ہم سے کہ تم میلے فتل کرنے برمجبور ہو۔ اپنے سرداد کا حکم ما ننا تھا دا فرض ہے۔ میں تم سے دحم کی درخواست نہیں کرنا ایکن مرف سے بہلے ہیں صرف یہ جانہا چا ہمتا ہموں کہ تھا دا سرداد حیں نے میرسے فتل کا حکم دیا ہے کون ہے ؟"

پر بدار کچے دیر ایک دوسرے کی طرف خاموش کے ساتھ دیجھتے دیں۔ پر ان میں سے ایک نے جواب دیا یہ ہم تھیں حرف یہ بنانے ہیں کہ ہمادے سرواد کا نام ہے کرش ہے اور اس کے عمل میں دات سے وقت بوروں کی طرح واخل مجنے کے بعد تم اس سے بہتر صلوک کے حق دار نہیں تھے"

جے کرش کا نام سنے کے بعد دنہری نگا ہوں سے تمام ہد دسے ہمٹ گئے ،
اب اس کے لیے کوئی بات معمّہ مذمقی۔ وہ چند کا بنے خاموس دیا اور کھر گھٹی ہوئی
آواز میں بولا یہ میں سردادمو ہن چند کا بیٹا ہوں ادر تم سے اسنے پتا اور ہم کا
حال لوجھے ناجا ہتا ہوں !'

ابک پهرمدارنے جواب دیا۔" دہ سرچکے ہیں!"

دنبر کے منہ سے دیر تک بات مذبکل سکی۔ اب ذندگی اود موست دولؤں اس کے بلے بے تحقیقت بن چکی تقیس ۔

ددسرے سیامی سنے کہا سر تھادے باب کے متعلق توہم لیتین کے ساتھ کمرسکتے ہیں کر دہ اس د نیا میں نہیں لیکن تھاری بہن کے متعلق محکوال بہتر جا نباہے۔ اس کے بادے ہیں یہ کہا جا آیا ہے کہ دہ ددیا ہیں کو دگئی تھی لیکن کسی

نے اس کی لاس سیب دیکھی "

دنبرینے کا بیتی ہوئی اواز میں او جھایہ مبرے باپ کوسے کرش نے قبل کیا ہے؟ " ہاں !" سیاہی نے مجاب دیا یہ لیکن اب الیبی بانوں سے کیا فائدہ - ہترہے کہ اب تم مجگو ان کویا دکر د "

رنبیر کی اداس اورمغموم نیکا ہیں خاموش نصابیں بھٹک رہی تھیں اور اس کا ضمیر ان درونا و س کی ہے اسمی کا تمسز اور ما تھا، جن کی تقدیس بر اپنی جان تک فربال کیانے کا عرم لے کر وہ یا بچ سال تعل اپنے گھرسے مکلا تھا۔ احیا کس اس کے دل میں جے کرش النقام لينة كے يا زره دين كى خواكس بدار بونے لكى اس دقت اكسى كا زخم ودده ضمير كادا عما - " رسير! نم اس دنيا مين تنها نهين بوساس ملك ك کروڈ دں انسان تم سے زیا دہ نظلوم ہیں اورجے کرمٹن بھی ننہا نہیں ۔ اس ملک کاہر باشدہ دوسروں پر عالب آنے کے بعدسے کرشن بن جاناہے۔اس ممندو کی ہر برلی کچیلی چھوٹی چھلیوں کونگل مانی ہے۔ یہ سماج عرف انجھوٹوں کا رشمن نہیں ملکہ مراس انسان کا شمن ہے ہوکسی کی طافت کے سامنے سر محبکا دیباہے۔ اس سماج کے دابوتا ہراس ظالم اور جابرالسان کی لیٹت بناہی کرنے ہیں جو دو مرول کی کرون برسوار ہونے کی ہمت رکھنا ہے۔ دنوناؤں کے بجاری جو ہرسال محمارے باب سے دان لینے کے لیے آنے تھے ،اب جے کرش سے دان لینے آیا کریں گے۔ تھادی بخلک اور قبد د دلوں بے مفصد تھیں اور اب تھادی موت بھی بے مفصد سے۔ تماراخون اس مٹی برگرنے والاہتے ہوان گنت تطلوموں اوربے گیا ہوں کا خون مِذْب كر حكى مع "

رنبرانهی خبالات میں ڈوبا ہوا تھاکہ اچانک اُسے کوئی تیس قدم کے فاصلے پر سرکنڈوں اور جھاڑ ہوں میں کوئی متحرک نے دکھائی دی۔ چند ٹابنے مؤرسے دیکھنے

کے بعدوہ یہ عسوس کرنے لگا کہ کوئی السان ذمین ہردینگ دہا ہے اور اس کے مائز
ہی ماہوسی کی جیا تک تاریحیوں میں اُسے امید کی جکی سی کرن نظر آنے لگی ۔ اجبنی چنر
قدم دینگنے کے بعد دک گیاا ور گردن اُ کھا کہ یہ چھے کی طرف د کھھنے کے بعد ہا کھ سے
انزادہ کرکے بے حس وحر کمت لیٹ گیا۔ دنہیں کے ہیرے دارکشتی کے انتظار بیں
دوسرے کنادے کی طرف د کھے دہ جھے ۔ اجنبی قدرے توقف کے بعد دبارہ
ذمین پردینگنا ہوا آ ہمت آ ہمت آ گئے بڑھتے لگا اور اس کے ساتھ ہی دنہی کو اس کے
پیند قدم بیتھے آ تھ دس اور آ دمی اسی طرح زبین پردینگتے ہوئے دکھائی دید لیک
کا نون ہو مقول کی دیر پیلے منجد ہو چکا تھا، اب تبزی سے اس کے دگ وریشے بیں
دور دہا تھا۔ دندگی دداؤں ہا تھ بھیلا کرائے بینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھ

ا جانک بہر مداروں کا افسراً کھ کر کھوا ہو گیا ادراس نے کھنی باندھ کر دور کے اب میں کا ندھ کر دور کے کنادے کی طرف و بیکھتے ہوئے کہا اور کہ بخت ابھی تک والی نہیں آئے۔ اب میں بونے دائی ہے ادر مرداد بے حینی سے ہمادی دالیسی کا انتظاد کر دہا ہوگا۔ ہم فیدی کو پہلے نے جائے ہے تو بہتر تھا۔ "

ودمرے بہر مدارت کھا اور مجھے آپ کی نادانسگی کا ڈرکھا ، در میں اسی وقت یہ کہنا چا ہتا تھا کہ قبدی کو بہیں ختم کرکے لاش پہلے بھیرے میں یاد بھیجدی جائے۔ افسر تبقہ دلگائے ہوئے ہوئے اولا '' واہ واہ کیا عقل کی بات کہی ہے تم نے ، اگر اُسے بہیں تین کرنا ہوتا تو تمام آدمیوں کو دو سرے کنادے ہے جانے کی کیا مزود سے تھی ۔ سرداد کا حکم سے کہ قبیدی کو دو سرے کنادے بے جاکہ تھکا نے مزود سے تیم نہیں جانے سرداد بہت دورکی سوچتے ہیں '' بر کہ کر اسے بھینی سے شہلنے لگا۔

دیت پر دینات ہوئے آئے میوں کی ٹولی اب بہت فریب آبھی تھی پیر دادولا کی باتیں شم ہو جی تھیں اور اب ان کی خاموشی دنبر کے بیے پر لیٹان کن تھی۔ گئے بھیں ہو چکا تھا کہ جھاڑ ہوں ہیں چھپ کر آئے والے لوگ قدد من نے اس کی حدد کے لیے بھیجے ہیں لیکن اُسے اندلینہ تھا کہ اگر پیرے وار اُن کی آخد سے با خرجو کے فرسب سے پیلے اُسے قتل کرنے کی کوئنسٹن کی جائے گی جہا نچہ اپنے حدد کا دوں کو اِنائ ہے جملے کا موقع دبیے کے لیے ہیر مداروں کو باتوں میں معروف دکھنا خرودی کو اِنائ ہے جملے کا موقع دبیے کے لیے ہیر مداروں کو باتوں میں معروف درکھنا خرودی کھا۔ دنبر نے انھیں اپنی طرف متوج کرنے ہوئے کہا در تم جانے ہو کہ مسلما لوں کی جائے وہ اس ملک پر خسارہ کی سے اور اب والیس جلنے کی بولے کہا ہے دہ اس ملک پر خسارہ کرنے دالی جملے اور اب والیس جلنے کی بیائے وہ اس ملک پر خسارہ کرنے دالی جملے اور اب والیس جلنے کی بیائے وہ اس ملک پر خبارہ کرنے میکومن کریں گے یہ

پر بدار بواب دینے کی بجائے برلیٹانی کی حالت میں اس کا منہ دیجھنے لگے۔ دئیر نے چرکھا '' بوب وہ اس علاقے میں آ مئیں گے توجے کوشن جیسے لوگ جس قدر طالم ہیں اسی قدر بزول ثابت ہوں گے ''

بیر بدادوں شکے افسرنے کہا روتم سمجھتے ہوکہ موت نوائی رہی ہے ، اس سے زیادہ کوئی تمصاد اکمیا بگارٹ سکتا ہے لیکن اگرتم نے ہمارے سردادی شان میں کوئی گئتا تی کی تو میں ابھی تھاری زیان کاف ڈالوں گا۔''

رئیر سنے کہا یو تھا اور دار اگر احمیٰ نہیں تھا تواس نے برکسے تھے لیاکہ میں اکمانی پی گھس آیا تھا۔ میرے بہاں آدمی کل کے براے دروا ذرے سے باہر کھوٹے۔ مجھے لیتیں ہے کہ وہ اب نک محل برقیف کرکے جے کرشن کو بھا منسی معرف سنے۔ مجھے لیتیں ہے کہ وہ اب نک محل برقیف کرکے جے کرشن کو بھا منسی دسے بھے ہوں گے اور تم اپنے مرداد سے بھی زیا دہ ہو قوت ہو۔ اس و تت تمعال میں اور مائیں میرے آدمی کھڑے ہیں ۔ آئی بیس کھول کر دیکھو ؟ بہر مدار سکتے کے عالم میں ابنے گرد دس مسلح آدمیوں کو دیکھ و سے محقے ۔ آئی

وطالوں میں چھے ہوئے تھے۔ دنبر کواٹھیں دیکھے بغیراس بات کالقین ہو پکا تھا کردہ اس کے گاؤں کے آدی ہیں ادر اُن ہیں سے ایک شمبونا تھ صردہ ہے۔

رمبرنے حملہ آوروں کی طرف متوج ہوکر کھا ما انھیں کچھ نہ کہو، برسے جا دے لوکر "

دنیری چال کامیاب تھی، تملی کرنے والوں نے ہر ملے رول کی سراسی کی سے فائدہ اٹھا کہ اٹھی تنگ کھیرے ہیں سے لیا اور اٹھول نے شود مجانے بام الحمت کرنے کی بجائے ابنی تلوادیں اُن کے موالے کر دیں۔ ایک آدمی نے اسکے بڑھ کر دنبر کے با تھ سے لواد با تھ اُن کی دنبیاں کا مطاقہ الیس ۔ دنبر نے اُٹھ کر ایک آدمی کے با تھ سے لواد کچ کی دنبیاں کا مطاقہ الیس ۔ دنبر نے اُٹھ کر ایک آدمی کے با تھ سے لواد کچ کی اور بر تواس پر میاروں کی طرف متوج ہوکہ کہا یہ نم اگر اپنی جانے بچے نا جا ہے ہے تا ہے ہے تا ہے ہے ہا ہے۔ کے اسکا ہے ہے ہی اُٹھ کے آگ ۔ "

پہرے داروں کے افسرنے ہاتھ ہوڈت ہوئے کا سماداج! ہم پردہاکہ ہا۔ دنبیر نے اپنے مددگاروں سے کہا ساتھیں جھاڈ ابوں ہیں سے جاکدان کے ہاتھ یاق یا ندھ دو۔ ان سے بات کرنے کی عزورت نہیں، ہاں اگرکوئی شور مجلنے کا کوسٹسٹ کرے آوا س کی گردن اڑا دو "

یہ آذمی ہر مداروں کو کم و کر محباڑ ہوں میں لے گئے اور ان کی گھڑ ہوں ادردھ زیا سے انھیں اچھی طرح مبلو کر جھاڈ ہوں میں چھپا دیا۔ رنبر نے دو آ دمیوں کو ہدا ہت کا کمہ وہ تلوادیں لیے ان کے مسر پر کھوٹے دہاں۔ بھر دہ باتی مدد کا دوں کو ساتھ نے کہ دوبارہ کنادے کی طرف آگیا۔

وہ قیدلوں سے ذرا دورا کرد کا اور اپنے مددگاروں کی طرف دیجے کر اولا" عجے در تھا کہ وہ کہیں تم میں سے کسی کو پیچان رز لیں اس لیے ہیں نے ان کے سامنے تم میں کو پیچان رز لیں اس لیے ہیں نے ان کے سامنے تم میں کو پیچانیکن تم عاد سے پیرے دیجے بغیر میں تم میں کو

پہاں پیکا ہوں '' اس کے لیعد دنبیر بکے بعد دیگرے اپنے گاڈل دالوں کے نام لینے لگاددہ بادی بادی اس کے ساتھ نبلگیر ہونے لگے۔ حرون چاد آدی ابیے سے جن کی بھائے اس نے دوسرے آدمیوں کے نام لیے سب سے آخر بم اس نے دام ناکھ کا نام لیا لیکن وہ لبلگر ہونے کی بھائے کا تھ بورتے ہوئے بولا یہ مہاراج! اب باتوں کا وقت بہیں مورج نکلے سے پہلے کوموں دور کی جا ناچا ہے ہیں گھوٹے یہاں سے تھوٹے سے بیلے کوموں دور کی جا ناچا ہے ہیں گھوٹے یہاں سے تھوٹے سے بیلے کوموں دور کی جا ناچا ہے ہیں گھوٹے یہاں سے تھوٹے سے بھاں سے تھوٹے اسے بیر جھوڈ آبا ہوں ۔ چلے اِ

دنبر سنے کہا " ابھی نہیں ، ابھی مخاوٹ اساکام باتی ہے یم سب بہیں دہو یہ کے مسامنے جاکہ الیسی بائیس کر و مسامنے حاکہ الیسی بائیس کر و جن سے ان پر یہ ظاہر ہو کہ یہ لوگ اس گاؤں کے نہیں بلکہ نبند نہ سے مہرے ساتھ آئے ہیں اور جو آدمی ان کے پاس کھڑے ہیں انتخبی الک سے جاکر ایھی طرب مجھا دو کہ وہ اُن کے سامنے بالکل فاموش دہیں اور تم میں سے کوئی جاکر ہادے کھوڑ ہے بال سال سامنے بالکل فاموش دہیں اور تم میں سے کوئی جاکر ہادے کھوڑ ہے بال سال سے ایک ہاں سے کوئی جاکر ہادے کھوڑ ہے بال سال سے ایک ہاں سے کوئی جاکر ہادے کھوڑ ہے بال

#### ( H)

کھوڈی دیرلجد دنبرادداس کے تین ساتھی ددیا کے کناد سے بیٹھے وابس آسفوا فی کتی کی طرف دکھ دہے سکتے کشتی فدا قریب آئی کو دنبر کے ساتھ بوں نے اس کا اشارہ باتے ہی منہ دوسری طرف کرلیا۔ دنبر اُٹھ کر آگے بڑھا اور گھٹنے گفت بانی بیس کھڑا ہوگیا۔ جب کشتی اور فریب آگئی تو اس نے جھک کر اپنے منر پر بانی کے چھینٹے مادنے مٹروع کر دیلے کشتی ہیں مرف ابہ آدی مواد تھا کشتی جب بھاد بائے قدم کے فاصلے پر آگئی تو رنبراس سکے سامنے کھڑا ہوگیا کئی بھلانے والے نے دنبر کو بہان لیا اور اپنے آپ کو خطرے میں دیکھ کر فور اکشتی کا بھلانے والے نے دنبر کو بہان لیا اور اپنے آپ کو خطرے میں دیکھ کر فور اکشتی کا كرنا جابتا بون"

عررسيده آدمى في اب ديايد شام كے قريب جب ج كرش كے آوميوں نے عل برحلم کیا تقالو چند آدی مکان کی جھت پر کھرسے بیرونی داوار بھا ندنے کی كوئشش كرسف والول يرتير برسادي عقدادرباتي محل ك دواؤل دروازول كي مفاطبت كردم من يحت يسكنلا تلوار لا فذيس لي على كي جادولوادي ك الدرجادول طرف بھاگ بھاگ کرسیا ہیوں کو بوس دلاد ہی تھی ۔ سورج عزوب ہونے مک محل کے مٹھی بھر ہر مداروں نے اتھیں دو کے دکھا ہمیں بدامید تھی کہ گاؤں کے لوگ ہماری مدد کھلیے ا بنی کے لیکن ہے کوش کی فوج کا ایک دستہ کا وُں بریعی تملہ کرچکا تھا اور گا وُں کے لوگوں نے ہو آپ کے بتا جی کی موت سکے باعث جی یاد بیکے بنتے میمولی مقایعے کے بعد ہتھیار ڈال دیاہے۔ سورج عزدب ہوتے ہی دشمن نے عل کے جاروں طرن سے بقہ بول دیا در پہلے جیلے ہی میں کئی آدمی دیوار بھا ندکر محل سے اندر داخل توسك الدالفون في مارك مسباميون كوايك طرف وعكبل كريش درواده كعول ديا ، بيندسيا ميول في معياد بعيك ديد لبكن باتي العي كاس الدرد في الوادون ك ملية ولط كرمفا بله كروس كفه . برها ي أو في ما دي بين أدميون کی پیج اور بارکے درمیال کمبھی مجھی مکنتلاکی اواز بھی سنانی دینی تھی ہو آدمی جہت برسعة تبر برساد مصفح مادس سائحة أسط اورمم نے ایک ذود داد تھلے سے وشمن کے پاؤں اکھاٹ دہیا نیکن ہماری تعداد ہر لعظم ہورہی تھی۔ دسمن نے ہمیں جلد تعلوب كرابار مين دخى بموسل كعدمشرتى دردادس كى طرف عما كار دال بمارسے بوند آدمی البی تک ڈیٹے ہوئے کے اور دشمن کا گردہ ہو ٹیا بد تاریجی مين مملكرسف سع معراد بالنفائج فاصلے يركولوا مفين للكاد دبا تقالين تاركي بين دلتمن كانكابموں سے بچتا ہوا اپنے سائقیوں کے سائھ جا ملا پھوٹری دیرلعب۔

ادراس کے دولوں ہا تھ کشتی کے پرلیٹا او حال طان کی گردن پر محقہ۔
دئیر کے ساتھی بھا گئے ہوئے آگئے بڑھے اور ایخوں نے کشتی کے دستے کے ساتھ اس کے ساتھ کا تا بدھ ویلے ۔ دئیر نے اُس کی بگڑی اس کے مزیب مطول س دی اور اُسے اوندھالٹا دیا۔ اس کے بعدائس نے بینچے اثر کرکشتی کو گھرے یا تی کی طرف دھکیل دیا۔

دنبرکے بانی سابھی ہو تھوڑی دور چھپ کریدمنظرد کھے دہے تھے۔ بھاگ کر اکسس کے سابھ آسلے۔ دنبر نے اُن سے پوچھا "اس وقت محل میں کھتے ہر بدار ہوں گے ؟"

ایک عردسیدہ آدمی نے جو رمبر کے باب کا پرانالؤکر تھا ، جواب دیا میں میں پندرہ بیس آدمیوں سے ذیادہ نہیں ہونے لیکن گاؤں میں ہے کرش کے فریبًا ڈیڑھ ہو سیاہی دہنتے ہیں۔ ہے کرش نے ملے بست سے لوگوں کو نکال دیا تھا اور ان کے گھراپنے سما ہیوں کے موالے کر دیے ہیں۔ ہم نے صرف آپ کی خاطر پر خطرہ مول بلینے کی جوات کی ہے ۔ بھی ان کی خاطر پر خطرہ مول بلینے کی جوات کی ہے ۔ بھی ان کی خار کرنے کا خیال مجھوڑ دیں اور اپنی جان کی فکر کریں ۔ ہے کرش صبح ہوتے ہی اس علاقے کا چیتر مہتے جھال مادے گا۔"

دنبر نے کہا یہ بین نم لوگوں کی جانبی تطریب بین نہیں ڈال سکتا نیکن میں نم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد دوبارہ آؤں گا۔ اب بیں عرف ایسے بتا ادر سکنتلا کے متعلق حانا جا بہتا ہوں "

دیدانی مغوم نگا ہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے دمیرنے کا د تھیں پرلٹان ہونے کی حزورت نہیں ۔ ہے کرشن کے آدی مجھے بتاجی کے متعلق یہ بتا چکے ہیں کو دہ نمل ہو پیکے ہیں لیکن میں سکندلاکے بادے میں معسلوم

شکنٹل بھی دواد میوں کے ہمراہ آم سے در نتوں میں بھیتی ہوئی دہاں بنے گئی۔ ہیں نے تاریخی میں اس کی آواز بہجائے ہی اس کا ہا تھ کچڑ لیا اور اُسے سجھایا کہ تم یا ہر کل جا دُ اب ہم باذی ہار جکے ہیں۔ اس کونے کے موا باقی سادے محل بر دشمن کا قبضہ ہو چکا اب ہم باذی ہار جگے ہیں۔ اس کونے کے موا باقی سادے محل بر دشمن کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اشغ میں دشمن کے کسی آومی نے بلند آواز میں کہا یہ اب تم آکھ وس آدمیوں کی لڑا تی ہے وائد ہی کہا یہ اور دیا ایک ہم مبتھیا در ال دوا بہ لیکن ہم مبتھیا در النے کی بجائے دروازہ کھول کر باہر سکل آئے۔

دروازے سے باہر دسمن کے بہنداؤ می ہمادی تاکہ بیں بیٹھے ہوئے ستے۔
الفوں نے ہم پر نیر برسائے۔ ہمادے چند سائفتی وہیں ڈھیر ہوگئے میکن اُس کے بعد دشمن نے ہمادا تعاقب کر سنے کی طرور سے محسوس نہ کی۔ مجھے لقین ہے کہ شکندلا میر سے سائفہ با ہر مکلی محتی لیکن اس سے بعد مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔
کھمن نے کسی کو دوییا میں جھلا نگ لگاتے دیکھا تھا لیکن وہ و توق کے سائھ یہ نین کہ مہ سکتا کہ وہ سکتا ہوگا۔ ہیں اپنے ہیں کہ وہ بست ابھی تبراک تھی۔ مجھے بیش ہے کہاس نے دریا عبور کر لیا ہوگا۔ ہیں اپنے زخموں کی وجہ سے انگے دن تک دریا ہے کہاں سے دریا کو وکر لیا ہوگا۔ ہیں اپنے زخموں کی وجہ سے انگے دن تک دریا ہے کہا سے کہاں سے میری جان کی گئے۔ وہ مجھے تیل کرنا چا ہمتا تھا لیکن اس کی ہوی اور لڑا کی کو میرے برطما ہے برتر من آگیا اور اُن کی مفارسٹس سے میری جان کی گئے۔"

د نبیر نے سوال کیا یہ کچھ کی کہاں ہے ؟" عمر دسیدہ آدمی نے بچواب دیا یہ وہ گاؤں بچھوڈ کر کہیں جا پیکا ہے ۔" دنبیر نے سوال کیا " پنا جی عمل پر چھلے سے پہلے قبل ہو چکے ہتے ؟" " ہاں! انھیں دریا کے پارسردارانو پ چند کے گاؤں میں قبل کیا گیا تھا سواد انو پ چند نے انھیں یہ بچیام بھیجا تھا کہ آسی کا ہدو ہت اور علاقے کے سرداد

اس کے باس آئے ہوئے ہیں اوروہ آپ سے طنا چاہتے ہیں۔ ان کی صحبت تھیک ذہتی۔ چربھی دہ جسے مویرے دولؤکروں کو ہمراہ نے کر وہاں چلے گئے جن بیں ایک میرا بھینجاہے ویالی تھا۔ سروا دالوپ چند کے باغ میں اسمی کے ہروہ سن اور علانے کے مرداروں کے علاوہ باہر کے چند آدمیوں کے مائقہ سے کرش بھی موجود تھا۔

پرومت اور علاقے کے سردادوں نے آپ کے بیاکو مماداہم کے خلاف راجکاد کی ساذئن میں شریک ہوستے کے لیے کہا کیکن اکھوں نے انکاد کر دیااور بواب دیا مسلمانوں کے خلاف ہمادے داج نے بوہزد لی دکھائی ہے اس کا مجھے انسوس نہیں لیکن میں باپ کے خلاف اس کے بیٹے کی سازئن میں سے تہیں لے سکآ۔ میں یہ بھی برداشت نہیں کرسکتا کہ کا لنجواورگوالیار کی فوجیں ہمادے وطن پر چڑھائی کری گی رواجگماراگرا بنے باپ کی گذی پر بیٹھے میں کا میاب بھی ہوجاتے تو بھی یہ اس کی کا میاب نہی ہوجاتے تو بھی یہ اس کی کا میاب نہی ہوجاتے تو بھی یہ اس کی کا میابی نہیں بلکہ کا لنجر کے داجر کی فتح ہوگا۔ دا جگاد اس کے با تھوں میں کھے تی ہوگا۔ آپ اپنے دا جر کوبز دل کا طعنہ دے سکتے ہیں الیکن میں لوچھیا ہوں کہ حب سکتے ہیں الیکن میں اگران میں دیا دہ غیرت تھی تو وہ گھر میں بیٹھے تماشا دیکھیے کی بجائے ہمادسے داجر کی مدد کے دیا جوں نہ ہے۔ کہوں نہ ہے کہوں نہ ہے۔ ک

" آپ کے پانے بر می کہا۔" اس دفت ہے کرش جیں آدی بھی آپ لوگوں
کے ساتھ ہے۔ اسے دیکھ کر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ہمادے دلمن کی عزت وآ زادی
کا سودا ہو پکا ہے۔ پہلے اس نے مهابن کے دام کی شریر ملک میں بنا وت کر انے
کا کو دا ہو پکا ہے۔ پہلے اس نے مهابن کے دام کی شریر ملک میں بنا وت کر انے
کا کو سنسن کی تھی اور اب بہ ہمیں کا لنجر اور گوالمیاد کے دا جاؤں کا خلام بنا ناچاہتا ہے۔
مارش جا کوش خاموش نہ رہ سکا اور اس نے پتاکو بندولی کا طعنہ دیا۔ ہمیں کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو اس کے ساتھ کی کے سیاسی کے سے کو سکا اور اس نے پتاکو بندولی کا طعنہ دیا۔ ہمیں کے ساتھ کی کھی اور اس نے بتاکو بندولی کا طعنہ دیا۔ ہمیں کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی کے ساتھ کی کھی کے درا میں کی کھی کے درا میں کی اور اس نے بتاکو بندولی کا طعنہ دیا۔ ہمیں کے ساتھ کی کھی کے درا میں کے ساتھ کی کا میں کہ دیا۔ انہوں کے ساتھ کی کو ساتھ کی کو درا کی کا طوی کے درا میں کی کھی کی کھی کے درا میں کی کھی کی کھی کی کھی کے درا میں کے درا میں کی کھی کے درا میں کی کھی کے درا میں کی کھی کی کھی کھی کی کھی کے درا میں کی کھی کی کھی کے درا میں کی کھی کی کھی کے درا میں کی کھی کھی کے درا میں کی کھی کے درا کی کھی کے درا میں کے درا میں کی کھی کے درا میں کے درا میں کے درا میں کی کھی کے درا میں کی کھی کے درا میں کی کھی کے درا کے درا میں کے درا کی کے درا کے در

م ورا می ویس کے آو۔"

دوبادہ قیدیوں کے پاس جاکر دنبر نے اپنے گھوڈ سے کا دتما کھول کہ اس کا ایک سرازین کے ساتھ با ندھا اور دوسر سے سے دو نیدیوں کے ہا تھ با ندھ دیا۔
اور تنبیر سے قیدی کو اس نے شمبونا کھ کے گھوڈ سے کی زین کے ساتھ با ندھ دیا۔
اس کے بعدوہ دیما تیوں کی طرف متوجہ ہو کہ لولا " اب تم جا دُا ادر ابنے گھوڈوں
پر سوار ہو کہ باتی فوج کے ساتھ جا طو۔ ان نیدیوں کو کسی محفوظ مقام بر بہنچا کہ میں
تھادے ساتھ آ ملوں گا اور دیکھوسر صدیم ورکر سے سے پہلے تھادسے بلے دہاتیوں
کالباسس ہی تھیک رہے گا۔ اب جا دُ !"

دہاتی جھاڑیوں میں روپوئ ہوگئے اور رمبراور شمبونا کے گھوڑوں بر موار ہو گئے تین آیدی ان کے ساتھ ساتھ بھاگ رہتے تھے۔ اُن کا رُخ دریا کے کنا سے شال کی طرف تھا۔

افّی مُتَرِن برصبح کا سادہ موداد ہو چکا تھا۔ بدلوگ کوئی دوکوسس فاصلیطے کوسی فاصلیطے کوسی فاصلیطے کو ایک کوئی دوکورس فاصلیطے کوسی کے بعد دنہر نے گھوڑا دوکا اور نیجے انز کر کے بعد دیکر سے تین قید اول کو کھوڑ سے محدوث نے فاصلے بر ماندھ دیا ۔

ددبارہ گوڑے پرسوار ہونے کے بعد اُسے اپی منزلی مقصود کا علم مر تھا وہ مرف اِسْن کے اِلے ذیادہ محفوظ ہے۔ وہ مرف اِسْن کی دوشنی میں بہر بکک اس کے اِلے ذیادہ محفوظ ہے۔ معمونا کے سات ہو جھا۔ اس اب ہم کہاں جادہ ہے ہیں ؟"

دمبرسنے اس کے سوال کا جواب دیسنے کی بجائے کا الاتم پتاجی اور سکنسلا کے متعلق سٹن چکے ہو؟"

" إلى بسسب كحرش حكامون"

بٹانے طیم میں اگر تلواد کال کی ۔ جے کرش پہلے ہی سے ببار بیٹھا تھا۔ آپ کے پتا تھوٹری دیرلڑنے کے بعد زخمی ہوکر گریڑے اور ہے کرش نے انھیں دہادہ اُکھے: کاموقے مذوبا۔ انوپ چند کے اثرارے سے اس کے آدم ہوں سنے ان کے لؤکروں پر جملہ کر دیا جو قریب ہی گھوڑوں کے پامی کھڑے سے کالومار اگیا نیکن سے دیال گھوٹرے برمواد ہوکر کھاگ آیا۔

اس واقعے سے اٹھادہ دن بعدہم نے مهادام کے قبل اور واجمہار کے گدی بر بینے کے کہ خوش نے سے اٹھادہ دن بعد بہت کو دسے مخطے کہ بھر کس نے سے دام سے اپنی برانی جاگر برقبضہ کر دیا ۔ "
ابنی برانی جاگر برقبضہ کرنے کی اجادت نے کہ بھادسے گاؤں پر جملہ کر دیا ۔ "
دنبرسنے بو جھا یہ تھیں لیتین سے کہ بھے کوشن کے آدمی شکندالا کو کموٹ نے میں کامیاب نہیں ہوئے بھے ہیں۔

عمردمیده آدی نے جواب دیا۔ " ہاں اِسے کرش نے شکنیلاکی تلاش سے مالوی ہوکراس کا پتہ دسینے والے کے بیلے انعام مقرد کمیا تھا، لیکن کمسی کو اس کا مراح نہیں ملا "

ایک دیراتی نے کہا۔ " مہاراج ا اب مبیع ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ آپ جلدی کریں "

د میرف که بریس قبد بول کو کچھ دور اپنے سا کھ سے جانا جا ہتا ہوں۔ انہیں کسی الیں جگر گھر دور اپنے سا کھ سے جان ہوں ۔ انہیں کسی الیں جگر گھروڑ نا صروری سے جہال دیر تک الحقیق کو تی قلاش نہ کر سے ۔ اس طرح ہمیں کا فی وقت مل جائے گا۔ اب بی محصاری فکر ہے ۔ ہیں قید لول کے سامنے تھیں ایسی ہولیات وول گا جن سے ال ہر بو کہ تم ہمادے ساتھ اسے کھیں ایسی ہولیات وول گا جن سے ال ہر بو کہ تم ہمادے ساتھ آو اور ہمادے مدا تھ ہی جارہے کہ مجھ سے دخصت ہوتے ہی سے دیا ہے گھروں کو چلے جاد ۔ اب میر سے مدا تھ آو اور

رنبر نے کہا میں اب سکنٹلا کی تلاش کے موا مہری دندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہیں اُسے جھونہ روں ، معلوں اور مندروں میں ڈھونڈول کا ۔ مجھے ہروقت سکنٹلا کی سسکیاں ممنائی دبتی رہیں گی اور میں بھی جی سے نہیں جھوں گا ۔"

شمبونا تقنے کہا۔ "آپ مبری ایک بات ماہیں گئے ؟" سریں

«وه کما؟»

مدیکھیے، سکنلااگرا س پاس ہوتی تو علانے کے لوگ اب مک اُسے ڈھونڈ نکالتے۔ وہ صرور کہیں دورجا بہی ہے۔ ایپ پڑوس کی دیا ستوں ہیں اُسے تلاس کریں اور تمام راجا وُں اور بڑے بڑے سے د ایچوت سرداردں سے بلیں۔ آپ کے بتاکوکوں نہیں جانا، بھرا پ نے بالی سال مسلمانوں کی قید ہیں گذارہ ہیں۔ ملک کے جرداج اور سرداد کے دل میں آپ کی عزیت ہوگی۔ وہ آپ کی خرد مدر کوری گے۔ ممکن سے کہ شکندلاان بیں سے کسی کی بناہ میں ہو کیک قوت اور بادی میں آپ آزادی سے نہیں بھر سکتے۔ بھے کرشن کے آو می ہروقت آپ کی مردا کو میں ہوں کے۔ ایپنے دلیں میں ایک سادھوکا بھیس بدل کر میں اُسے تلاش کردن گا۔ مجھ برکسی کوشک نہیں ہوگا۔ اس حبکال سے آگے ایک گا وُں ہے جہال کردن گا۔ مجھ برکسی کوشک نہیں وگا۔ اس حبکال سے آگے ایک گا وُں ہے جہال میں رہوں زاد بھا کی دہتے ہیں ، اگر مجھے شکندلا کا کوئی بتہ چلاتو میں اُن کے میرے ماموں زاد بھا کی دہتے ہیں ، اگر مجھے شکندلا کا کوئی بتہ چلاتو میں اُن کے میرے ماؤں گا ؟

رنبیر فرجهانی موتی آوازیس کها بعثمبونا تقه البیم میرادهای کام نیس تا "

رہ ۔ جنگل عبور کرنے کے بعد رسر اور شمبونا تھ استے ماشتے ایک مجو ٹی سی بنا دکھے رہے گئے شمبونا تھ نے کہا یہ وہ مبرے ماموں کے لڈکول کا گاؤں ہے "

د نبیر نے اپنا گھوڈ الد کے ہوئے کہا سشمبو اہم اپنا گھوڈ او ہاں ہے جانے کی بیا تھوڈ او ہاں ہے جانے کی بیاتے حیل بھائے حبیل میں چھوڈ دو بھارے لیے چنددن لوگوں کی نگا ہوں سے جیب کر دہنا بہتر ہوگا۔ مجھے بقتین ہے کہ جے کوش ہماری تلاش میں یہ تمام علاقہ چھال مادے ہوں

المعنونا تقدف كها يواس المينان ركوس بين تعبيس بدل كونوكون كى تكابون كودهدكا دينا سيم ميكا بون - مجمع صرف آب كمنعلق برلشا بي سع "

دنبرے کہا یہ بیں سیدھا سرداد پودن چند کے پاس جار ہا ہوں۔ وہ بتاجی کا برانادوست ہے، اگروہ کو نی اور مدون دسے سکا تو کم اذکم مجھے نا ذہ دم کھوڈا دینے سے انکار نہیں کرسے گا۔ اس کے لیدیس گوالیا دجا وُں گا۔ وہاں کے ایک سرواد کا بٹیا مبرے ساتھ نند نہ کے نظمے میں تید تھا۔ مجھے امبدہ ہے کہ اسس کے ذریعے بیں گوالیا دیک والیا دیکے ایک ایک ایک در کے لیے آنادہ کرسکوں گا۔"

تعمونا تقدنے کہا یو تو وقت صالع مذکیجد ، بودن چند کا گاؤں بہاں سے بعث دورہے اور آپ کا گھوڑا بحواب دیے بیکا ہے "

رمبرادر شمونا مقربهاں سے جدا ہوکر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ ادر خطرسے دور ہوگئے ، منم نے گاؤں کے آدمیوں کوکمیں یہ تونییں بنادیا کہ بررے افکر ایک آدمی کو قتل کرنے ہیں ہے۔ ریے لیے پار لے کئے ہیں ہے۔ سنیں ہاداج !"

" 3 Dec."

و سي كهتا مون مهاداج "

ستم نود پاركيول نهيس كي ؟"

س مهاداج النب ف صحم دیا تھا کہ میں اسی کنادے معے دیکھ فور اوالبس آجادی "

"كُتْنَى دُوب نوبنين كُي ؟"

" مهاداج! بين يركنه كومي تقادكتنى بهت خراب تقى - الكولو أدميون كاس بربوان ونا خطر ب سعه خالى منها "

"اسے مرمت کیون نہیں کا یا گیا۔ بین نے پیارے لال سے کہا تھا کہ وہ کشتی کو فرڈا ٹھک کرائے "

" مہاداج! اس نے بڑھتی کومیرے سامنے کہا تھالیکن ابھی تک اس نے کھ نہیں کیا "

« بلادٌ براه صي كو- عبدى كرو.»

نوکر بھاگیا ہوا باہر نکل گیاا ورسے کرش نے اضطراب کی حالت میں ٹھنا نٹروع کر دیا۔ مقولی دیر بعد چارا در نوکر عمل میں داخل ہوئے۔ ہے کرش کے ترب کھڑے ہونے والے نوکروں میں سے ایک نے کہا ۔" مہاراج! وہ آگئے!" سے کوش چھڑی گھا تا ہمراآ سکے بڑھا اور گرجتی ہوئی آوا ذیس بولا یہ تم نے اتی دیر کیوں کردی ہے" مراسق

جے کوش محل کے کتا دہ معن میں کھڑا تھا۔ اس کے یا تھ میں بیدی چھڑی تھی۔ چند توکر اسس کے سامنے ہاتھ جوٹسے کھڑے کھڑے تھے۔ بھے کرش نے عضب ناک بھا ہوں سے ایک لوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ تم نے اتھیں گاؤں میں بھی تلاش کما ہے ہ''

" ہاں مهاداج اگاؤں سے کسی آدمی نے انھیں نہیں دمکھا۔" "اگرکشتی تھی اس کمنالیہ برنہیں تواس کامطلب بہی ہوسکتا ہے کہ وہ گرمے ابھی مک دربائے بادبیٹے ہوئے میں "

"لیکن مهاراج! مجھے اس کنادیے پرھی کوئی کشتی دکھائی مہیں دی! بسے کرش نے چلاکر کھا او تو پھرکٹتی کہاں گئی ؟"

نوکم نے بواب دیا رہ مہاراج اِ مبرا خبال ہے کہ اضوں نے دوسرے کمنارے بہتے کرکشتی کوکسی چرسے با ندھنے کی بجائے کھلا چھوڑ دیا ہوگا اور وہ بہدگئی ہوگی بن فرنستے کی بجائے کھلا چھوڑ دیا ہوگا اور وہ بہدگئی ہوگی بن نے بینے گھاٹ سے گاؤں والوں کی کشتی میں ایک آدمی بھیج دیا ہے۔ وہ ابھی پرتہ کرکے آبچا ہے گاؤں

اكك نوكر لولاه مهاراج! هم اس بإركشي ....

جے کوش نے اسے اپنا فقرہ لورا کرنے کی مہلت نہ دی اور چلآ کر کھا" برمماش! یہ تو میں بھی جانا ہوں کہ تم اس شتی پر گئے تھے لیکن تم نے اتنی دیر کیوں کی ؟ ادر تھارے ساتھی کماں میں ؟ "

ومعلوم بنیں مهارات إسم في بار بنجة بى كشى كيبى وى كنى ب

أكهال

"اس پار صادارج!"

واس باد اس باد- كابك رسي بوتم :

ساہی نے بدسواس ہوکر کھا یہ مہاراج ! ہم ان کے بلے کشنی سیج کر انتظاد کرنے دہائے ہے کہ انتظاد کرنے دہائے کہ انتظاد کرنے دہائے دہائے دہائے دہائے دہائے دہائے دہائے دہائے کہ انتظاد ہوگئی "

اس مرتبہ ہے کوئن نے چلانے کی بجائے اپنے ہونم کا شیخ ہوئے آگ بڑھ کر سپاہی کو دوئیں چھڑ بال رسید کر دیں اور اس کے ساتھیوں کی طرف منوج ہرکہ بولا بدا ورقم میری طرف آ متھیں چھاڈ کر کیا دیکھ رہے ہو؛ کجنے کیوں نہیں،کس کا انتظار کرنے رہے تم اور کون نہیں آیا ؟"

بن نے اچند سالمبرت کہا کہ شاید شتی بنج کی طرف جارہی ہے لیکن ان کا خیال ماکہ دہ گئتی نہیں مجھ الدہ ہے "

مرش نے اوجیا الا اب تک تم نے قیدی کونٹل کیا ہے یا نہیں ؟" سر ماراج اقیدی ، بیارے لال ، جے بجندا درستیا رام کے ساتھ اس کنادے

ميں پوچتا ہوں تم قيدى كونين آدميوں كى مفاظت بيں چور كركيوں كے ؟ "
در مهادل إير بيادے لال كاحكم تفا ور قيدى رسيوں بيں حكوا ہوا تفاراس يا ميں كوئى خطرہ نہ تفائ

بے کرش نے یفقے سے کا بیٹے اور چوطی گھاتے ہوئے کہا دوں گا دو اب تم کھ نہیں آتا تم مب گدسے ہو۔ میں تم سب کو بھائنی پر ایکا دوں گا اور اب تم ہاں کھوٹے کیا کر دہدے ہو۔ میں آم سب کو بھائنی پر ایکا دوں گا اور اب تم ہوں کو کتا ہے کہ دنبیر محل ہیں وافل ہونے سے پہلے اپنے چند ما تھیوں کو باہر کھوٹا کرآیا ہوا در اسے پیادے لال سے چھڑا کر لے سکے ہوں۔ اگر تھیں قیدی کی لائن نائی کو بیا دے الل اور اس کے ماتھیوں کی لائیس ضرور ملنی چا میں۔ جا و انھیں تلائی کو وہ

نوکر بھا گئے ہوئے باہر نکل گئے اور ہے کمرش نے ہجراسی طرح ٹہلنا مشروع کر دبا رنبر کے بھے بھون میں تبدیل ہو المحا ، تفوڈی دیر بعد مجلکت دام مشر فی درواز سے سے نموداد ہوا اور ہے کہ شن المان ہو المسلم مشر فی درواز سے سے نموداد ہوا اور ہے کہ شن المان ہید بھا۔ "اُسے دیکھتے ہی آ کے بڑھ کر میلآیا ۔ "تم کہاں خائب ہوگئے ہے ؟ گوبال کہاں ہید بی مہماداج !"اس نے ہا تھ باندھ کرکشتی سے میں جاداد میں بیان سے ایک ہوئے کہاں میں بیاد کوسس نیمے ایک ہروا ہے نے کشتی سے بھی ڈاکٹری سے ایک ہروا ہے نے کشتی سے بھی ڈاکٹری سے ایک ہروا ہے نے کشتی سے بھی ڈاکٹری سے ایک ہروا ہے نے کشتی سے بھی ڈاکٹری سے ایک ہروا ہے نے کشتی سے بھی ڈاکٹری سے ایک ہروا ہے ایک ہروا ہے نے کشتی سے بھی ڈاکٹری سے ایک ہروا ہوگا ہے کہ کستی ہے ایک ہروا ہے کے کشتی سے بھی ڈاکٹری سے ایک ہروا ہے کے کشتی سے بھی ڈاکٹری سے ایک ہروا ہے کہ کستی ہے کستی ہے کہ کستی

كالاسبعد "

ملائمیں کس نے بائدھ کرکشتی میں ڈالا تھا ہ'' معرفیدی نے مهاداج!" "کہاں کک ہ''

« مهادا ج اپس بیلے ان چار آدمیوں کوکٹنی پرسلے کر دومرسے کنادسے " سے کرش نے کملاکر اس کی بات کا طبقے ہوئے کہار سیر مکواس ہیں بادبار نہیں سننا چا ہنا تم حرف مبرسے سوال کا بواب دو "

" میں آپ ہی کے سوال کا بھاب دے رہا ہوں مہاداج! بیادے نے بھے کہاکہ کشتی خراب سے اس لیے بہلے .... "

جے کوش نے اپنی بیٹیانی پر یا تھ مارتے ہوئے کہا یہ بھگوان تھارا سنیاناس کرسے - ایھا کیتے دہو''

بھگت رام نے کہا یہ مہاراج اسل نے پہلے ان چار آدمیوں کو ہار بہنجا دیا بھر جب میں بیارے لال ، سے جند، منبارام اور قیدی کو لینے آیا تو الحفوں نے مل کر میرے ہاتھ پاؤل باندھ دیلے اور کشتی کو گھرے بانی میں دھکیل دیا " ساتھوں نے ، کس نے ؟"

س معاداج ابیلے تھے ہر قبدی نے حملہ کیا۔ بھروہ بھی ابینے متہ ڈھاٹوں میں جھیا کراس کے سابقہ ل کئے ۔''

مون! بارسے لال اور اس کے ساتھی ؟"

م بال مهاداج! وبال اورنوکوئی تھا ہی نہیں۔ قیدی مزے سے پانی ہیں کھڑا مندوھودہا تھا اور وہ کنا رہے ہوئے ہوئے کے مسلم کیا اور وہ کنا رہے پر میٹیے ہوئے کے جب قیدی نے کھے برحملہ کیا فی وہ بھی بھاگ کر آگے۔ ڈھاٹوں کی وجسے ہیں اُن کی مکیس نو نہیں د کھے سکا لیسکن

مهاداج وہ پیارسے لال ،سینبادام اور سے چند کے سوااودکون ہوسکتے سیتے ہے دریا جی ، نمک مزام ، میں اتھیں کوں کے آگے ڈال دول گا۔ میرا گھوڈ اسیار کر دادر گاڈل میں مبرسے تمام سیا ہمیوں کو حکم دد کہ وہ ابنے گھوڈ دل بر فور "ہمال بہنچ جائیں "

### (F)

جے کرش کی سے باہر سواروں کے مجبولے جیمولے دستے مختلف سمنوں کو روانہ کرکے نووٹسر سواروں کی معبت میں شمال کی طرف روانہ ہوا ، گاؤں سے کوئی المراہ کوئی دور اوسے بہارسے لال اور اس کے دوسا تھی اپنی طرف آت و کھائی دیا ۔ دیسے کرشن نے اپنے ساتھیوں کواشارہ کیااور الحقوں نے آن کی آن میں ان کے گردگھیرا ڈالی دیا ۔

" فیدی کماں ہے ہ "ہے کرش نے ان کے قریب ابنا گھوڑا دو کتے ہوئے۔

"مهاداج! قيدى جا چكاہے!"

"إلال

سجهال اس کی فوج تھی مهاداج!

سے کرش نے گھوڑ ہے۔ سے کو دکر پیادے لال کو بید کی جھوٹ ی سے بے تحاشا بٹینا شروع کر دیا۔ وہ چلارہ انھا۔ سماراج ا دیا کیجیے ،ہم بے تصور ہیں۔ اس کے ساتھ ایک پود الشکر تھا۔ مہاراج ا مہاراج ا وہ بہت تھے۔ وہ گاؤں بچملہ کرنے سکے بلے آئے تھے۔ ہائے مرکبا۔ مبلکوان کے بلے معاف کر دیجیے۔ مہاداج بھے الاستیادام سے پوچھ بیجے "اب جے کرش سے چند اور سیبادام پر لوٹ پڑا ہوں

اس کا عقد تھنڈ ا ہوا تو بیارسے لال نے اس سے با دُن برگرتے ہوئے کما معمالات دو مجر ددیا کے کناور ہم بران کا حملہ آنا اچانک تھاکہ مہم نلواریں بھی مذنکال سکے۔ وہ مجر گرفتار کرکے منگل بیں سے کئے اور وہاں ہمیں درختوں سے باغدہ دیا۔ ہمارسے مزر کبڑے باغدہ دیے گئے کتے تاکہ ہم کسی کو آواذ نزدسے سکیں ، ابھی ایک بیروا ہائی طرف آئکلااور اس نے ہمیں آذاد کیا "

ستم مجور الوسلة بو، تم اس كرما ته لل كري تقدادد است بهكادبين كري الله الله المركة الله الله الله الله الله الم بعداب تم مجه به دقوت بنانا جام تر بودين تم سب كودنده زمين بركار ودن كا سج كوتم في ذيدى كوكمال رهميا يام ع ؟"

" مہاداج ! محبگوان کی سوگندا میں سے کہنا ہوں -آپ بوداسے سے لو بھرلیں ۔ وہ ایجی تک دہن ہوگا "

جے کرش نے قدرے توقف کے بعد بوچھا یا اگرتم سے کہتے ہو تو بتا وُ تیدی کس طرف گیاہیے ؟"

مد فہاداج! ان کے باس گھوڈ سے کے اور دہ جنگل میں رولوئ ہو گئے ہیں بہل گرفتاد کر سفے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد دہ اور ایک ہواد ہو جنگل میں رولوئ ہو گئے ہیں بہل اور آ دی جمیں گھوڈ وں بیس کھی وہاں بہنچ جا دُل گا۔ اس کے بعد دہ اور ایک اور آ دی جمیں گھوڈ وں کے ساتھ باندھ کر حنگل کی طرف سے گئے۔ مہاداج! اگر اس کی فرج کہیں مہیں جا جنگ توجنگل میں ہوگی۔ مہاداج! دہ اس علاتے میں دمیا ہوں کا بھیس بدل کر مھردہ ہیں۔ مجھے ڈدے کہ کمی وقت اچا کے ہم بر حملان کر دیں۔ "

جے کرش نے موال کیا مرتبھاد سے خیال میں اس کے ساتھ کتنے آدمی ہوں کے کا

یاسے لال نے جواب دیا " مهاداع! ہم نے آکھ دس آدمیوں سے ذیا دہ نہیں دیکھے لیکن اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھاکہ اس کے مرا تھ بہت بڑا اشکر ہے " عرض چلایا۔ " تم بالکل گدسے ہو۔ اس نے تھیں الوبنا نے کے بلے یہ بات کی ہوگی۔ یہ کی ہوگی۔ یہ کی ہوگی۔ یہ کی ہوگی۔ یہ کی ہو گا۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ دہ آئی ڈورسے ایک فوج لے کر آیا ہوا ور مند نہ کے کہ یہاں آئی فوج سے کہ دمال تک داسے میں کسی کو خبر نہ ہوئی ہو۔ پھراگر اس کے پاس آئی فوج تھی تواس نے محل پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ اس کے ساتھ صرف وہی آدمی ہوں گے ہو تم نے دیکھے ہیں!"

ایک مواد نه کها در مهاراج! آپ تسلی دکھیں، ہم انھیں انھی ڈھونڈ نکالیں

نیکن جے کوش هرف اپنی توت کے بل یونے پر منگل بیں پاؤں دکھنے کے بلے

تیادہ تفاراس نے جنربواروں کو آس پاس کے سرداروں کی طرف بہ بہنیام دسے کر

دوانہ کیا کہ "محمود موز نوی کے بیندجاموں حبک بیں بھیے ہوئے ہیں۔ اس بلے تم سب

ابنی ابنی فوج نے کر بہنچ جاد '' اس کے بعداس نے باتی آدمیوں کی طرف متوج ہوکہ

کما " تم صرف امھی حبکل کے ارد کر دہیرہ دینے دہو۔ دہ لوگ اگر اب تک حبکل عبور

نہیں کرچکے تو داست سے پہلے باہر نہیں تکلیں گے۔ اننی دیر ہیں بہاں تمام علافوں کے

آدی جمع ہوجائیں گے الدہم اگر آرج شام تک نہیں تو کل پو بھیٹے ہی جبکل میں اُن

گر کان سندوع کہ دیں گے۔ اگر تم میں سے کسی کی خفلت کے باعث وہ لوگ

ہم کمان اور ہر چر دا ہے سے اس کا ہم دریا فرت کرتے دہو۔ ہیں احتیا طرکے طور

ہر کمان اور ہر چر دا ہے سے اس کا ہم دریا فرت کرتے دہو۔ ہیں احتیا طرکے طور

ہر گاؤں اور میل کی تھاظمت کا انتظام کر کے والیس آنا ہوں اور پیادے لال تم

ہرگاؤں اور میل کی تھاظمت کا انتظام کر کے والیس آنا ہوں اور پیادے لال تم

کے کسی درخت پراٹکا دوں گا۔ تم کسلی سے گھوڈ اسے لوا در ابھی دو تین مواروں کے را تھ جنگل کی دوسری طرف بنج کر آس باس کی بستیوں کے لوگوں کو خرداد کرو ادر الفیس برننا و کہ بیں دمبراور اس کے ساتھیوں کو زندہ کرٹے نے باقت کرنے والے کی جھولی مونے جاندی سے بھردوں گا ہے'

### ( M)

دن ڈھلے ہیادے لال اور بھگت رام حنگل کے قریب ایک تھیں بیٹے اس میں باتیں اور ہائیں دیمات کے لوگوں کی تھوٹی اس میں باتیں اور ہائیں دیمات کے لوگوں کی تھوٹی جھوٹی ٹولیاں إدھراُدھرچ کرلگادہی تھیں۔

بیادسے لال نے بھگت وام سے کہا۔ اس بھگت وام بہماری محصیبت کی دوسری رات مشروع ہونے والی ہے ''

بھگت دام ہولا۔ مع یاد داست تو بہھی گزرجائے گی ہیکن مجھے عرف اس باست کا ڈرسے کہ اگر جسے کو بھی ان کا ہتر نہ چلا تو تھے اوا کیا جسنے گا ؟"

ماس میں میراکیا تصورہ یمکن سے کہ دہ جنگل میں مظہرے ہی نہ ہوں۔" بھگت دام نے کہا یہ ہموسکتا ہے کہ وہ دبہانیوں کے بھیس میں بکل جامیں اور کسی کو ان پر ٹرک نہ ہمو۔ آخر دات کے وقت جنگل کے جادوں طرف بہرا دینا آمان کام نہیں۔"

" تھادامطلب بہر ہے کہ مجھے آئندہ اس علاقے کے ہرادمی کی غلطی کی سزا لاکرے گی "

و دوست بات بہدے کہ تھیں مرداد کے سلمنے رنبری فوج کا دکر نہیں کہا چاہیے تقا استھیں یہ تابت کرنا پڑے گاکہ رسپرسکے ساتھ بچ کے ایک فوج تھی۔

پیادے لال جے کرش کے تمام نوکروں سے ذیادہ معتبر تھا اور عام حالات ہیں دہ باقی فرکوں سے ذیادہ معتبر تھا اور عام حالات ہیں دہ باتی فرکروں سے ایک گزشتہ جھ پہر دہ باتی فرکروں سے ایس کے مزاج ہیں ایک غیر متوقع تبدیلی آجی تھی ۔ بھیکت رام کے طاقعات سے اس کے مزاج ہیں ایک غیر متوقع تبدیلی آجی تھی ۔ بھیکن وام اجھیں نوش نہیں ہونا طن پر اس نے اپنا غصتہ ضبط کر سے ہوئے کہا یہ بھیک دار میں بیس مرتبہ ٹرا بھلا کے گا تو جھ سانت جا ہیں جس مرتبہ ٹرا بھلا کے گا تو جھ سانت مار تھاری شامت بھی آئے گی "

بر هاری سے بی بست می از در احداس نے ایک دیمانی کوآ واز دے مسکت رام خاموش ہوگیا یکٹوٹری دیر بعداس نے ایک دیمانی کوآ واز دے کر بوجھا پر ارسے بھائی ایمان کمیں یا بی سے یانہیں؟

دیمانی نے آگے بڑھ کر جواب دیا " بانی کے لیے آب کوئدی پرجانا بڑھے گا۔" " ندی کتنی دورہے ؟" اس نے موال کیا۔

سزیاده دودندین -مبرے خیال میں آدھ کوس سے بھی کم بوگی "

بیارے لال نے اکھتے ہوئے کہا ''یاد پیاس سے تو میرا بھی مُرا عال ہور اسے علی مرا بھی مُرا عال ہور اسے علی مرات علواہم گھوڑوں بر علی والی آجائیں گے۔ انھی وقت ہے، ورنہ ہمیں ساری دات بہال سے طبخ کا موقع نہیں سلے گا''

بھگت رام نے اُکھ کر اپنے گھوٹے کی لکام سنھالی اور دیبانی کی طرف متوج ہوکر کہا رو دیکھو، تم چوکس رہو۔ اگر کوئی ہما رہے تعلق پوچھے تو کہددینا کہ ہم مبلک کے گرد میکر لگا رہے ہیں۔"

مقوشی دیریس بیادے لال اور مجلت دام گھوڈوں کو سربے دورانے مہدے ایک چوٹی دیریس بیادے لال اور مجلت دام گھوڈوں کو سربے کے ۔ وہ نیچے انرکر بانی بینے کے بعد گھوڈوں بیر ایک چوٹی کے کا دے سرکنڈوں میں ایک اجنبی آدمی دکھائی برمواد ہوئے سے کہ سامنے سے کنا دے سرکنڈوں میں ایک اجنبی آدمی دکھائی دیا۔اس نے ایک ہا تھ میں گھوڈے کی لگام بکرڈوکھی تھی جوبٹری شکل سے آہستہ دیا۔اس نے ایک ہا تھ میں گھوڈے کی لگام بکرڈوکھی تھی جوبٹری شکل سے آہستہ

اٹھائے اور پائی میں منہ ڈال دیا۔ بیارسے لال نے اپنے ساتھی کو ہاتھ سے اشارہ کیاا دروہ دونوں گھوڑوں کوارا ککا کہ مدی کے یار پینچے گئے ''

ستم کماں سے آئے ہمو؟ "بہارے لال نے اجنبی سے موال کیا۔ « مهاداج! بیں بہت دورسے آیا ہموں " مھنگت دام نے کہا رست تھا داگھوڑا بہت تھکا ہوا ہے؟" اجنبی نے بچواب دیا یہ بر گھوڑا مبرانہیں۔ مجھے داستے میں الاسے ۔ یہ گریڑا تھاالا

احبنی نے بواب دیا یہ بھوڑا مبرانہیں۔ مجھے داستے میں الا ہے۔ برگر بڑا تھالا اس کا سوار اسے جھوڈ کر حبل گیا تھا۔ میں نے سوچالات کے وقت اسے در ندیے مادڈالیو کے۔ اسس بلے بڑی شکل سے ساتھ سلے آیا ہوں۔ ابھی مجھے دوکوس ا در آگے جاتا ہے۔ "

چڈامینہ الیا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مے لائر کم آیا ہے یالٹ نے جا دہا ہے۔ اُس کی بگڑی کا دنگ شاید گلا بی تھا۔" " تم نے اس کے مرا تھ کسی اورکو بھی دکھیا ہے ؟"

> ابين: الاتم نے اسے کس وقت دیکھا تھا ؟"

« دو برسے کے دیرلبد "

«تم نے اس سے بہلے مااس کے بعد اپنے داستے میں کسی جگر ایسے آدمیوں کی ڈی ونہیں دکھی جھوں نے اپنے منہ برڈھاٹے باندھ دیکھے ہوں ؟"

ه نهیں ا''

بھگت دام نے کھا یوزنم یہ نابت کرسکتے ہوکہ نم خود اُس کے ساتھ نہیں تھے ؟ اُجنبی اس سوال کے جواب میں برلینان ہوکران کی طرف دیکھنے لگا۔ پیارے لال نے گرج کر کہا " دیکھو!اگراپنی جان کچانا جائے ہوتر تباد رمبرکمال

م رسیرکون ؟ \* اجنبی سفیادر زیاده مدحواس بوکر کها-

پارسے لال نے بھر پوچھا "رات کے دفت تم اس کے ساتھ ۔ تم نے اپنے سنر پر ڈھاٹا با ندھ رکھا تھا اور اب تم سمیں دھوکا دے کرکسی اور طرف بھیجنا جائے سنر پر ڈھاٹا با ندھ رکھا تھا اور اب تم سمیں یا در کھو باگر وہ سیمے سلامت نکل کباتو ہم تھیں ندہ بلاڈ الیں گئے "

اجنبی اب بیرمحسوس کرد ما تفاکہ وہ دویاگل آدیبوں کے درمیان کھڑا ہے اور لولنا تایداس کے لیے سودمن مائیت نہ ہوئیکن حب بہادے لال اور تھات دام بنچے اگرات سے اس کے ماتھ یا ندھنے لگے تو دہ عبلا اٹھا "مھگوال کے بیے مجھے جھوڑ

دو۔ ہیں نے تھاداکیا بگاڈ اسپے ۔ ہیں نے تم سے کوئی جھوٹی بات نہیں کہی۔ میں اپنی مسسرال سے والی آدیا ہوں ۔ ہیں تھادے سا کھ دیاں تک جلنے کے بیلے تبار ہوں ۔ اس گاؤں کے لوگ گواہی دیں گے کہ ہیں جسمج کے وقت وہاں سے دوار ہوائا میں نیس نے مرون اس گھوڑ دو۔ اگر تم مجھ براعتبا دہیں کرنے تو بین خوشی سے تھادے سا کھ بیلے نے بیلے تبار ہوں ۔ مجھے با ندھنے کی ضرورت نہیں "

نیکن اضوں نے اِس کی جیمنے کیارکی پردا نہ کی اور اس کے یا تھ باندہ دیا ۔ دیسے میا تھ باندہ دیسے میا تھ اِندہ دیسے دیسے دیسے دیسے دیسے دیسے دیسے کو مہالاً دیسے کراس کے تیجھے بٹھا دیا ہ

( 1/4)

بارے لال نے اپنے گھوڑے سے کودکر قیدی کو جلدی سے بھگن دام ع

گوڑے نے نیچے گھیٹا اور بھر کرسٹن کے سامنے بیش کرتے ہوئے کما مہادلج! ہم نے ان کا ایک سامتی کیوٹر لباہے ۔ لیکن یر کہتا ہے کہ میں اُن کا سے تھی نہیں ہوں"

«ثم اسے کمان سے لائے ہو ؟ ہے کرٹن نے موال کیا۔ معہداداج! بہم میں مدی کے کنادے ملا تھا۔ "

ے کرشن مبلا اٹھا۔ " ہیں نے تھیں ہدایت کی تھی کہ تم اپنی جگہ سے مزہانا "
بھکت وام نے آگے بڑھ کر کہا۔ " بہاواج! اگر میم نے کوئی غلطی کی ہوتو
ہمیں آپ بعب دہیں تھی سزا وے سکتے ہیں بیکن یہ آڈمی کہنا ہے کہ دنمبر اسے آکٹ
وکوس دو دملا ہے۔ ممکن ہے یہ حجو ط کہنا ہولیسکن اگر بچ کہنا ہے تو دنمبر کا پیچھا
کرنا ضرودی ہے "

پیادے لال نے کہا یہ جہاداج ! ہم اُسے آپ کے پاس اس لیے ہے آئے ہیں کرآپ اسے سے لولنے برمجود کرسکیں گے ."

جے کرسٹن نے کہا یہ تم خاموی دہو۔ بھگت دام کو بات کرنے دو "
بھگت دام نے محقراً اپنی مرکزشت سنا دی توجے کرش نے تیسدی کی طرف متوج ہوکر کہا ۔ " بتاؤر نبیرا وراس کے سے تھی کہاں ہیں ؟ اگر تم سے کھو گے تو میں تھیں کو رج موزب ہونے سے پہلے پہلے تھیں ذنہ م جلا دوں گا ، درنہ ہیں تھیں مودج مؤدب ہونے سے پہلے پہلے تھیں ذنہ م جلا دوں گا ۔ "

قیدی سفیسهمی ہوئی آ واز میں جواب دیا م<sup>یں</sup> مہاداج! بیں پرنہیں جا شا کہ دسپر کون ہے ''

قیدی ابنی سرگزشت سناد ہا تھاکہ جند اور موار وہاں جمع ہوگئے ۔ ان ہیں چند اید مرداد اور زوندار بھی سفے ہو آس پاس کے دیما سن سے بھے کرسٹس

کی مدد کے بیرے اسٹے تھے۔ ایک سرداد نے قیدی کو دیکھنے ہی بیریان لیا اور اپنا گھرا ا بر طالتے ہوئے کہا۔ سبر ترہمارے گاؤں کا آدی ہے "

جے کرٹن سفے پیایسے لال اور بھگت دام کی طرف و کیھا اور نون کے گھوتر ہیں کررہ گیا۔

بھگت دام بولار سمادارہ ! ہم ایک بیگناہ کوسندا دلانے کی بیت ہے
اب کے پاس بنیں لائے بیکن اسس کی بائیں سننے کے بعد آپ بی فرور مان لیں
کر رنبر دور جا چکا ہے اور اب کسی نا خبر کے بعیر اسس کا نعاقب کرنا چاہیے !
قیدی سے چند سوالات بی چھنے کے بعد ہے کرش اور اُس کے ساتھیوں نے
بیرفیصلہ کیا چند سوار رنبر کا بیچھاکریں اور باقی جنگل میں داخل ہو کراس کے ساتھیوں

پیارے لال اور بھگت رام کے ہمراہ دس سوار مغرب کی طرف روانہ ہوگئے اور وہی شخص جے وہ بھراک کے اور وہی سنتھ میں کہ دریا تھا اور بادبار است ول میں کہ رہا تھا کہ کا سنس میں اس گھوڑے کو ہا تھ نہ لگا آ۔

کی تلاش شروع کردیں ۔

(b)

مردادلیدن جیدایک عافیت لیندآدی تفاع دوب آفناب سے تفوقی دیر بعد دوب دہ گریس معظما اپنے بالتو طویط سے دل بہلاد ہا تفاتو لؤکرنے آسے آکر کہاکہ ایک بہمان آیاہے اور وہ آپ سے فور الناچا ہناہے ۔ پودن چند اپنے دل پر جرکر کے اٹھا اور مہمان خانے کی طرف چیل دیا ۔ آسے پر لیٹان کرنے کے لیے لؤکر کا بہی کہ دینا کافی تھاکہ اُسے فور النا جا ہمناہے ۔ اس نے دنبر کو دیکھتے ہی موال کہا یہ تم کہاں سے آئے ہو ہیں۔

رنبر نے جواب دیا اور آپ نے مجھے نہیں بیجانار میں سدوار مومن چند کا بٹیا "

ہوں چند یہ سنتے ہی دئیر کے چہرے کوخودسے ویکھنے لگا اور اپنی پر لیٹا فی پر قابو پانے ہوئے بولا معاوم وا بیں تھیں پہچان نہیں سنکا۔ تم توہست کم در چو گئے ہو۔ اسس دقت کہاں سے آکسیسے ہو ؟"

گزشتہ آتھ پرکے وا نعات نے رسپرکو کافی محتاط بنا دیا تھا۔ بوٹھ سرداد کے چہرے بر بریٹا فی کے آثار دکھر اسس نے ہوٹوں پر ایک مسوی سکرا مبط لانے بوٹ کہا یہ بین ندنہ سے آیا ہوں۔ آپ کے گاؤں کے قریب سے گردتے ہوئے فیال آباکہ آپ کو دکھتا جاؤں یہ

سنم سفیدن اجها کمائیکن ..... مردارنے فقرہ لودا کرنے کی بجائے بھر اپنی کا ہی دنبرکے چرسے بر مرکوذکر دیں .

دنبرنے کمای<sup>لا</sup> معان کیجیے! میں نے آئب کوبلے وقت کلیف دی ہے کیکن بہاں سے مقودی دودمبرے گھوڈ سے نے دم توڑ دیا تھا۔ اب مجھے ایک تازہ وم گھوڈے کی حرودت ہے "

سردار نے قدرے تو قف کے بعد تواب دیا۔" گھوڈ انھیں مل جائے گالیکن تھارا اپنے کا وُں جانا ٹھیک نہیں."

سمیرابھی ہی اوادہ ہے کہ میں وات کے وقت مفرکسنے کی بجائے کچھلے ہیر بال سے دوارہ ہو جاؤں۔ ویلے بھی ایک طویل سفر کے بعد میری ہمن جواب دے جی ہے !'

بودن بعند بهت مجعد كه كمناچاسما تها كيكن دنمير كالجعوك اود تعكادث مع مرجها يا بوا بحره دي كم كراكس في ابنا اراده متوى كرديا اود نوكرون كوورًا كها نالان كا حكم

زا۔

مقودی دیربعد رنبیراپ مبربان کے دہائشی مکان کے ایک کرے میں گری ان کے ایک کرے میں گری ان کے ایک کرے میں گری سے کہ دہا خا معبولان کا مسکرے کہ میرے لوکروں میں سے کسی نے اُسے نہیں بچانا۔ ود دہ بحراز بست ذلیل آدی ہے ۔ اگر اُسے بتہ چل جائے کہ موہن چند کا لوگا میرے ہاں کھرانا بست ذلیل آدی ہے ۔ اگر اُسے بتہ چل جائے گا۔ اب مجھے اسس بات کی پرلیٹانی ہے کہ میں سوح اُسے کہ میرا دشمن بن جائے گا۔ اب مجھے اسس بات کی پرلیٹانی ہے کہ میں سوح اُسے کہ بن اُوں گا کہ متھادا گھر برباد ہو بچاہے ۔ کھانا گھاتے وقت میں فرا کسی باد اور کی میں اس کی صورت دکھے کو میں ہونے کا دک جانا گھاتے وقت میں فرا کسی باد نہ آئی۔ کہ دہ تمام حالات جانے کے بعد بھی حرش جیسے آدی کے را کا دشمنی مول لینا بالا اُسے کی متراوت ہے۔ گ

بہوی نے کہا <sup>بر</sup>آئیب فکر مذکر ہیں ۔ میں اُسے سمجھا دول گی کہوہ چھکے سے کسی ط<sup>اف</sup> نکل جائے ''

علی الصباح سردار بودن چندادر اس کی بیوی رنبیرکے کمرے میں داخل ہوئ قودہ گھری نیندمود ہا تھا۔ سردار کی بیوی نے کہا " آپ اس کے لیے گھوٹا آباد کرا دیں۔ بیں اُسے چکا کر سجھاتی ہوں "

پورن چند بنچ اترکر ایک کھلے معن میں داخل ہوا تو ایک لوکر نے آگے ہوا کہ اسے آگے ہوا کہ ایک ہوا تو ایک اور سے آئے اور کہ کہا تھ باند بھے ہوئے کہا یہ مہاداج ارات کے دفت ہیں۔ آب سور ہے تھے آو ایک سواد بہاں آیا تھا اور اس نے ہم سے بو جھا تھا کہ دہ مہان ہو تھا دے سرداد کے پاس کھرا ہوا ہے کون ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں ہنمیں جاننا ۔ بھردہ آب سے منا جہا تھا کہ بین ہنمیں جاننا ۔ بھردہ آب سے منا جہا تھا کہ بین ہمانے کون ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں ہمانے ایس کے بعد اس نے کہا کہا تھا کہ بین ہمانے ایک بین نے کہا کہ بین ہمانے کہا تھا کہ بین ہمانے ایک بعد اس نے کہا کہا تھا کہ بین ہمانے کہا تھا کہ بین ہمانے ایک بین ہمانے ایک بین کے کہا تھا کہ بین ہمانے کہ بین ہمانے کہا تھا کہ بین ہمانے کہ بین ہمانے کہ بین ہمانے کہ بین ہمانے کہا تھا کہ بین ہمانے کہا تھا کہ بین ہمانے کہ بین ہمانے کہ بین ہمانے کہا تھا کہ بین ہمانے کہ بین ہمانے کہ بین ہمانے کہا تھا کہ بین ہمانے کہا تھا تھا کہ بین ہمانے کہا تھا تھا تھا کہ بین ہمانے کے کہا تھا تھا کہ بین ہمانے کہ بین ہمانے کہ بین ہمانے کہ بین ہمانے کہا تھا تھا ک

می دراصل اسی آدی سے کام سے بھر بہاں کھرا ہوا ہے۔ میں نے اُسے بھاب دباکہ
دہ بھان خانے کی بجائے گھر کے اندر کھرا ہوا ہے اور میں اس وقت وہاں نہیں جا
کیا۔ تم رات ہمادے پاس بسر کرو۔ عبیج اس سے مل بینا کیکن اس نے کہا کہ مجھے ہمت
دور جانا ہے ۔ جب وہ باہر تکل گیا تو ہیں نے بچائل سے جھانک کر باہر دیمیا۔
تقور دی دور دوادر سوار کھرا ہے ۔ وہ مجھ دیرایک دومرے سے باتیں کر نے بہا
پھرایک طرف کیل گئے ۔ جھے ان بر نمک ہوا اور میں نے تمام نوکروں کو ہو تیا رہے کہ دوہ دات کے وقت ہو شیاد میں گاؤں والوں کو بھی ہے ہا ایت کی دوہ دہ دات کے وقت ہو شیاد میں ۔ گاؤں کے چند آدیبوں نے مجھے بنایا کہ تقور دی
دیر پہلے تین سواد ان سے لوچ دہے سے کہ تم نے اس گاؤں میں کسی اصنی کو تو
نہیں دیکھا "

و تم کے بہت بڑا کیا۔ مجھے فوڈ اخر کردینی چاہیے تھی۔ اب جلد اصطبل سے
ایک گھوڈ انے آؤ ۔ " یہ کہ کر پور ن چند کھا گیا ہوا دنبر کے کمرے میں بہنجا اور ہائینے
ہوئے کہا یو دنبر اتم فوڈ ایہاں سے کل جاؤ۔ دات کے دفت چند مواد تھا دی تلاش
میں آئے تھے یم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ تھا دا بچھا کر دہے ہیں۔ "
مرداد کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا ۔ سرنبر نے مجھے مب کچھ تا دیا ہے مکن
ہے کہ ہے کرش کے آڈمی اس کا پچھا کرتے ہوئے یہاں بہنچ کے ہوں میکن اب دنبر
کی جان بھانا ہما دا فرض ہے "

پودن ہوتد نے دہری طرف متوج ہوکر کھا بعثم اپنے گاؤں کے سطے ؟" سہاں! ہیں موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں لیکن مجھے بقین نہیں آمنا کہ ہے کوئن کے آدمی میری کلاش میں بہاں نک آ ہنچے ہیں " ساگر تم ہے کرسٹسن کے ہاتھ سے بچ کر کل آئے ہو تو لفیس دکھو کہ اب تک

اس کے آدمی اس گاؤں کو محا صریبیں لیے بچکے ہوں گے۔ اگرتم آتے ہی مجھے آ واقعات بتا دیتے تو میں نے اس وقت نک تھے ہیں یہاں سے کوموں دور بہنچا دیا ہوا اب میرے سے تقالی ! " ،

### (4)

دنبیر کھے کے بغیر مرداد کے بیکھے چل دیا۔اصطبل کے سامنے نوکر گھوڑا سالے کھڑا تھا۔ دنبیر کھی اسے کہائیں کھڑا تھا۔ دنبیر سنے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑائی اور ابسنے میز بان سے کہائیں عمر بھرآپ کے احسان کا ید لہ نہیں دے سکوں گا "

" میں ابک واجبوت کا فرض اداکر دہا ہوں ۔ پھیگوان کے سلے اب جاؤ، یہ باتوں کا وقت نہیں ۔ اگر داستے میں کوئی تخصادا پھی کیسے تو تم جنوب مشرق کیطرن جنگل میں پہنچنے کی کوئٹ من کرنا ؟

دنبر نے گھوڑے کی دکاب پر پاؤں دکھاہی تھاکہ گاؤں ہیں کتوں کے بھونکے
کی آوازی اور اس کے ساتھ ہی گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ ایک آدی بھائک
کی طرف سے بھاگا ہواآیا اور اُس نے کہا یہ مہاراج اِسلے سواروں کی ایک لڑی
محل کے گرد جمع ہور ہی ہے۔ چند آدمی بھا تک پر کھڑے ہیں اوروہ دروازہ کھولئے
کے لیے کر درسے ہیں۔ ہیں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ
محل ہر دھاوا بولنے والے ہیں۔ ہیں "

لا خايدوه آگئے ہيں " لودن جندنے بداتواس ہوكر كها .

دنبر سے کسی تو تف کے بیر زیام سے نلواد نکا لتے ہوئے گھوڑے کو ایٹر لگادی مویلی سے باہر نکلنے ہی ہے۔ حویلی سے باہر نکلنے ہی اُسے اپنے بائیس ہاتھ ایک گلی میں جند سوار دکھائی دیے۔ اس نے گھوڑے کو دائیس ہاتھ کی تنگ گلی کی طرف کوڑ لیا ۔ سوار شور مجاتے ہوئے

اں کے پیچیے ہولیے۔ مفوری دور ایک موڑھے آگے دو تنگ گلیاں نکلتی تھیں۔ رنبرکوایک کلی میں کھوڑوں کی ٹاپ سناتی دی تووہ فور ا دوسری کلی میں د اخل ہو کیا۔ تغوزی دیر بعد حب ده اس گلی سے کل کر ایک کھلی جگر بہنچا توسامنے بین سوار ک بوں میں نیر حرب صائے کھڑے ہے ۔ اس نے دین کے ساتھ لیدے کر نیروں کی ذریعے نکے کی کو کشفش کی۔ دو شیراس کے اوپر سے نکل گئے اور ایک تیراس کے کمنیصے کے قربیب باز د کی جلد تھیپدتا ہوا گزرگیا ۔ پھرآن کی آن بیں ایک سوار اں کی ذدین آگیا۔ رنبرسنے تلوا رکے ایک بی وارسے اُسے گھوڈیسے سے بنیجے لڑھکا دہا۔اس کے ددمائقی ابھی نلوا دیں مونت رہے کھے کر زمبرا گے کا کیا پر می اور گاؤں کے مختلف کونوں سے کوئی تیسس مواراس کا پیمیا کر دہے تھے۔ قریرًا دوکوس فا صلہ مطے کرنے کے بعد دنبرکا گھوٹھ تعافب کرنے والوں سے کانی دوز مکل کیا تھا۔ کوئی آڈھ کوم اور طے کرنے کے بعد اُسے دائیں ادر بائیں اُسے دو چھوٹی جھوٹی بستیاں دکھائی دیں۔ سامنے ایک دمیع جنگل تھا ا در بی جگراس کی آخری امید بھی۔ وہ ایک بستی کے قریب سے گزدرہا تھا کہ ا جانک آن کاشسواروں کی ایک ٹولی نمود ارہر کئی ۔ رئبر سنے کیڈ نڈی جھوڈ کر ایک طرب کیلئے کی کوئٹش کی فیکن انھوں نے جلدی سے اس کا داستہ دوک لیا۔ اب رنبیر کے بلے کھے میدان میں ان سے بچھا جھڑا نامشکل تھا۔ چنا نجہ وہ دوبارہ کا وُں کی طرف مراادد امک کھنے باع میں سے ہوتا ہواجنگل میں داخل ہو گیا۔ سواروں کی سی ولی العمی نکس اس کے بیکھیے تھی اور دائیں اور بائیں طرف سے اسے تھیرے ہیں لینے کی كرسس كررسي كتي يعكل كاده حصة جهال كيف درخت اور جهارياں رمبركوا بني بناه میں بے سکتی تھیں، ابھی کچھ دور تھا۔ دوسواد رنبیر کے دائیں با تھ سے جب کر لگتے ہوئے اس سے آگے مکل کئے اور الفوں نے اچانک مڑکر اس برحملہ

کر دیا۔ رنبر نے ایک سوار کو مارگرایا اور دوسرانو فردہ ہوکر ایک طرف ہٹ گیا۔ اتن دیریس باتی ساست سواراس کے گرد گھراڈال کر ایک دوسرے کو مہل کرنے کی تلفین کر دہے متھے۔

الك سوارق كما يراب تم يح كرنبين جاسكة \_ تلوار يجينك دوي ستم میں سے بست کم ایسے ہوں کے جو کھے توار کھینگیا ہوا دیکھیں گے " ر كنة الوئة رنبرنه كلواله الكاني إورايك طرف عمله كردياراس كى زد میں آنے والاسوار اپنا گھوڑا بھاکر ایک طرف مدے کیا اور دنبر وندگز آگے کل كيا موادايك دوسرك كوكالبال دينع بوت بعراس كاتعاتب كرف كل . ایک سواد سنے رنبر کے فریب بہنچ کر پہلوسے نیزہ ماد نے کی کوسٹسٹ کی البیکن ساشنے کسی جھاڈی کی اورٹے سے امک سنساتا ہوا تیرا یا اور سوار کے سیلتے ہیں بیوست ہوگیا۔ اس کے لعد کے بور دیگرنے بیند اور تیرائے اور نمن اور سوار گھائل ہوسکتے'۔ باقی سواد وں سنے اسپنے گھوڑوں کی باگیں موڑلیں (در بینے نے جلاتے جنگل سے باہر کل گئے ۔ اتنی دیر ہیں سے کرشن کابا نی لشکر عنگل کے قریب <sup>بہت</sup>ے چکا تھااور بیادے لال اس لش*کر کے سا*لار کی حیثیت سے پیوخبر<del>ٹ</del>ن رہا تھا کہ دسمن تہنا نہیں۔ اس میکل کے ہرور خست کے بیجھے اس کے بیرا دار تھے ہوئے

رنبر اپنا گھوڈ اردک کر حیرت واستعجاب کے عالم میں اِدھراُدھر دہکھ رہا تفاکہ ایک نوجوان کمان ہا تھ میں بلنے ایک محصار کی سے بمودار مواادر مسکراتا ہوا نمبر کی طرف بڑھا۔

م تحادے بیٹھے اور کتنے آدمی ہیں ب<sup>یں</sup> نوجوان نے سوال کیا۔ م کوئی تیں چالیس کے فرہبہ ہوں گے " دنبر نے بواب دیا۔

مر براخیال ہے کہ باقی آدمی جنگل میں داخل ہونے سے پہلے کافی دیر سوچیں کے نم مرب کوئی سوال لوچھے کے نم مرب کا فی دیر سوچیں کے نم مرب کے بچھے ہولیا ۔ تھوڑی دور ایک گھوڈا درخت کے ساتھ مبدھا ہوا تھا اِجنبی فیڈا کھوڈا کھوڈا کھوڈا کھوڈا کھوٹا کھو

کوئی آدھ کوس فاصلہ طے کرنے کے لبنداجنبی نے گھوڑے کی رفت ارکم کردی اور مرکز رنبری طرف دیکھنے ہوئے کہا " تھا را گھوڑ ابست تھکا ہوا معلوم ہونا ہے۔ اب اے اظمینان سے چلنے دو ؟

كوفى منزل شين يجس كى تمام ولجيعيان عرف ونده دسين تك محدود جي وعرف موت کا توف میراد ائمی دنین سے اور اپنی زندگی کے اُداس معموم اور پرختم ہونے والداستون يرتجه كونى سائقي نهيس طركا حنكل بس ابسن وتتمنون سع بيجها چودان کے لعدوب آی میرے سکھے جل دیا تو ہراک میں یہ محسوس کرد ہا مَقَاكُم آئيكسى جَكُم ايمانكب اينا كهور اردك كركهيس كيك كمين فلان شهريا فلان بستى كى طرف بعادم معول ـ أب كا چر فعموم بهوسف كم با وجو د بھي اس بات كى گواہی دے رہا ہے کہ آپ کی دنیا سری دنیا سے مختلف سے ۔ آپ کسی بڑے ادی کے بیلے ہیں کسی عالی ننان محل میں آپ کا اسطار ہورہا ہوگا۔انتھا آدی ایک معمولی آدی کے دیمن بہیں ہوتے۔ آپ کے دیمنوں کی طرح آب کے دوست بھی بست ہوں گئے ۔ ہر حال میں آب کی عارضی رفاقت میں بھی ایک لذت محسوس کر رہا تھا۔ یہی وج تھی کہ میں نے دارستے میں آپ سسے یہ نہیں او جھاکہ آب کہاں جارم الله على على الما عما كم المراكب كيد وبر ادرمبرسد ما عقبطة دين ادراب أب کی آپ بیستی سفنے کے بعد ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیں آپ کی رہمانی کیاہے کے فاہل نہیں بمکن اگر آپ کو ایک سائقی کی ضرورت ہے تو میں آپ کے ساتھ

دنبرسنے کہا یدیں اس طلقات کو تحف ایک حا دیہ نہیں سمجھنا۔ شاید قددت سفایتے کسی نامعنوم مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں مختلف سمتوں سے دھکیل کر ایک جگراکھا کر دیا ہے اور شاید ہمارے لیے اپنی اپنی منزل اور راسن متعبین کرنے کے لیے کچھ عرصہ ایک دوسرے کی دفاقت طرود می ہو کیا ہیں یہ معلوم کر سکا ہوں کہ آپ کون ہیں ؟ کہاں سے آئے ہیں اور وہ واقعات کیا ہی جھول نے آپ کو میراسا تھی سا دیا ہے ؟"

### ساسائي

دوہ پر کے وقت رخبرادد اس کا ساتھی سبنگل عبود کرنے کے بعد ایک پھولاً سی ندی کے کمنارے بیٹھے آبس میں باتیں کر دہیے مخطے - ان کے گھوڈ ہے ہوتھکارا اور کھوک سے نڈھال ہو چکے کھنے ۔ ندی کے آس پاس اگی ہوئی گھاس پر کہے نے دنبر کی سرگزشت سننے کے بعد اجنبی نے اس سے سوال کیا یہ اب آپ کہا ا جانا جا سنتے ہیں ہیں۔

در برسے بواب دیا یہ میری منزل کوئی نہیں۔ اس وقت زندہ دہنے کی تواہ لا مجھے کہیں دور لے جاناچا ہتی ہے۔ آپ حیران ہوں کے کہ آپ کو دیکھنے کے بعدار نکس بیں نے برسوچنے کی فرودت محسوس نہیں کی کہ میں کہاں جادہا ہوں اودار وقت بھی اگر آپ مجھے سے برسوال نہ لوچھتے تو میر سے دل میں یہ خیال نہ آتا، بی یہ محسوس کردہا تھا کہ قددت نے میرا یا تھ آپ کے یا تھیں دے دیا ہے اود مجھے بغیرا ہے ۔ اود مجھے بغیرا ہے ۔ بی میں ای ای ای ای ایک سوچے بغیرا ہے ۔ بی میں ای ای ای ای ایک سوچے بغیرا ہے ۔ بی میں ای ای ایک سوچے بغیرا ہے ۔ بی میں ایک ایک ہیں۔ اس میں میں دیا ہے اور کھی

اجنبی نے مؤدسے دمنیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ یوعجب بات ہے۔ بہا کتی دلول سے یہ محموس کردم مقاکہ دنیا ہیں میں ایک البساالسّان ہول میں کا

# اجنبی نے دنبرکے سوالات کے تو آب بیں اپنی سرگزشت منادی م

یرامنسی دام نا کھ تھا ،جس لے اپنے باب کے قبل پر تھے سے مغلوب ہوکر ایک بریمن بر با نقر انظاتے کی حرات کی تھی، جسے سومنات کا بجاری ہونے كى حيثيت سے راسے راسے واجب التعظیم خیال كرتے تھے۔ اپنے گاؤں سے قرار ہونے کے بعددام نا تھ کوجلدہی اس بات کا اصاب ہوگیا کہ مومنات کے بجاد بوں کا عباب مول بلینے والے انسان کے بیلے داوا وس کی مقدرس سرزمین میں کوئی جگہ بنبس سومنات کی عظمت کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیلے بھی کم مذ تھالیکن محمود غزنوی کے ہاتھوں کئی مندروں کی تسخیر کے لعد ملک کے طول وعوص میں بر بات مشہور ہو حکی تھی کہ ان مندروں کی مکست کی وج برہے کہ سورتا كادلوناباتى تمام ديوناد اددان كه بجادبول سے ناداف جو يكا ہے ادرائے خوش كيه لغير مندومتان كے برميمن مرداراور داجے محمود خزنوي كۆسكست نہيں دے سكتے. گوالیاد کے عوام کے لیے بہخبرانتمائی پرایٹان کن تھی کہ ایک سنگ ل سپاہی نے موسات کے ایک بجاری کوطاک کردیا ہے۔ کو الباد کارام بھی اس دا قعرے کم پرلٹان مذکفا۔ اُس نے پرخبر بسفتے ہی سومنات کے برائے برد مت کے متاب سے بچنے کے بلیے اس کی خدمات بیں مبیش فیمٹ تحالف بھیج دیدے مقے ادر ہمساہ راجادي كالامت إدرابي دعاياك غم وعصته كيميس نظريه اعلان كر دياتها ك مومنات کے بچاری کے قائل کو ذندہ بکھنے یا کرفیا دکرنے والے کوہدت بڑا العام وباجائے گا۔

دام نا كذكوا مد دن ك بعد است كا در سع كن كوس دور ايك جيو في سى

بستی ہیں پہنچ کریہ معلوم ہواکہ مومنات کے بجادی کی موت کی خرطک کے طول م مون ہیں بھیبل جی ہے -اب اُسے فرڈ اگوالیاد کی مرحد مبود کرسنے کی فکر ہوئی ۔ شہروں اود سبتیوں کے قریب جاتے ہوئے اُسے ہمیشہ اس بات کا خطرہ دہتا کہ اس کا کوئی نہ کوئی جان پہچان والا اچا نک اُس کی طرف دیکھتے ہی چلا اُسطے گار سے دام نا عقہے رہیں جاننا ہوں ، اسے بکرط لو "

ایک شام وہ سرود کے قریب دات گذاد نے کی نیت سے ایک گاؤں ہے اخل ہوا اللہ اللہ کا اللہ ک

دام نا کھتے اپنی برتواسی پر قابو پانے کی کوشش کرنے ہوسے جواب دیا۔ « بین متھ اجار ہا ہوں۔ وہاں میں نے ہنومان جی کے مندر میں منت مانی کھی ." نوبوان نے کہا یہ پرتجب الفائق ہیںے۔ بین بھی وہیں جارہا ہوں ۔ وہاں میرے چندرشتہ وار ہیں ۔ مسلما نون کے جملے کے لیدائن کے متعلق کوئی خبر ہمیں آئی۔ آپ کا گاؤں سومنات کی جاگیر ہیں ہے نا؟"

سال اسرام ناعق فدرسے برستان بوكر جواب دیا۔

" تواکپ نے پنیرینی ہوگی کداس علانے میں کسی نے سومنات کے ایک پُجادی کوقتل کر دیا ہے "

رام نا تھ نے اور زیادہ پر نشان ہوکر حواب دیا جہیں نے داستے ہیں یہ خبر نی تھی ہے۔ لوجوان نے مسکراتے ہوئے کہای<sup>رد کس</sup>ی نے آئب ہر سک نہیں کیا ۔ ہیں توایک گاؤں میں بھینس گیا تھا!'

ويس تعادامطلب نهيس محما"

نوموان سنے خورسے رام ناکھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سہاں آپ کو دہجھ کردہ زیادہ شک کرسنے۔ آپ کامیسہ بھی زیادہ کشا دہ سے اور قدیمی مجھرسے درا لمہا ہے اور ۔ . . . . "

"اودمیرانام بھی فائل کے نام سے طبا ہے" رام نا تھنے پر کہ کر گھوڑے کو ایٹر لگا دی.

یہ دان دام نا کھنے جنگل ہیں گذاری۔اکے دن اس نے دربائے جنا عبور کیا اور تقویج کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ اب اس کا خطرہ نسبتاً کم ہو چکا تھا۔
لیکن اسے اطمینان نصیب نہ ہوسکا روات کے وقت وہ کسالوں یا چروا ہوں کی کسی چھوٹی سی سبتی ہیں تطہر جاتا اور دن بھر دیرالوں اور جنگلوں ہیں بھٹک آدہ تا ان بلخ آیام ہیں صرف روپ دنی ہی اس کا آخری سہادا تھی ۔ نہائی ہیں وہ اکسٹ سوچا کرتا تھا۔ کہ ذندگی کی ناہموار اور دشوار گذار الہوں سے گزرنے کے بعد کہا وہ کہی دن اس کے باس ہنچ سکے گار میر دست سومنات کے مندر کا دُرخ کرنا

خطرے سے خالی نہیں لیکن شاید کھیے عرصہ کے بعد لوگ پھیادی کے فسل کا واقعہ محبول ماتیں ادروہ وہان جاسکے ۔

ہمالبرکے دامن کی کسی دوراندادہ دباست میں بناہ بلنے کی بسندسے رام نات نے شمال مشرق کائٹ کیا۔ ایک مرتبرا سے ایک حنگل کے قریب رات ہوگئ ادر اس نے ایک چرواسے کی حیونیزی میں بناہ لی۔ اگلی صبح وہ جنگل کے ساتھ ساتھ مثرق کارُخ کر دہا تھاکہ اسے چیند مواد ایک ادر سوار کا تعاقب کرنے ہوئے دکھائی دیے۔وہ جلدی سے حنگل میں داخل ہو کر ایک درخت کے تیجمے کوا ہو گا بعب موادفریب ایکے آدوہ جلدی سے گوڑے سے انرا اور اسے کھے دور درختوں میں باندھ دما۔ پھروہ والیں اگر مینکل کے کنارے ایک جھاٹری کی اور میں مبھ کیا۔ بدرنبر کی نومنس قسمتی تھی کہ وہ سٹکل میں داخل ہوتے ہی اس طرف آسمال جا رام نا کھ بیھا ہوا تھا اور جب اس برا تفری حملہ ہونے والا تھا تواس کے دسمن وام نا تھ کے تیروں کی دو میں آس سے کھے۔ ابتدا میں دام نا تھ ان لوگوں کی لوائی میں الفلن كي بجاسة سرف جهب كربرتما شاد كهنا جامها تقاليكن حب يد لط الى امهالى مرطے پر اپنج گئی آ۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کرمیری مداخلت ایک بهادر وتوان کی مان مجاسکتی ہے ۔ مینا نجداس نے سائج سے بے بدوا موکر ورا اسرطانے تتروح كر وبيلے۔

دام نا تھ کی سرگزشت سنے کے بعد دنبر سنے کہا " تو آپ نے صرف اس بھمیری مدد کی سے کہ میں اکیلا تھا اور میرسے دنتمن دیادہ کھے "

ماں إلیکن اس سے ذیا وہ مجھے آپ کی ہمت اور جراُت نے متاثر کیا تھا اگر آپ دہمن کے کہتے پر ستھیار بھینک دبیتے تو میں تابد آپ کی مدوکر نے کی بھالت کا کارکہ تالیکن جب آپ نے انتہائی مالوسی کی حالت کارکہ تالیکن جب آپ نے انتہائی مالوسی کی حالت

ی تلاش میں جووہ بهاں سے سینکراوں دور سومنات کے مندر میں تھارا انتظال کمہ ري بوگي ليكن جسب نك ايك پجاري كي موت كاقعته بإنا نهين بوجاتا ،تم ديان منیں جاسکتے اور اس طرح مرجانے کتنی ترت گزرجائے لیکن تھیں مالوس نہیں ہونا چاہیے . میں نے نہبرکرلیا ہے کہ تھاری جلگہ خود سومنات جاؤں گااور اگر دوپ دتی کو میں وہاں سے لانے میں کامیاب مذیعی ہوسکا تو تھی اتنا ضرور معسلوم ہو مائے گاکمسنقبل میں تھاری کامبابی اور ناکامی کے امکا مات کیا ہی امکن میرے عالات اس کے برعکس ہیں۔ میرے جادوں طرف نادیکی ہی نادیکی ہے۔ بیں ایک اليي منزل كالأبهي بهون حس كالاسترمتعين بنين - كان مجصه صن استامعلوم بهوتا كمكسلاكمان ہے ١٤ بھى يىں برموج رہا تھاكدوہ ہے كرش كے توت نے فنوج کی صدودسے ماہر نکل کئی ہو گی اور دہ کسی مذکسی طربیلف سے گا وُں کے حالات غرور معلوم كرتى رسيت كى - اكريس اين كا ون اور اين محل برقيف، كرسكون نواس كابِمَ لَكَانا مُرِرِ عِينِهِ مُشكل مد بهوكا - الكرده زنده سع تو مجه نفين سے كه وه تودي بهال بنیج جائے گی-اس مفصد کے بلے ہے کرش اور اس کے علیف سرواروں کو مغلوب کرنا حروری سے لیکن میرسے برادادے ایک دلوائے کے تواب سے رباده تفیقت نهیں رکھتے ۔ تغوج کا نیا حکمران سے کرش کی سنت برہے۔ اس صورت میں ہے کرش کو دہی طافت معلوب کرسکتی ہے ہوتنوج کی سی تحکومت کا تخت الط مكتى مو - ايج مين تم مصايك حاص بات كهنا جا بهنا موں يوميري دوح كي آواز الامیرے دل کی پکادہے۔ ماید تم اسے منے کے بدمحسوس کروکہ تم نے مجھے اپنا دوست اور بما فی محصے میں غلطی کی سے -بہری آخری امبد محمود عزانی سے " رنبيرييان تك كدكرفا وش موكيا - اس كانعيال تعاكدوم ناعة ايمانك أكف كراس كاكلاد مانيه كي كوئشت كريكا ليكن حب وه اطميعان سے لبشاد ہاتو رنببر

"آب كالمجمومًا بهاتي "

نفوج کی تما کی سرحد عبود کرنے بعدد سبر ادر دام نا تھ چند دن إدھراُدھ مختلئے دہمے ۔ دیماتی لوگ مبرونی تملوں سے باعث اسے وطن کے ہرسیاہی ک آو کھکت کے عادی ہو چکے تھے ۔ اس لیے داستے کی ہرستی کے سرکہ وہ آدی اُن کا خیر مقدم کرتے تھے ۔ دام نا تھ نے فوج کی طلامت کے آبوری چند دبینوں کی تخواہ سے مونے اود چا مدی کے چند مسکے بچاد کھے تھے ادر یہ چھوٹی سی دقم ابھی تک اس کے باس تھی ۔ دنیر شکن لاکے ذلودات کی تھیلی کھوٹیٹھنے کے لیدنی وست تھا۔

### ( )

دنبر موسف ما گئے ادر ابھے بیٹھتے ہر وقت اپنی ہبن کے خیال میں کھویا دہا ا تھا۔ ایک روز وہ ایک چھوٹی سی نبتی کے چود حری کے بہمان منعے۔ دات کے دقت کھانا کھانے کے بعد جب وہ ایک تنگ کمرے میں چاد ہائیوں پر لیبٹ گئے تورام ناکھ نے موال کیا "اب ہم خطرے کی حدود سے بہت دور آ چھکے ہیں۔ صبح آپ کاکیا ادادہ ہے ؟"

رمبرسنے کھر دیر حاموس رہسے کے بعد اچانک اُکٹر کر بیٹھنے ہوئے ہواب ویا م رام ناکٹر! حالات سنے ہم دولوں کو ایک ہی کشتی میں ڈال دیا ہے۔ تم عس

نے کہا چکی دن معمبرادل کواتی دسے رہاہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ تدرت نے اُسے بوكام مونيات ده إوا يوكرده على كالنجرك واجسف بوطالات بداكرد بياس أن کے متعلق بن بدلقین مے بنیں کہ سکتا کہ مبری فریادائے متا ترکر سکے گی کمی اُس كى فرج بين عبدالوا صرحيي لوگ موجود بين . مجھے امبدہ ہے كه ده خرور مددكري كے۔ تم بيكو كي كرمين اين وطن كے ساتھ فدارى كرريا ہوں كيكن مبرا ضميطمن ہے. وطن کی خدمت اس سے دیا دہ اور کیا ہوسکتی ہے کہ است سے کرش صبے درندوں سے پاک کیا جاتے ۔ نم مجھے سماج کا میمن کھو سکے لیکن میری کیا ہوں میں سماج کا طلسم الرف جامع جوالسالوں کو بھڑوں اور بھیرالوں کے گروموں میں تقسیم کرنا ہے۔ رام نائة! میں محود غزلوی کی راه دیکھنے جارہا ہوں۔ اگرمبری بہ آرزو لوری ہوتی تو مجھے لفنی ہے کہ سکندلاکو تلاش کرنے میں در نہیں گئے گی اور اس کے بعد میں تھارسے لیے سومنات جانے کا وعدہ پواکرسکوں گا۔اگٹ کنتلا کے بارسے بیں الوسی ہوئی تو بھی میں مومنات خرورجاؤں گالیکن اس و قدن میں تھیں اپناسا تھ دیہنے برمجورہیں کروں

کابا پہا ہے اور پرومت کی مرضی کے بغیر اگر ہندوستان کے تمام دا بھے اُسے ہاں کے بہا کہ دا بھے اُسے ہاں کے بہا لانے کی کوسٹ کر میں آو بھی کا میاب بنس ہوسکتے۔ میرسے اور دوب وتی کے دریان پروم سند کی مرضی اور مندر کی نا قابل تسمیر دبواریں حاکل ہیں کیمبی میں بیرسو چا کونا تھا کہ ایک ون میں دام کا میں روپ وتی کی آم ذاوی کی قیمت اوا کھسے اور ہوا ہوا تھا کہ ایک میں دوپ وتی کی آم ذاوی کی قیمت اوا کھسے آیا ہوں لیکن اب میری آئری آئری آئری ہی ہوس دن آپ واسد لو کا قصد سنادہ سے تھے ہیں میری داہ کی مشکلات دور کر درے گی جس دن آپ واسد لو کا قصد سنادہ سے تھے ہیں میری داہ کی مشکلات دور کر درے گی جس دن آپ واسد لو کا قصد سنادہ سے تھے ہیں میری داہ کی میری داہ کی میں ہوسکا کہ محود خونی کو دائستہ دکھانے والی قوت سے وہ میری کے اور کی میں دن سومنات کی طرف اس کے گھوڑ سے کی باگ

## رس کے کالے

سندن کی سک سے بعددام ترکوجی بال نے اپنی دہی سہی قوج کے ساتھ کو ہ شوالک بیں ڈیرے ڈال دیے لیکن سلطان محمود کی فوج کی سر سنتے ہی وہ فوج کے سے حکمرانی اور کالنج اورگو البار کے جہاراہجوں کے سب تھ متحدہ محاذ بنانے کی بنیت سے بیخوب کی طرت بھاگ نکلا سلطان محمود ایک حبرت انگیزر فیاد سے اس کا تعاقب کرنا ہوا دریائے رہمت کے کناد ہے جا پہنچا کی اس سے قب ل ترکوبی بال کی فوج دریا عبور کر جگی تھی۔

کوہ شوالک سے دربائے رہ سے طویل سفریں داستے کے کئی سردادادا چھوٹے چھوٹے چھوٹے دا ہے ترلویسی بال کی فوج سے ساتھ شامل ہو چکے سکتھ ۔ تاہم وہ اپنی قوست کے بل بوستے برکسی میدان میں محود کا محت بدکر نے کے لیے تبار در تھا۔ اب اس کی فرج ادر دشمن سکے درمیان دریا حائل ہو پچکا تھا اور اُسے اس بات کا اطمیبنان تھا کہ دہ کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر محمود کو کئی دن نک دریا عبور کرنے

ا منوج کے سیت حکمران کا نام بھی تراوجن پال تھا۔

سدوک سکتا ہے۔ اس نے دریا کے کادرے تحقیقی و و دیم سے کر چڑا کو ال دیا اور برب ہیں اپنے علیمت واجا و ل کو یہ بہام بھیج دیا کہ دشمن کے ساتھ فیصلہ کن محرکہ سے یہ معت م ہما بہت موزوں ہے ، اگر دشمن دریا عبود کرنے کی جراًت کر ہے قراس کے سامنے کناد سے کے ساتھ ساتھ نیرا بداز وں اور جنگی یا تھیوں کی نا قابل نیز داوار یہ کو کی جائے تو بھی بھادی نیز داوار یہ کو کو کا مارے تو بھی بھادی کی خوا ہے تو بھی بھادی کی خوا ہے تو بھی بھادی کی میراند کے داکوں میں ایک بہانوم مبداد کردے گی۔ ترویوں بال کے اطمیعان کی ایک وجریہ بھی کو سلطان محمود کے تبز رفاد دستوں سے سوابا تی فوج ابھی کئی منز لیں بیچھے تھی اور اس کا بہنویال تھا کہ سلطان کی دریا عبود کرنے میں ایک میمراہ سیس ہزاد دریا عبود کرنے سے پہلے ان کا انتظار ہزود کرسے گا۔ ترفوجن بال کے ہمراہ سیس ہزاد دیا عبود کرنے دن کے ساتھ وہ سلطان کی بودی فوج کو کئی دن بابی اور قریباً بین سوبا بھی تھے۔ ان کے ساتھ وہ سلطان کی بودی فوج کو کئی دن کے دریا عبود کرنے نے سے دوک کئی دن

سلطان محودایک سفید کھوڑے پر موار دریائے رہت کے کنادسے ایک پیلے کی ہوئی پر کھر ااپنے کہ دو بیش کا جائزہ لیے رہا تھا۔ شیلے سے بیجے اسس کے مہاہی صفیں درست کر رہدے کئے ۔ بیندا فراور سیاہی شیلے کی ہوٹی سے لے کر یکھی تھوڑے کھوڑے کے دائیں، بائیں اور یکھیے کھوڑے کھوڑے کے وائیں، بائیں اور یکھیے کھوڑے کے محلول کے دائیں مرانی کا کام در سے سے کے ملطان اور فوج کے محلف دسنوں کے درمیان ہیام ررانی کا کام در سے سے کھوٹ کے اسلان اپنے فریب کھڑے ہوئے والے انسروں ہیں سے کسی کو کوئی حکم دیتا اسلان کی آئی ہیں یہ حکم میمنہ، مبیرہ یا عقب کے دستوں تک جاہیئیا۔ بھر اجانک کی توجوں سے کھیلنے اردائی کی آئی ہیں یہ حکم میمنہ، مبیرہ یا عقب کے دستوں تک جاہیئیا۔ بھر اجانک کی توجوں سے کھیلنے کے لیے امیر نشکر کے اشاد سے کے منتظر ہے۔

تراوی بال کی فوج کے سوار کبھی کھی اپنے بڑاؤسے مکل کر درباکے دوسرے

کمنا دسے نمود ادہ ہوتے اور مسلطان کے سب باہیوں کو للکادستے اور ہا تھوں کے اندائر سے انھیں دوبا عبود کرنے کی دعوت دستے کے بعد حکی ہیں دوبوش ہوجاتے رسطان کے ہونٹوں پر ایک خیف سی سکولہ ٹ ایسٹے جا نبا ذوں کو شتم کی بشاد رست دسے دہی تھی ۔ اس کے جبر سے پر سکون تھا۔ ایک دریا کا سکون ، ہو توری تی ہوئی بہاڈی ندلوں اور آبستا دوں کو ایسٹے آئو سٹس میں لیتا ہوا کر دھا اور کی تا ہوں کی جرائیوں اور بہاڈیوں کی جند لوں اور بہاڈیوں کی معند کی اس محداث کی محداث کی دریا و کئی دریا و کئی دریا و کئی کہرائیوں اور بہاڈیوں کی جند لوں اور بہاڈیوں کی معند کا مطابرہ کر جکا تھا۔ بہاس سال کی عمر ہیں اس کی جبرہ سمند دکی اس چٹان کا طی مطابرہ کر جکا تھا۔ بہاس سال کی عمر ہیں اس کی جبرہ سمند کی اس چٹان کا طی معاب کی تیزی اور ثیر کا جبروست تھا۔

ترویس پال کوبر معلوم مذعقاکہ جس فوج کووہ درباسے بار روکنا جا ہٹاہے ای کا ہرسے ہاہی آنے والی دائت دربائے دوسرے کنا دسے گزادنے کا عزم کر جکا ہے "

سلطان نے اپنے ایک افسری طرف متوج ہوکد کہا "معظمری تماذ دریائے پاراد اکریں کے" اور اک کی آن میں یہ الفاظ فوج کے ہر افسراد دہر سباہی کے کا اور کا کسینج کے ن

(Y)

دنیمن پر تھے کے لیے سلطان کے حکم کا انتظاد کرنے کی بجائے ترکم افلا کے ایک دستے کے آکٹ سر فروش ہو اسے بھرے موٹ مشکیزوں کے مہاہے تیرتے ہوئے سجدھار ہیں بہنچ کھے ستھے۔ وشمن کا ایک دستہ جو دومرے کنا دے

کادی بھال پر تعبی تھا۔ ان پر تیر برساد ہاتھا پسلطان جس قدر بہادری کا قدر دان فااسی قدر کم عدولی کے معاطے میں سخت، گیر تھا لیکن اس موقعہ بیر اسس نے خااسی قدر کم عدولی کے معاطے میں سخت، گیر تھا لیکن اس موقعہ بیر اسس نے بر موقع ضبط سے کام لیا اور اپنے گرد بھے ہونے والے افسروں کی طرف دیکھ کو بازواز بیں کھا یو آئے بڑھو ایس آن کی آئ میں فوج کے لعض سیاہی شکیروں بین اور باقی گھوڑں سمیت دریا بین کو د پڑے سلطان نے تو د بھی شیلے سے نے اثر کر دریا میں ڈال دیا۔

ا کے سرفروش جھوں نے مشکیزوں کے مہادسے دریا عبور کرنے ہیں سبفت
کی تقی، دہمن کی تیروں کی دریں آجکے سختے۔ اچا نک دو سر پہٹے سواد ہو نظا ہر مبادو
افع کے سپا ہی معلوم ہوتے تھے۔ ایک جھوٹے سے ٹیلے کے دیکھے سے نمو داد ہوئے
اور افول نے دریا عبور کر سنے والے ترکم سانوں کی طرف توج دینے کی بجلت
تراخا ذوں کے مورج پر حملہ کر دیا اوریا نج آدمی موت کے گاٹ آبادیے باتی
تراخا ذان ہائی سراسیمگی کی حالت میں بھاک نکلے۔ ہندوں سوادوں سے بینداور
دستے ہو در بااور پڑاوکے درمیان پھیلے ہوئے سے دائے برمھے لیکن دکتا عبور
کرنے والے لٹ کر کی حراث دہمت سے مرحوب ہو کہ وہ مقابلہ کے لنبرتی ہے
ہوئے والے لٹ کر کی حراث دہمت سے مرحوب ہو کہ وہ مقابلہ کے لنبرتی ہے

الم طرکمان دریا جودکرتے ہی اپنے مندی مددگادوں کے گرد جمع ہوگئے ال میں سے ایک نے اپنے سرے کھال کی ٹوبی اناد کر ایک سواد کو بہن کرنے ہوئے بلی جمی مندی اور فارسی میں کہا ہے ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہولیکن ہم تھارے تکرگزار ہیں۔ مجھے طورے کہ ہما دے سابھی تھیں بہجانے میں فلطی مذکریں۔ اس کیا اپنی مکٹری کی جگہ بہ ٹوبی ہیں لو"

ایک ترکمان نے اس کی تقلید کی اور اپنی کو بی آناد کر دو سرے سواد کو

ىپىش كردى.

ان موادوں میں سے ایک دسپراور دومرا دام نائھ تھا۔ ترکمالؤں کی ٹوبیاں پیٹنے کے بعد دریا عبور کرنے والی توج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دام ناتھ نے اپ ساتھی کی طرف متوج ہوکر کہا یو میکھوان کی قسم ایرانسان نہیں۔ آج کے بعد اگر کوئی محصہ برکھے کہ اشکر سمند کی سطح پر دوڈ محرکسی دوسرے مک بہتے گیا ہے آ میں تعجب نہیں کروں گا "

دریا کے گذارسے گھنے درخوں کے بیچھے گھوڈوں کی ٹابیں، یا تھیوں کی جھالا اور آدمیوں کی جرخ اور کیارین طاہر کر رہی تھی کہ تر لوچن بال کی سادی فوج اس بیرتر فا صورت حال کا سامنا کر سے کے بیارے کرکت بیس آج کی ہے لیکن آئنی در میں سالمالا کی فورج کے کئی دستے دریاعبور کر چکے تھے۔

اجانک بیم کی آرطسے نکل کر تلوارسونت کی اور ہاتھی سے مساستے کھڑا ہوگیا۔ اس کی افران بین بیسے کی کر زنبر نے اپنا کک گھوڑسے کو ابر لگا ئی اور نیزہ بلند کرتے ہوئے ہوئے ہیں پر جملہ کر د با۔ اس کا نیزہ ہاتھی کی سونڈ میں اٹک کر رہ گیا۔ ہاتھی نے ایک ول ہا کہ کہ موڈ نے کو ایک طرف موڈ نے کی ایک دو ایک کو رہے کہ ایک موڈ نے کی کوٹ نی کی کی نیز ہوئے گھوڑے کو ایک طرف کوڈ نے کی کوٹ نی کی کی کوٹ نی کی کی کوٹ نی کی کی کوٹ نی کی کی کوٹ ایک کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کا کے ایک اور دی ایک کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کا کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کا کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ

تراوی پال کی فوج میں قریم الین سو یا تھی سے کمین بیشیز اس کے کہ وہ اپنی فوج کو مطلم کرکے محملہ کرتا مسلطان کی فوج در باعبود کر حکی تھی ۔ یا تھبوں کے منتشر رسے ساری فوج میں مجھرے ہوئے سے اور وہ دشمن کی بجائے اپنی ہی فوج میں تاہی نجارہے مقے۔

سلطان کی فوج نے آن کی آن میں پوری تظیم کے ساتھ وشمن پر جملہ کر جہا۔
سلطان کی قیادت میں ترک ادرافغان سوادوں کے چند دستے آندھی کے تیب نہ
جمونکے کی طرح دسٹمن کی فوج کو درمیان سے چیرتے ہوئے مقب میں جا پہنچے ،
ال کے ساتھ ہی باتی سوار ترلوچن پال کی فوج کے دائیں ادربائیں بازو پر ٹوٹ
برٹسے سلطان کی فوج کے ہمندی سپاہیوں کے دستے ساتھ ہاتھیوں کی ایک
قطاد کے سامتے آچکے تھے۔ ہر ہاتھی کی ہودج میں دودو تیرانداذ بیٹھے ہوئے تھے
توبلے تحاشاتہ برساد ہے تھے۔ دنبراور رام ناتھ ملطان کی فوج کے ہمندی وسنوں

میں شائل ہو چھ سے ہا تھیوں کی فطار ہو ان دستوں کی طرف برط ہدہی تھی۔ استور منظم تھی کہ رائے سے جملہ کر سے آف کا منہ بھیرو بینا ناحمکن تھا۔ بہندی سے باہی منظم تھی کہ رائے سے جملہ کر سے آف کا منہ بھیرو بینا ناحمکن تھا۔ بہندی سے بالار نے ابھیں دائیں با تھ ہوئے آلے با ور با کا کنارہ خالی کر سے کا حکم دیا۔ یہ دیجہ کرفیل بالوں نے باتھیں دائیں با تھیوں کے لئے باتھیں کا دی تھی اسی طرف بھیر نے کی کو سنسٹ کی لیکن بہندی دستوں کے سالار سے اچانک ایک چھوٹا را جرکا شنے سے بعد دائیں باتھ مرکز کہا تھیوں کے سالار سے اچانک ایک چھوٹا را جرکا شنے سے بعد دائیں باتھ مرکز کہا تھیوں کے معتب بیں بیش قدی کرنے والے دستوں پر جملہ کر دیاا ورکسی شدید مراحمت کا ما منا کیے لغیرا تھیں نے بین برکر کہ دیا۔

اس کے بعد مبندی میاہی ہاتھیوں کو تین اطراف سے گھرکر دریا کی طسدن ہانک رہے گئے۔ رنبی نے ان کے سالاد کی طرف دیکھااور اس کا ول مترت سے اچھلے لگا۔ یہ عبدالواحد تھا۔ دنبی سے گھوٹ کے ایڈ لگائی اور عبدالواحد کے قریب جارہ تیا اور اس کی ذرہ ہیں ایکا ہوا نیر کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔

تعبدالواحداً سع دیمه کرمسکرایا اور کها بر میرسه دوست ا میں تھیں و سکھ پیکا موں "

میدان جنگ کے باقی بھتوں میں بھی تر لوسی بال کی فوج منتشر ہورہی تقی تر لوجن بال زخمی ہونے کے بعد میدان سے بھاگ بکلا اور سلطان کے جید دستوں نداس کے مستقر پر فیف کر لیا۔ اس جنگ میں مالی غینمت کے ہا تھیوں کی تعداد دوسوس تر تقی ہ

(4)

مجد دیرلیدسلطان کی فوج در ما کے کنادسے ظرکی نماز بڑھ دہی تھی اور دنہواور

ام نا کے مقور کی دور ایک درخت کے نیچے بیٹھے آگیس میں باتیں کر دہمے تھے۔ ناز سے فارخ ہونے کے دام ناتھ سے اس فارخ ہونے کے لبد عبدالوا صداً ک قریب آ بیٹھا۔ رنبر نے دام ناتھ سے اس کا تعاد کرایا اور مجرعبدالوا حد کے سوالات کے جواب میں محتقراً اپنی اور ایسنے ماتھی کی رگزشت سنا دی۔

عبدالوا مدنے رئیر سے مندا در سوالات لوچھے۔ پھراکس نے کا تھ سے بالثت بھردیں مان کی اور اپنے خبر کی لوک سے چند کیے یں کھینچنے کے بعد کہا لیم بقوج کا لفتہ ہے۔ اب آپ یہ نبائیں کہ آپ کا گاؤں کس جگہ واقع ہے ؟"
رئیر نے ایک جگہ انگی دکھتے ہوئے جواب دیا یہ قریبًا اس جگہ "

عبدالوا مدنے کہایہ بیر مقام ہمادے رائے سے زبادہ دور نہیں ہوگا۔ اگر مجھے آئ شام سلطان معظم کی خدمت میں حافز ہونے کا موقع طاقو ممکن ہے کہ سونے سے پہلے آپ کوکوئی اجھی خبر منا سکوں۔ مروست آپ بیراطیبنان رکھیں کداگر اب نہیں تواس مہم کے خاتے پر آب کے گاؤں خرود جائیں گئے "

رسر کے بلے عبد الواحد کے جربے کا خلوص اس کے الفاظ سے کہیں زیادہ موڑ تھا۔

عدا اوا مدنے وام نامذی طرف متوج ہوکرموال کیا یہ مکن ہے کہ سلطان معلم آپ کو بھی باریا بی کامو قع دیں اور گوالیاں کا لنجر اور قدندج کی فوجی قوت کے متعلق آپ سے سوالات بو بھیں ۔ اگر آپ کسی سوال کا ہجواب دینا اپنے فلم برکے فلان بھیں توب کر بھول ہوا ب مذیب کو بھور نہیں کیا جائے گائیکن کوئی فلان بھیں توب کے کو کھور نہیں کیا جائے گائیکن کوئی فلا سوار بردی کے کو کھور نہیں کیا جائے گائیکن کوئی فلا مول بردی کے کو کھور نہیں کیا جو اس کا مول کی معلومات آپ کی نسبت ہر مال دیا دہ ہوں گی۔ میں یہ اس لیے کہ رہا ہوں کہ آپ رنبر کے دوست ہیں یہ رام نا تھنے کہا جو رنبر کے دوست کی حیثیت سے میں بھی آپ کی کشتی ہیں وام نا تھنے کہا جو رنبر کے دوست کی حیثیت سے میں بھی آپ کی کشتی ہیں وام نا تھنے کہا جو رنبر کے دوست کی حیثیت سے میں بھی آپ کی کشتی ہیں

سوارہ و جکا ہوں نہیں مجھے ڈرہے کہ کہیں سلطان میری صاف گوئی پر بہم نہ مطابئ فرض کی جھے اگر میں یہ کہ دوں کہ مرت کا لنجر کا داجہ آب کے ہر سیابی کے تقاطیم میں دی سیبابی میدان میں لاسکتا ہے اور سلطان اگر قنوج کے بعد کا لنجر کا درخ کر ناچا ہزا ہے تو اس کا ہر قدم فتح کی بجائے تباہی کی طرف ہوگا تو اس ملا قات کے بعد کے کننی دیر ذندہ دہنے کی اجازت دی جائے گئی ؟"

عبدالوا حدمسكرا با سراس بادے بین تھیں پر ایشان ہونے کی عرودت نہیں ۔
بین برکد چکا ہوں کہ سلطان کی معلومات تمھادی معلومات سے زیادہ ہوں گی۔ ایک اور دس کی تسبست سلطان کو بر ایشان نہیں کر کئی ۔ شہباز جب پر واڈ کے بلے پر کھولنا ہے تو وہ کیوتروں اور مڑ غا ہوں کی تعداد سے مرقوب نہیں ہوتا۔ معاف کیجے بین ہندی مہا ہیوں کو حقیر نہیں سمجھتا۔ بیں داچو توں کی بہا دری کا معترف ہوں کی معادی کے مراصول پر حادی ہو لکی ماری فتح کا دار اس اصول کی برتری بین ہے ہو توں کی بہا دری کا معترف ہوں کی ماری فتح کا دار اس اصول کی برتری بین ہے ہو توں کی جادی اور بادور ک کی طاقت سے زیادہ ابینے فتمہر کی دوشتی کو این مقول سے اوجھل نہیں ہونا ہمادا ہر قدم فتح کی طرف آ فیے گا۔ ہمادا مقصد ہمادی ہمادی ہمادی ہمادی ہمادی ہمادے داستے ہیں کھڑے سے نظے ، آج ہماد سے جھنڈے تلے لوط دہے ہیں۔ کول کہ سکتا ہے کہ کل تنویح ، گوالباد اور کا لنجر کے سے ای ہمادے دفیق نہیں ہوں گے ہیں۔

عبدالواعدی گفت گوکے دوران میں فوج کے چندافسراس کے گرد جمع ہو بھے ۔ ایک ترک جرنس کے گرد جمع ہو بھے ۔ ایک ترک جرنس جندا فسرول کے ساتھ باتیں کرتا ہوااس طرف آنکلاا درعمدالوا کو دکھے کرتبزی سے قدم انتخابا ہوااس کی طرف بڑھا۔ ایک افسر نے عبدالواحد کو بحرنیل کی طرف متوجہ کیا اور وہ اُنتھ کر کھڑا ہوگیا۔

ترک جرنیل نے کسی تمہید کے بغیر کہا ۔ میں آپ کو دیر سے ظامش کر دیا تھا۔ بھے معلوم ہوا ہے کہ دو دو موارج مفول سفے ہمادے آ کھ موالوں کو دریا عبور کر سفے کے بعد دشمن کے تیرانداز دل سے بہایا تھا، ہندی تھے۔ ایک لوجوان نے مجھے بھی ہاتھی سے پاقس سے باد کن سفے دو ندسے جانے سے بہایا تھا۔ شاید آپ کوال کا پتر ہو ۔ ہیں ان کا شکر یہ ادا کرنا چا ہتا ہوں "اچانک اس کی نگاہ دنم پر بر بڑی ادر اس نے کہا۔ شاکر یہ ادا کرنا چا ہتا ہوں "اچانک اس کی نگاہ دنم پر بر بڑی ادر اس نے کہا۔ شاکر یہ ناملی نہیں کرنا تو وہ تم ہی تھے "

رک جرنیل نے دخیر کے جواب کا انتظاد کیے بغیراس کی طرف ہا تھ بڑھا دیا۔
اددگرم ہوشی سے مصافحہ کرنے کے بعد رام ناتھ کی طرف متوجہ ہوا " اجھا تو یہ تھارا
ساتھی ہے " بچرعبدالوا حدکی طرف دیکھ کر لولا" مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ان لو ہوالول
کی ہمادے یہاں پہنچے سے پہلے ہی دریا کے پار بھیج چکے ہیں "

عبدالوا حدث بواب دیام به بهمبرے دمتوں سے تعلق نہیں دکھتے۔ان میں سے ایک قنوج کے دہتوں سے ایک ہیں۔ حالات سے ایک میں اور دوسرے گوالیادسے آئے ہیں۔حالات نے ان دولوں کو ہمارا دفیق برا دیا ہے "

" بھرتو مجھے ان کا درزیادہ مکر گذار ہونا جاہیے " یہ کہتے ہوئے جرنیل نے رنبرادد رام ناتھ سے دوبارہ مصافحہ کیا ادر اپنے خیمہ کی طرف چل دیا۔
" میں تھوڈی دیر تک آتا ہوں " یہ کہ کرعبدالوا عدتیزی سے قدم المانا ہوا جرنیل کے ساتھ جا لا ،

### (4)

اگلی جمع رنمبراور دام ناتھ ، سلطان محمود کے بنیمے سے سامنے کھڑے سکتے۔ عبدالواحد دان کے وقت انھیں بہتا ہیا تھا کہ سلطان معظم نے جسمے کی نماز کے

بعد فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس بلایا ہے اور اس سے فارخ ہونے کے بعد دہ آپ سے بلافات کریں گئے۔

دنبرادد دام نائد دیرنگ باہر کھوٹے دسے ۔ بالانحراُمراء کی مجلس برخاست ہوئی اور وہ سلطان کے نیسے سے سکل کر اپنی اپنی فیام گاہ کی طرف جل دیا۔ ایک افسر نیمے سے سکتے ہی سیدھا دمبرا و درام ناتھ کی طرف بڑھا اور اُن کے قریب آ کر لولا بسلطان عظم ابھی تھیں ملا فات کے لیے بلائیں گے یعبدالوا صدائی تک مصمے کے اندوسے "

یہ دہی ترک جرنیل تھا جوایک دن قبل دنمبرا و درام نا تھ کی طرف دوستی کا ہا تھ بڑھا پچکا تھا۔ دنبراس کے ساتھ باتیں کر دیا تھا کہ عبدالوا عد جمے سے باہر کلا اور اس نے قریب آگر کہا "آئیے"

دسراوردام نا تقعبدالوا حد کے پیکھے کمرے میں داخل ہوئے سلطان بنیمے کے درمیان کھرا تھا اور اس کے دائیں یا تھ ایک کا تب فالین پر بیٹھا کچھ لکھ دہا تھا۔ نہراوہ دام نا تھ ہمندورسم کے مطابق یا تھ باندھ کر آ داب بجالائے اور سر محکا کر کھڑے ہوگئے۔

عبدالوا مدنے فادمی دبان میں کہا " عالی جاہ! بردئرسے اور بردام نا تھے۔ میں ان دولوں کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں "

سلطان نے دنبر کی طرف اشارہ کرنے ہوئے پوچھا " توبہ دہ لو سوان ہے ہو ہماری قید میں تھا!"

" ہاں عالی جاہ !" عبدالوا صدفے حواب دیا " قبد کے زبانے میں یہ فادسی ذبان سیکھ چکا سے "

سلطان نے براہ واست ونبرسے نحاطب ہوکر کہا اور نوبوان میں نے تھادی

ر گذشت سنی ہے اور تھاری بین کی تلاش اپنے فراکف بیں شامل کر چکا ، بوں "

ہوں . دنہر نے تشکر کے جدیات سے مغلوب ہوکر سلطان کی طرف دیکھا اور دوبارہ گر دن چھکاتے ہوئے کہا '' عالی جاہ ! مجھے ہیں اُمید بھی ''

سلطان نے عدالوا عدی طرف متوجہ ہوکر کہا بدعبدالواحد اگر تھیں لیسی ہے کہ تم اپنی مہم سے فارغ ہوکر بردقت ہادے ساتھ آ طوکے تو آج ہی دوانہ ہوجاؤ۔
ماتی فوج بھی ہست جلد بہنچ جائے گی اور میں کسی تا تیر کے بغیر بہاں سے فوج کا آخ

عبدالواعد نے ہجواب دیا اور عالی جاہ! آپ مجھے اپنے دانے میں منتظر مائیں "

ملطان نے رام نا تھ کی طرف متوج ہوکر پو جھا اور دیس ہمادے میے کیا کرسکا موں ک

ان الله کی خاموستی بر عبدالواحد نے ترجمان کے فراکفن اداکر نے ہوئے کہا۔
"عالی جاہ ایہاں پہنچنے سے قبل یہ لوجوان گوالیا دسے داجہ کی فوج میں ملازم تھا۔
اس کے باپ کوسومنات کے بجادبوں نے فقل کیا تھا اور یہ ایک بجاری کوموت
کے گھا ہے آبار نے کے بعداس ملک کے ہر ہندوکو اپنا دشمن باچکاہے "
"سومنات" کالفظ شن کرسلطان زبادہ دلچیری کے ساتھ دام ناتھ کی طرف
دیکھنے لگا اور اُس نے قدر سے توقف کے بعد سوال کیا یہ تم نے سومنات کا مندر دکھا ہے "

دام نا کھنے ہواب دیا ہنیں عالی جاہ اِمبرا گاؤں گوالیاد میں سومنات کے مدری جاگرکا معتبہ ہے اور سومنات کے پہادلوں نے ممبرے بڑاکو لگان اوا مذ

كمسف كے جرم ميں قبل كيا تھا!"

سلطان نے کہا رسی نے ساہے کہ باقی دیاں توں کے حکم اوں نے بھی موریا کے مند دکورٹری ٹری جاگیریں عطا کر دکھی ہیں "

" ہاں عالی جاہ! مومنات ایک مندر نہیں ملکہ ایک سلطنت ہے ہندو تان کی سب سے برا کی سال سے برائی کے برائی کا برو ہمت ہمند وستان کے برائی ان سے نزاج وصول کر نا ہے ۔ راجے اور مہارا ہے اس کے قدیوں میں سر محکانے ہیں "

"اس كى وج ؟" سلطان نيه سوال كيا.

"اس کی وجرسومنات کے بیجار نوں کی طاقت اور دولت ہے اور مہیں طاقت اور دولت کی لوجا کر ناسکھا پاگیا ہے "

ملطان مسکولیا یومیں نے مناہے سومنات کے بجاری پر کھتے ہیں کہ میری فرحات کی وج هرف برہے کہ دومسرے مندروں کے بتوں اور ان کے بجارلوں سے سومنات کا بہت نفاجو بیکا ہے ؟"

یر دنوبی مندوستان کے آئن کو کے نک تمام داجے اور سرداد بھے ہو ھائیں گئے۔ مرمنات کے دائنا کی بدولت نع کی امید لاکھوں السا نوں کو مندد کی جار دلواری سے نبچے جامیں دیتے برآ مادہ کر دے گی۔"

سلطان نے کہا یہ اور دہ دن تھری مور یوں پرانسان کے اعتماد کا آخری دن ہوگا، پھر مومنات کے کھنڈروں سے وہ انسانٹ بنوداد ہوگی جو اپنے معبود حقیقی کو ہجان سکے گی سومنات کفر کی تاریکیوں کا آخری سکن ہے اور تاریکیوں کے سیمن من محکمہ کھولنے والے لیفیناً اس کی حفاظت کے لیے آئیں سکے سیمن وہ ہماداد استہ نہیں دوک سکتے ۔ ہیں اس دن کے لیے دندہ دمنا چاہتا ہوں اور شاید وہ دن دور نہ ہو یا سلطان بطا ہر دام نا تھ سے مخاطب مقالیکن الیامعلوم ہو تا مقالہ وہ اپنے آپ سے ہم کلام ہے عبدانوا مدنے اس مرصلہ برمتر جم کے فرائف اداکر نے کی مزودت محسوس مذکی۔

"سومنات بنون كاأخرى مسكن سومنات تارمكيون كي آماجكاه"

سلطان نے فدر بے لوقت کے بعد دبی زبان سے بدالفاظ دہرائے اور عبدالوا حد کی طرف متوجہ ہو کر کہا مع عبدالوا حد ا اب تم جا سکتے ہوا ور دمکھوجب کے بدنوجوان ہمادیے معمان ہیں۔ان کا ہر طرح نیبال دکھا جائے ''

نیمے سے با ہر بکلنے ہی دنبر نے عبدالواحد سے سوال کیا یہ اثب کون سی مم

يرمارسي بلي"

مر تنهين " اس نے بواب دیا.

«آپ کامطلب ہے کہ آپ س

" ہاں!" عبدالواحد نے اس کے کندھے برہا تھ دھتے ہوئے کما سہم تھات گاؤں جارہے ہیں ":

رسيركي وأسي

اندردافل ہونے لگے تواتھوں نے مقابلہ کرنا ہے موسم کھر ہم تھیار ڈال دیے۔
عبدالواحد باتی فرج کو باہر تظہرنے کا حکم دے کر دنہ بر دام ماتھ اور ایسے چندا فسروں
سے ساتھ محل کے امدرداخل ہوا۔ اس نے دہشت ندہ ہر مداروں کو تسلی دیتے
ہوئے کہا یہ ہم جار ڈالنے کے بعدتم ہمادی بناہ میں آچکے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں
کہ برکوئی سختی ہمیں کی جائے گی۔ ہم حرف تھا دسے سرداد کو تلاست کرنا چلہتے
ہیں۔ وہ کہاں ہے ؟"

"مرداريهان نبين ہے۔ وہ بهال سے آتھ کوم برايك دومرسے كاؤں كيا

عبدالوا صدی دمیری طرف دیجے ہوئے کہا یہ آپ تستی کولیں " دمیر نے ہر مدادسے سوال کیا یہ مکان کے اندر کتنے آدمی ہیں ؟ " اندر سردادگی ہوی اور لڑکی کے علاوہ صرف دو لؤکرانیاں ہیں " سیس ابھی آتا ہوں " رنبیر ہے کہ کر دہائشی مکان کی طرف بڑھا عبدالواحد نے دام نا تھا ورتین اور سیام ہوں کو ہا تھے سے اشارہ کیا اور وہ دنبیر کے پیچھے ہولیے۔

تبخی منزل کے تمام کرنے خالی تھے۔ بالائی منزل کی سیڑھی کا دردادہ بند تھا۔ دمبر نے دروازہ بند تھا۔ دمبر نے دروازے کو دھا دستے ہوئے کئ مزنبہ آدادیں دیں ہیکن کوئی جواب منابکراس نے اپنے ساتھبوں کو دروازہ کوڈ سنے کا حکم دیا۔ چال آ دمبول نے ش کرددازے کو دورے دھکبلا۔ اجا تک اندرے کنڈی ٹوٹ گئی اور کواڈ مجسٹ کرددازے کو دورے دھکبلا۔ اجا تک اندرے کنڈی ٹوٹ گئی اور کواڈ مجسٹ سے کھل گئے۔ دمبر کھا گئی ہوائے جوال کی منزل کے کونے کے ایک کرے کا وروازہ کھولو، میں بندتھا۔ دمبر کواڈ پر زور دورے یا تھ مادتے ہوئے جائے ہیں آدہ کھولو، میں بندتھا۔ دمبر کواڈ پر زور دورے یا تھ مادتے ہوئے جائے ہیں تا دورے کے دورازہ کھولو،

طلوع افتاب کے ساتھ جرواہ ہے اپنے دلوڈ اورکسان اپنے ہل جھوڈ کر والیں اپنے گاؤں کی طرف سے ایک ابران کا کو کا ڈن کے برخرسنائی کہ حنگل کی طرف سے ایک فرج اُری ہے۔ یہ فوڈی دیر بعد دنہ براعب الواصداوریا کی سوسواروں کے ہمراہ گاؤں میں داخل ہوا ہے۔ کشوڈی دیر بعد دنہ براعب الواصداوریا کی بجائے بھاگنا ہمتر خیال کیا اور دنہ برلے ایک قطرہ نوں بہائے بغیراہنے گاؤں برنسفہ کرلیا۔ گاؤں کے کسائوں اور جدوا ہموں میں سے بعض نے خوفروہ ہوکر اپنے گھروں کے دروادے بدکر لیے اور بعض ادھرادھر کھاگ بی جملہ اور جند اور بول کو گھر کر دنہ رکے پاس لے اور بعض ادھرادھر کھاگ بھی جملہ اور جند اور بھی اور بیا کے بھی سے دنہ ہوکہ دیکھیں ہے کرش کے مطالم سے بجات ہوئے کہا یہ تھیں کو فی خطرہ نہیں یہ اِر مقصد تھیں ہے کرش کے مطالم سے بجات دلانا ہے۔ تم جاؤا ور باقی آدمیوں کو کھا گئے سے منع کرو ہے۔

اس کے بعد حملہ آورنوں نے محل کا رُخ کہا محل کے پیر بداروں کی اکثر بت بھی سلطان محود کی فوج کی آمدگی الحلاع سطنے ہی دا ہ فرار اختیار کر حکی تھی بچند آ دمی دروازوں کی مضافلت سکے لیے کھڑے کی جب حملہ آورچار دیواری بھاند کر

ودين م اور دالي محمد"

اچانک اندرسے حودتوں کی چیخ بکادسنائی دی ۔ ایک مودت بلندا اوار سے چلائی سکیا کر دہی ہو تر اللہ بھگوان کے لیے الیا نہ کرو۔ بکڑو اسے تم کیا دیچہ دہی ہو "

رو نہیں نہیں ہوں دومری بورت کی آواز آئی ملا دہ صرف میری لائن کو ہا کا لگا سکیں گئے۔ مجھے چھوٹ دو) مجھے مرنے دو "

« مرطل ایموس میں آو بیٹی ، محلوان کے لیے السا مرکرو "

رنبر کے اشاد سے اس کے ساتھیوں نے دھکا دے کر دروا دہ کور دیا۔

دنبر کھاگ کر اندرواض ہوا ۔ اسے عور تول کی جیج کیار کی وج معلوم کر نے ہیں دیر

خاکی۔ ایک نوج ال لول کی کھڑ کی سے باہر کو دنے کی کوسٹسٹ کر دہی تھی اور بین

عورتیں اسے بازو وک سے کیمٹر کر اندر کھینچ دہی تھیں۔ دنبر کے اندر داخل ہونے

ہی اس لول نے اپنا ایک باذو چھڑ ایا اور دوسرا بازو چھڑ انے کی کوسٹسٹ کی ۔

زنبر نے کھاگ کر لول کی کا بازو کھڑ ایا اور اسے اندر کھینچ بیا ۔عود تول کی جی کیا ۔

ایک دم بر ہرگ کی اور لوجوان لول کی چند تا سے اپنے آپ کو چھڑ انے کی کوسٹسٹ کی ۔

کرنے کے بعد د نمبر کے مقبوط کا تقول کی گرفت ہیں ہے لیس کو کر دہ گئی ۔

دنبر نے کہا جتم ہر النسان کو سے کرسٹس جھنے کی غلطی مذکر و۔ اس مکان کی ۔

عاد دلوادی ہیں عود توں کو کو ٹی نظرہ نہیں ۔

عاد دلوادی ہیں عود توں کو کو ٹی نظرہ نہیں ۔

عاد دلوادی ہیں عود توں کو کو ٹی نظرہ نہیں ۔

لڑی نے گرون اٹھائی اور اُس کی نگاہیں دمبر کے چہرے پرمرکونہ ہوکہ دہ گئیں یوتم ہا" اس نے ڈوہتی ہوئی آواز ہیں کہا یورنبر!" «ہاں!" دنبر سنے اُسے اپنی گرفت سے آزا دکرتے ہوئے کہا۔

' کال ''' دمیرسکے اسے اپنی کرفت سے ادا دکر کے بھونے کہا۔ عمر سیدہ محدمت نے اسکے بڑھ کر کہا یہ تھگوان کے لیے ہم پر دیا کرد

مری بھی نے تمعادا کچیونہیں کا ڈا۔ اگرتم معاف نہیں کر سکتے توہمیں اپنے انفوں
ہوں بھی نے معادا کچیونہیں کی ڈا۔ اگرتم معاف نہیں کر سکتے توہمیں اپنے انفوں
ہوں بھی بی میں جواور ہیں وعدہ کرنا ہوں کہ تھیں کوئی خطرہ نہیں مکان
کے اس مصلے میں تمعادی احادث کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا "دسپریہ کہ کر
کرے سے باسر کی آبا بہ

# (Y)

رمت کی جنگ میں نزلوجن بال کی تسکست اور قنوج کی طرف سلطان محود کی میں فدمی کی حرفت سلطان محود کی میں فدمی کی حرف میں مشہور ہو عکی تھی ۔ سے کرش سے گاؤں کے جنوب میں کوئی آئے طول و عرض میں مشہور ہو عکی تھی ۔ سے کرا میں اور اور اور اور اور کی در در سے کی کا دیں میں جمع ہو کر اپنی متھا طلب اور را می کو مدو در سے کی کھا دین میں جمع ہو کر اپنی متھا طلب اور را می کو مدو در سے کی کھا دین میں جمع ہو کر اپنی متھا طلب اور را می کو مدو در سے کی کھا دین میں جمع ہو کر اپنی متھا طلب اور را می کو مدو در سے کی کھا دین میں جمع ہو کر اپنی متھا طلب اور را میں کھی ہے۔

مردادون کایدا جلاس ایک عالیشان مدرسے باہر کھلے جس میں ہو دہا تھا پردہست اس بات ہر دور دے دہا تھا کہ ہر مرداد استے رہا مہوں کوہن مرا وی محقول میں نقسیم کرسے ۔ ایک جھٹ دہ اپنے علاقے کی مفاظلت کے بلیے محقول مدے ۔ ایک جھٹر دہ اپنے علاقے کی مفاظلت کے بلیے محقول مدے ۔ ایک جھٹر اس مندر کی مفاظلت کے بلیے بھیج دسے اور باتی رہا ہیوں کی ایک ورا داج کی مدد کے بلیے دوانہ کی جائے ۔

جے کرش نے اس تجویز کی تخالفت کرنے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی قوت کو اس طرح منتشر نہیں کرتا چاہیے ہمیں اپنی مجوعی فوج کا تبسرا محصد فوڈا دام کی ملاکے یکے بھیج دینا چاہیے لیکن باقی تمام سیا ہمیوں کوشالی مسرحد کی محفا ظلت سکے لیے بھیج دینا چاہیے۔ اگر سرحد محفو ظہمے تواس مندرا درہماری لبنیوں

کوکوئی خطرہ بہیں اور اگر دشمن کے چند دستے سرصد مبور کرکے اس طرف اس کے ا ہم کئی مفتوں بیں تقتیم ہونے کے باعث ان کا راستہ نہیں روکسکیں گے ہا دستمن صرف شمال سے آسکتا ہے اس لیے سمیں اب باتی تمام قوت سرصور ہے کر دینی جا ہے یہ

ایک عمردسیده سرداد نے اُٹھ کرکھا ۔ " آپ یو سوده اس لیے دیتے ہی کہ م اتواں اُپ کا گاؤں سرحد کے ذیا دہ قریب ہے ۔ آپ کی بہنوائش ہے کہ ہم اتواں مندد کی نگرکریں اور نہ ا پنے گروں کی ملک سب کچھ چھوڈ کر آپ کے گاؤں کی حالمت مندد کی نگرکریں اور نہ ا پنے گروں کی ملک سب جم صب یہ جانتے ہیں کہ دشمن کا سب سے بہلا مقصد بادی اور فوج کو فتح کرنا ہے اور ہمادا علاقہ اس کے دائے سے بہت دورہے ، قنوج الا باری کو بچانے کے لیے بہ خرودی سے کہ سم اپنی فوج کا ہرسپاہی دا جرکی مد باری کو بچانے کے لیے بیجے دیں ۔ اگر ہمادا دا جر سلامت ہے تو ہماد سے گھروں کو کی خطرہ نہیں اور اگر آسے سے کہ ہمیں اپنے تمام سیا ہیوں کے ساتھ دا جرکی مدد کے لیے میری بچو برید ہے کہ ہمیں اپنے تمام سیا ہیوں کے ساتھ دا جرکی مدد کے لیے میری بچو بانا جا ہیے "

بے کے سنس نے عفیے سے کا بیتے ہوئے ہواب دیا ہے میں سے کوئی کھے

رد لی کا طعنہ نہیں دے سکتا اور نہ کوئی ہد دعویٰ کرسکتا ہے کہ وہ مجھ سے بہلے

رام کا وفادار ہے۔ میرامقصد صرف یہ تفاکہ ہم اپنے تمام سیاہی جیجنے سے بہلے

یہ معلوم کرلیں کہ دشمن کا ڈخ کس طرف ہے ۔ حب ہمیں یہ معلوم ہوجائے گا کہ دشن کا انشکر سیدھا فنوج یا بادی کا اُٹ تے کر دیا ہے اور اس کی قوج کے کسی حقیے سے

اس طرف آنے کا کوئی امکان نہیں تو ہم اپنے باقی تمام سیا ہمیوں کا درخ ہی اس
طرف بھیردیں گے۔ مجھے لیفین ہے کہ اس دفعہ اگر دشمن نے ان شہروں کا درخ کی آف

ہماداداج تناہنیں ہوگا کالنجر،گوالباداددائس پاس کے نمام راجا وں کی فرج اس کاردکے لیے بہنچ جائے گی۔"

لادھیں ہوں دہ مردار نے اُٹھ کر سواب دیا یولکی ہم جندون انظار کیوں کریں۔ آپ

یکوں سوچتے ہیں کہ دشمن کی فوج کا کوئی محتہ اس طرن فرور آئے گا۔ کیااس کی

وجربہ آونیں کہ سرواد موس چند کے بیٹے اور اس کی ان دکھی فوج کا نوف ابھی

ار ایک کے دل برسواد ہے ؟"

چند بڑے بڑے مرداداس پرمنس بڑے کی مامرین کی اکثر میں الیسے الیکن حاصرین کی اکثر میں الیسے لوگوں برشتی تھی ہو ایک جمعے کو حن عمر کھر کے لیے بھے کرشن کا بختاب مول لینے ہے گھراتے تھے۔ عام حالات بین جے کرشن ایسانداق برداشت کرنے کا عادی میں تھالیکن بیصورت عام حالات سے مختلف تھی۔ وہ پر نے درج کا جلد باز ہونے کے مادی کو تھا درج کا کا بخواب دینے سے بہلے اس کی قوت کا اندازہ کرنے کا فادی بھر رسیدہ سردار میں نے بھری محفل میں اس کا ندافی اڑا اسف کی ارشن کی تھی۔ سادے علاقے میں تیم معمولی اثر ورشوخ کا مالک تھا۔

جے کرشن نے انتہائی فبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ماآپ ہمریں مجھ سے ارتبائی فبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ماآپ ہمریں مجھ سے ارتب کو ارتب کو است کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو بھین دلا آ ہوں کہ جب آپ ہمام سیا ہموں کے ساتھ داجہ کی مدد کے لیے دانہ ہوں گے تو مجھے ہرمنزل پر اپنے آگے یا تیں گے "

اجانک کہیں ہاس ہی بیندگھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور حا عزیم مجلس الرم اور حا عزیم مجلس الرم اور حا عزیم مجلس الرم او حرد مجھنے لگے۔ تھوڑی دیر لعد مندر کے صحن کے سامنے آتھ سوار نظر النے میں اس کے لؤکر تھے النے میں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ سب اس کے لؤکر تھے بہارے لال سب سے آگے تھا۔ وہ گھوڑ اروک کر اینے مردار کی طرف دیکھتے بارے لال سب سے آگے تھا۔ وہ گھوڑ اروک کر اینے مردار کی طرف دیکھتے

ہی جِلاَّیا یہ مهاداج! مهاداج! اندھر ہوگیا مسلمانوں کی فوج ہمادے گاؤں ر قبضہ کرم کی ہے ادر زیراُن کے سساتھ ہے ؛

ما صریب علس بچند نابیع میہوت ہوکر ایک دومرے کی طرف دیکھتے دہے۔
پھرا ہسند آہسند ان کی زبانیں حرکت ہیں آنے لیس جند آدی اُٹھ کر بیادے لال
اور اس کے ساتھوں کے گرد جمع ہوگئے یہ وہ کب آئے ؟ وہ کتنے ہیں ؟ تم نے
افعیں اپنی آنکھوں سے دیکھا جے ؟ کسی نے تھا دسے ساتھ مذاف کیا ہوگا۔ پر کیے
ہوسکتا ہے ، یہ ناممکن ہے یہ

ادر بیبادے لال ابیتے ساتھیوں کو ان سوالات کے جواب کاموقع دینے کی بہائے ساتھیوں کو ان سوالات کے جواب کاموقع دینے کی بہائے سند آوازسے چلاد ہا تھا ۔ '' آپ سب میرا بداق اڈ اباکر نے تھے اور اب وہ آگئے ہیں، وہ اب کسی کو زندہ نہیں جھوڈ بی گئے ۔ ان کی فوج کاکوئی شارنہیں، آس باس کی تمام ابتیاں خالی ہو جکی ہیں یہ قوڈ کی دیر میں وہ بہاں بھی پنج جا کہیں گئے ۔ اس ملک کاکوئی کو مذال سے محفوظ نہیں ''

مے کرمشن سکنے کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس کے چرب کا دنگ اڑ چکا تھا۔ آن کی آن میں تمام سرداد وہاں سے دفوجکد ہوگئے۔ بیادے لال اپنے کھوڑ سے سے اثر اور آگے بڑھ کرسٹ کا بازوجھنجھوڈ نے ہوئے جلابا کھوٹ سے اثر اور آگے بڑھ کرسٹ کا بازوجھنجھوڈ نے ہوئے جلابا سے دماداج ! ابنی جان بجائیے ، دنبران کے ساتھ ہے ، میں نے اُسے اپنی آگھوں سے دکھا ہے۔ وہ محن پر قبضہ کر چکے ہیں۔ جماداج ! جلدی کیجیے ہے۔

#### (4)

دن کے نبیسر سے بہرگا دُل کے فریبا ڈیٹر ھرسو آدی محل کے در دا ذے ب جمع ہو بھکے تھے۔ آس باس کی چھوٹی حجیوٹی سبتیوں کے کسان بھی رنبرگا<sup>آپ</sup>

ى اطلاع پاكر مون در سوق عمل كارخ كر رہے تھے۔

رنبرعبدالوا مد کے ساتھ عل کے در دازے سے ماہر کال قواسے دیکھتے ہی اس كے باب كے برانے وفادار اس كے بڑھ بڑھ مراس كے بادى مجونے لكے۔ ان د کرن میں وہ نوبوان کھی تھے عبمعول نے سیندماہ قبل دنمبر کی جان سیجائی تھی اور رنر کے بعد دیگرے ان کے ساتھ لبنگیرجور ہا تھا۔ رنبرے باپ کے جیند جال تالد مے مطالبہ کیا کشکندلا کا انتقام سے کرش کی بیری اور مبٹی سے لیا جائے میکن دنبر نے انھیں بدکہ کر فاموسٹ کردیاکہ میں ہے کوش کے سرم کی سرااس کی ہوی اوربلني كوبهين دسي سكنابي بإلى بلي المين عورتون ميرا كقرائطا في المشوره وينه والول کواہا دوست نہیں محصا۔ وہ میری بناہ میں ہیں اور اُن کی حفاظت میرافرض ہے " عبدالوا حدالي كها لاميراء دورت اب يهال مبرأكام متم الوكيا الدمين کن اخرکے بغیر ہماں سے کوج کر ما جاہما ہوں۔ پہلے میراخیال تھا کہ اپنے میں د ادی تھادے یاس محور جاؤں میں اب میں محسوم کرتا ہوں کہ تھیں مری مزید اعانت کی ضرورت بہیں ۔ مجھے امید ہے کہ اس یاس کے سرداد بھی تھا اس گرد جمع ہو جائیں گے تم الهیں یہ تا سکتے ہو کہ اس مهم سے فادع ہونے کے بعدسلطان کی اوری فوج اس راستے سے گزرے کی بولوگ تھادے دوست الول كے، ان كے سائف ہاداسلوك كلى دوستانہ ہوكا - ميں دسست ہونے سے بيلے ايك باركھر بېرشوده دينا ہوں كرعفواود درگرد انتقام سے بهتر سے -يس تم سے دوبارہ طنے کی امیدسر دخصت جو تا ہوں ؟

رنبر کے ساتھ مصافی کرنے کے بعد عبد الوا حدد اُم ناکھ کی طرف ہا کھ بڑھانے ہوئے لولا یہ وام ناکھ اِ ابھی تھادی منزل بہت دوستے اور مجھے اُن شکلات کا احساس سے جنھاری داہ میں مائل ہیں کمکی تھیں مالوس نہیں ہونا

چاہیے-امید کا دامن تھا مے رہواور وقت کا تظار کرو"

تقوری بعد عبدالوا حداور اس کے ساتھ کہنے والے سوار حبوب کی طریت دوانہ ہمور سے بھر میں گاؤں سے باہر کو کہ اسے باہر کو کہ دوغبار کے با دلوں میں رو پوشش ہوتا دیکھ رہے تھے ۔گاڈں والے کہدر سے تھے یہ اس فوج کا سر دار تو دلیرتا معنوم ہوتا ہے ہے ۔"اس فوج کا سر دار تو دلیرتا معنوم ہوتا ہے ہے"

(M)

معیدالواحد کا قیاس میمیح تابت ہوا۔ بیند دن کے بعد کسالوں اور پر واہوں کی طرح علاقے کے مرداد بھی دنبیر کے گرد بھع ہونے لگے۔ یہ نبر دور دورتک مشہور ہو گئی تھی کہ مسلطان مخمور دنبیر کی لیٹ برہے اور حب والبی پر سلطان کی فوج اس داستے سے گذرے گی نوعرب دہی نوگ کھنو ظاہوں گے بور نبیر کی نظرین فابل دھم ہوں گے ۔ بینا بخر رنبیر کی دوستی کو اپنی صافلت کا صامی مجھ کریہ لوگ اس کی آمد میرخوش کا اظہاد کرنے ہیں ایک دوسرے سے سبعت لے جانے کی کوشنس کی آمد میرخوش کا اظہاد کرنے ہیں ایک دوسرے سے سبعت لے جانے کی کوشنس کی آمد میرخوش کا اظہاد کرنے ہیں ایک دوسرے سے بیط اس کے مراحے ابی دوسی کو کی سامنے ابی دوسی کی کرنے تھا اور بھی شروع کرنے ہیں اس کی گرفتادی کے سامنے ابی دوسی کی کرنے تا تھا اور بھی می کے لیے انہائی شدومد کے سامنے ابی دوسی کی سامنے ابی دوسی کی گرفتادی کے لیے انہائی تا مطان کا اعلان میں مردوع کرنے ہیں دنبری بہن شکندا کی تلاش سندوع ہو می کردیا تھا ۔ اس کے علاوہ علاقے بھر ہیں دنبری بہن شکندا کی تلاش سندوع ہو میکی گئی۔

وہ سرداد ہو ہے کرسٹن کی دوستی کے باعث زبادہ بدنام ہو چکے تھے اور بخصیں رنیر سے کسی نبک سلوک کی تو فع نہ تھی ۔ سرعدعبور کرکے دوسری

رائوں میں بناہ لے چکے کھے۔

رنبر کے ہاں جولوگ آئے تھے وہ ان سے بطام رضدہ بیٹانی کے ساتھ ین اتنا تھالیکن جب اُسے دام نا تھ کے ساتھ تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع لما آدوه اکثر به کهاکرنا تھا ہدام نا تھ المجھے ان میں سے کسی کے متعلق غلط فہمی نہیں .پرسب چرط مصفے سودج کی لوجا کرلے والے میں میرا باب انہی لوگوں کے ماسے قل کیا گیاتھا اور پھر حرب مجھ پر مصبیت آئی تھی تو یہ لوگ سبھے کرسٹسن کو خن کرنے کے بلے میری تلاش میں مارے مارسے پھرنے کھے۔ آج یہ سب سرے دوست میں تواس کی وجر مرف بدھے کہ جے کوشن بازی ہار سیکا ہے " مکنتلا کے متعلق رسبر کی مے قراری میں استے دن اضافہ تعود ما تھا۔ دہ بند موادوں کے میمراہ علی الصراح بایرنکل جاتا اورمیلوں ادھرادھ کھومتار ہنا داستے کی بستیوں کے لوگ اس کے ساتھ ہولیتے ۔ شام کے وقت وہ تھکا مائدہ اینے دل کو بنسلیاں دیتا ہوا گھر لوٹیا کہ ٹسکنٹلا گا وی کے تازہ حالات سے مانچر اوتے ہی گھر پنجنے کی کوئشش کرے گی۔ ممکن سے کہ آج جب ہیں گھر پنجوں تووہ دروازے پرکھرمی میرانتفار کررہی ہوئین عمل کے اندریاؤں ر کھتے ہی اس کادل بیشه مامار عام طور بر مرروز علاقے کے دوجار بااتر آدمی اسس کے مهمان فانے بیں موجود ہوتے ادروہ بہ طاہر کرنے کی کوٹشش کرتے کہ وہ کنتلا کی تلاش میں کم پرلیٹان نہیں۔

جے کرش کی بیٹی نر ملاسے بادیے میں دسپرکا طرز عمل علاقے کے ہرآدمی کانو قع کے فلاف تھا۔ حملے کے روزان سے ملاقات کے بعداس نے دوبارہ الفیں دیکھنے کی کوششش ندکی۔ رہائش مکان کا بالائی مھتہ ان کے لیے وقف تھا الاکسی لؤکر کوبن ملائے اس طرف جانے کی اجاذبت نہ تھی۔ رنبہ اور دام نا تھ کچلی

منزل کے ایک کو نے کے دو کرول میں دہنے تھے اود ان کروں میں آنے ہائے کے لیے وہ تحن کی بجائے استحال کے لیے وہ تحن کی بجائے باہر کی طرف کھیٹے والے در دا ذہبے عام طور پر بند دہتے تھے۔ اس کر تے تھے تھے۔ اس طرح دنبیر نے دو کروں کے سوا باتی تمام محل نرملا، اس کی ماں اور ان کی توکرانین کے سبور کرد کھا تھا۔ بنجھک اور مھالوں کے کمر سے محل سے الگ معمی کے سنونی میں بھتے۔

کادک پرفابض ہونے کے آتھ دن بعد ایک شام رنبر دن بھراد حراد حر گھوم کر والیں آرہا تھا کہ عل کے در دانسے بر ایک سادھو دکھائی دیا۔ رنبر نے مسے دیکھتے ہی بہجان لیا۔ بیٹم ہونا تھ تھا۔

ر مبر نے اپنے دل کی دھر کوں پر فالویا نے کی کوٹ ش کرنے ہوتے سوال کریا ہوئے سوال کا کھی ہتہ چلا ؟"

.. شمیونا کھ نے مغوم بگاہوں سے دنبیری طرف دیکھااور جداب وینے کی بجائے اپنا سرطِل دیا ہ

(4)

"مبرے بتاکہاں ہیں؟ مبرااورمیری ان کا انجام کیا ہوگا؟" مرطا ہردفت ان موالات کا جواب سوچاکرتی تھی۔ اس کے سامنے تاریکوں سے سواکچہ نن تھا۔ کہمی کبھی دنبیر کی صورت اس کی نگا ہوں سے سامنے بھرنے اور اُسے امید کی ہلی سی دوشنی دکھائی دینے گئی۔ ایک عورت کی ذکا وت مس سے وہ رنبیر کا کمیداداس کے بھرسے پر دکھے تھی۔ بیلے دن جب وہ ایک اجنبی کی حیثیت سے اس کے کرسے میں واضل ہوا تھا تو وہ اسے بوسمجے کر ڈرگئی تھی نیکن اُن

بزمرقع حالات مين هي رمبرك خدوخال أسع بداهمبنان ولأف كے ليے كافى مے کہ وہ چورسیں ۔ پھر حبب رئبر کی مالوں سے اسمے براطبان ہواکہ وہ توہن میر كايباب تواس كااطينان اچانك توت مس تبديل موكياتها اور وه انتها في اصطراب کی حالت میں بیرسوچ دہی تھی کہ ابھی بیر حالات سے بنے نجر ہے لیکن اگر اسے بہ معدم ہوجائے کہ میرا باب اس کے باب کا قاتل سے تومیرا مشرکیا ہوگا لیکن اس مونع بربھی دنبر کی صورت و مکھ کروہ برمحسوس کرتی تھی کہ دندگی کے مدند بن حادثات سے دو چار ہونے کے لعدیمی برلوسجدان ایک عورت برم محدثہیں اعما سكمار رنبراس كى نكاه مين الكست العيد اور بادفار دشمن سے . بهي وجر تھي كم جب وہ گرفنار ہوا تھا تواس نے اپنے ماب سے دحم کی التجائیں کی تھیں اور جب وہ اسے قبل کرنے کے بلیے لے گئے تھے تو دہ اپنی زندگی میں مہلی مارجی کھول کررونی تھی۔ اسسے ابینے باپ کے دشمن کی مدت ہیں ملکہ ایک ایسے مرد کی موت کا افسوسس تھا بنجسے اس نے بہلی بار اس فدر فریب سے دمکھا تھا۔ اس کے بعد حب اسے برمعلوم ہوا کہ وہ فرار ہو کا ہے تواپینے باب کے نون واضطراب کے یا وہو دوہ مسرور تھی۔ جب ہے کرمٹسن کے آدمی دنہر کوتلاش کررسے تھے تو وہ محل کے ایک کرے میں بھیگوان کی مورتی کے سامنے الم تع بانده كراس كى سلامتى كے ليے دعائيں مانگ دہى تقى -

انگے دن اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی ڈعائیں قبول ہو تھی ہیں۔ رسمبر نکے کنکل کیا ہے۔ وہ جاہتی ہی ہی کہ وہ ہمیت کے لیے جا پھاہے اور وہ جاہتی ہی ہی کہ وہ ہمیت کے لیے جا پھاہے اور وہ جاہتی ہی ہی کہ فوٹس سے دل پر جیدنہ ملتے والے لفوٹس ساتھ والے لفوٹس سے دل پر جیدنہ ملتے والے لفوٹس اس کے دل کی گرائیوں تک جا پہنچتے اور وہ چھوڈ گیا تھا۔ تہمی کھی یہ نقوش اس کے دل کی گرائیوں تک جا پہنچتے اور وہ بیرس جین در ہوتی ،اگر وہ مومن جند کا ملیا نہ ہوتا اور اسی تسم کا کوئی حادثہ ہمیں جین

اب وہ رنبیر سمے رحم وکرم برحتی اور یہ محل اس کے بلیے ایک دسیع نیدخان تھا۔ اس کی مال کما کرتی تھتی کہ دنبیرایی ہن کے عوض ہمین کے بلے ہمیں اسی قىدىيى ركھے گا۔ رنبركواس بات كالحبى يقين ہوگا كەنتھادا باب ہمارى ماطر اس کے پاس مزود آئے گا اور وہ اپنے باپ کا انتقام مے سکے گا نیکن زملا کے احساسات اپنی ماں سے محنقد سکتے۔ وہ یہ ماننے کے لیے تبادی کھار کے باب کے لیے رسرکے دل میں دھم کی کوئی گنجائی نہیں ہوسکتی لیکن دہ برماننے کے بلے تیاد سر بھی کہ انتقام کے جوش میں وہ اپنے دشمن کی بوی اور بیلی كويهي قابل دحم نهيل مجهے گا۔ دہ برمحسوس كرتى تھى كەرسىرا تھيں اگر قابلي عزت نهيں توقابل دهم مرود سمجفنا ہے۔ دمبر کے طرز عمل بھی مزملا کے ان خیالات کی تائید ہوتی تھی۔ اس نے دو کروں کے سوایاتی سادامحل انفیں سونب رکھا تھا۔ اس سے نوکران کی ضرورہات کا خیال دیکھنے عفے اور براہ راست ان سے ہم کان موسنے کی بجائے دروادے سے باہر او کرانیوں کو آواد دسے کر بوجہ لیا کرتے کہ گھریں کسی بچر کی عزورت توہنیں۔ انھیں کھانے بینے کی جوانیا تھیجی جاتی تھیں وہ ہمیشہان کی فرورت سے وافر ہونی تھیں معل کے ایک کرے میں جے كرئس كى ددلت كے صندوق مندير سے مقے اوران كوكسى نے ما كة تك نهيں لگاماتھا۔

بہتمام حالات نزطا کو اِس بات کا احساس دلانے کے لیے کا فی تھے کہ اس کامعاملہ ایک البیعے دشمن کے ساتھ ہے جو انتہا نی عضب کی حالت میں ہی سنزا فت کا وامن یا تقسیم چھوٹ نے کے لیے تباریز ہوگا۔ ایک عورت کی حیثت

بی زطاد نبری عظمت کا احترات کرسلے برجبود تھی کیکن سے کدسٹس کی بیٹی کی بیٹیت بی اُسے اپنے باب کے بدترین وہمن کی بقت گوارا نہ تھی۔ ابسے النمان کی قرست کا تھور بھی اس کے بلید کے باتھوں اس کے در فردح ہوں کا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی ۔ گوالیا دہیں اس کے مامول تھے اور دہ جانتی تھی کہ اس کا باب وہاں بنتے گیا ہوگا۔ کبھی کبھی وہ بدسوجی تھی کہ اگر دہ جانتی تھی کہ اس کا باب وہاں جانے کا ادادہ ظا ہر کردوں تورنبر شاید مجھے دو کئے بی اپنی مال کے ساتھ وہاں جانے اس نے است دن ہمیں حرف اس خیال سے کی کوشٹ ش نہ کر سے جمکن ہے اس نے است دن ہمیں حرف اس خیال سے بہاں دہ نے دیا ہو کہ جماد اباب دو بوش ہے ادر ہما در سے کوئی جائے بناہ بہاں دے دیا ہو کہ جائے بناہ بہاں دے دیا ہو کہ جائے بناہ بہاں دے دیا ہو کہ جائے بناہ بہاں۔

ایک دات وہ دیرنگ سوئٹی دہی علی انھیاج اس نے ایک لوکرانی زبوات کی تقبلی دے کر دنبر کے باس بھیج دیا۔ یہ دہی ذبورات عظے ہو رنب بر ہے کرئشن کے گرفآد کرنے سے بہلے مزملا کے پاس جھوڈ گیا تھا۔

لزکرانی دئیرسے طاقات کے بعد والیس آئی تواس نے کہا یو اس نے کہا یو اس نے کہا یو اس نے کہا یو اس نے کہا یو ایس نیس لی دلودات لینے سے انکارکر دیا ہے۔ وہ کہنا ہے کہ وی جو تی چیز والیس نیس لی جاتی ہیں ہے انکارکر دیا ہے۔ کی سے باہر نکل گیا کہ مجلوان سے لیے مجھے تنگ نہ کرو!

نرطاکو بہلی بار اس بان کا احساس ہواکہ دہ دسبرکے سیالات کی دنباسے کو سیالات کی دنباسے کو موں دورہ سے میں گاروں کوسوں دورہ سے بعس شخص سے سامنے دہ اپنی نفرن کا مطابیرہ عروری تھیتی تھی دہ اس کا دجود تسلیم کرنے کے بیچے تھی نیار مزتھا۔

رطاکی مال کی حالت اس کی نسبت کمیں دیا دہ نابل دیم تھی۔ وہ اپنے شوہر کے خام اور اپنی میں میں کے فکر میں گھلی جادہی تھی۔ اسے رمبر سے کسی نیک

سلوک کی تو قع نہ تھی۔ دنبر اس کی تکاہ میں صرف اس کے شوہر کے تون ہی کا پیاما کھا بلکہ مندوسماج کا باعی اور اپنے وطن کا دشمن بھی تھا۔ اس کا اسمری سہارا مرن یہ نقط کہ مندوسماج کا باعی اور اپنے وطن کا دشمن بھی تھا۔ اس کا اسمری نے ماصل کی ہے وہ بالآخر قنوج اور اس کے ہمسایہ راجا وُں کے با کھوں شکست کھائیں گے اور اس کا شرقت ہو اور اس کے ہمسایہ راجا وُں کے با کھوں شکست کھائیں گے اور اس کا شوہر قنوج کے راجر کی مدرسے دوبارہ اس گاؤں پر فیصنہ کرلے گا۔ جنا پنج وہ قائیں مائیکا کرتی تھی۔ آئیسنہ آئیس اسمان کی ہم خیال ہوگئی۔ دنبر لیے وعائیں مائیکا کرتی تھی۔ آئیسنہ آئیسنہ نر مل بھی اپنی ماں کی ہم خیال ہوگئی۔ دنبر اپنے دھرم کا باغی اور اپنے دھل کا دشمن ہونے کے باعث اس کی ہم خیال ہوگئی۔ دنبر سند دھرم کا باغی اور اپنے دھل کا دشمن ہونے کے باعث اس کی تکاہ میں برترین میزاکا مستیٰ بن چکا تھا۔

ایک دن نرطاکی ماں شدید نخارکی حالت میں بستر پر لیٹی نرطاسے کہ دہی متی "بیٹی! مجھے نفین ہے کہ مسلمانوں کی فوج کوشکست ہوگی۔ تھادا باپ دا ج کی فوج کے کرائے گا کیکن ہیں شاید وہن بچند سکے بیٹے کا انجام دیجھنے سکے لیے زندہ ندہ ور ہوں "

مرنیس ما با جی ا " نر طلف اس کی بیشا نی بر با کف رکھتے ہوئے کہا یہ المیں باتیں ما کی بیت مار کھیے ، آب بہت جلد تھیک ہوجائیں گی "

ماں نے کہار "بیٹی تم تیمجی ہوگی کہ تھادے باب نے ہمیں دشمن کے فیضے میں کھی گھوٹ کر کھا گئے ہیں جائی ہو کہ وہ اکیلا استے میں کھوٹ کر کھا گئے ہیں ہے غیرتی کا شوت دیا ہے لیکن نم جائی ہو کہ وہ اکیلا استے آدمیوں سے نہیں لو سکتا۔ وہ وقت کا انتظاد کر دہا ہوگا "

ایک لؤکر نی بھاگئی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور کھا۔ محل سے باہر گاڈن کے آدمی جمع ہورہے تھے اور دنبیر کے مہاہی گھوڈوں پر دنیں ڈوال کر ماہر کل رہے تھے۔ دنبر کا ایک لؤکر کہنا ہے کہ وہ کہیں دورجا دیا ہے۔ علاقے کے کئی

سرداد بھی اپنی اپنی فوج لے کر اس کے ساتھ جارہے ہیں ۔ بیں نے آپ کو سّا با کھا کہ آج جبرے چند سردار دنبر کے پاس آئے تھے ہے

ن طانے کہا یہ ما ایمعلوم ہوتاہے کہ جگوان نے آپ کی ڈیمائیں من لی ہیں،
یے بقیں ہے کہ سلمانوں کو شکست ہوجی ہے اور نبیراب بھاگناچا ہما ہے اور من مردادوں نے آسے نوش کرنے کے بلے داجر کی مدد کے لیے ابیتے مبیا ہی صحبے سے انکادکر دیا تھا۔ وہ بھی اب داجہ کے انتقام کے نوف سے بھا گئے

دوسری نوکونی جو گاؤں کے طبیب سے نوطلی ماں کے لیے دوائی لینے گئی کئی ، یا بنی کانینی کمرسے میں داخل ہوئی اور کھنے لگی "آب نے می ایم سلمانوں نے باری پر قبعنہ کر لیا ہے اور دام بھاگ گیا ہے ۔ اب سلمانوں کی فوج کا انجر مرجملہ کرنے دائی ہے اور دنبر علاقے کے کئی مسرداروں کے ساتھ آئی مدد کے لیے جارہا ہے "
دالی ہے اور دنبر علاقے کے کئی مسرداروں کے ساتھ آئی مدد کے لیے جارہا ہے "
مز لااور اس کی ماں سکتے کے عالم میں خاد مہ کی طرف دیجھ دہی تھیں۔ اچانک ایک نوکوائی قائی ہے "

م مانا! مانا !" مزمل اسنی مان کا بار و معنجھ وڈتے ہوئے چلائی لیکن آ تکھول کے سوا اس کے مسیم کے کسی معصقے میں زندگی کے آثار نہ محقے رفقوڈی ویر لبد شمبونا تھ گاوں کے طبیب کولے آیا۔ اس نے تبایا کہ مرابقیہ بر فالج کا حملہ ہوا ہے۔

دس دن بعد سب نر ملاکی بان اپنی ذندگی کا آخری سالس سے دہی تھی تو اس کی کا ہیں اپنی بیٹی کے چیرے پر مرکوز تھیں ۔ان کا ہوں میں نر ملا کے لیے ایک نر بھولنے والا میجام تھا۔ موت کے بعد مر ملا ماں کے سینے بر سرد کھ کردیہ کہہ دہی تھی یہ ما آ! بیس تھا دا انتقام لوں گی دمیں تھا دے دشمن کو تھی معاف نہیں کروں گی مجھے میکوان کی قسم! مجھے دلی آلدُن کی قسم ہ" ہوسکا ہے کہ ہم ملک کا بچہ بچہ اکس کے داستے میں کھواکر دیں اور اسے الیی مرسکا ہے کہ ہم ملک کا بچہ بچہ اکس کے داستے میں کھواکر دیکھنے کی برآت میں کم مرسکے " کے دورارہ اس اور دھرنی کی طرف آئی کھوا کھا کر دیکھنے کی برآت مرسکے "

رام گندانے کہا یہ کہا کوئی ایسا بھی ہے ہواں سراکھ کے مانے کے ہی ہیں ہو؟

س مہاداج اکوئی نہیں کوئی نہیں یہ عاضرین نے بک ذبان ہوکر کہا۔
داجر نے وفد کے ادکان کی طرف متوجہ ہوکر کہا یہ نم ہمادا ہوا سب س چکے ہو۔
ہمند دستان کی پوتر دھرتی کے دلوتا تمھادے بادشاہ کے باپ کا بدلہ لینے کے لیے
جس دفت کا انتظاد کر رہے سے وہ آپکا ہے۔ اب وہ ہمادے دلونا کس کے حماب
سے کے کرنیس جاسکتا۔ اُسے جا کر ہمادی طرف سے بد بینام دوکہ موت اس کا
انتظاد کر رہی ہے ادر ہمادی تلوار ہی اپنے دلوتا قرال کی تو ہیں کا بدلہ لینے کے
سیے بلے تاب بہی "

# ایک ور رفح

کانجرکا حکمران داجرگر اپنے تحت بردولق افرود تھا۔ کا لبخسد کے باالر مردادوں کے علادہ بڑوس کی سلطنوں کے چند حکمران ہواس کے باجگزاد تھے۔ تحت سے بیچے دائیں اور بائیں دو قطادوں ہیں سب مراتب کر سیوں بر بیٹے تھے۔ دو سرے درسے کے سر دار اور عہدہ داد کر میوں کے بیچھے کھڑے ہے۔ اور عزی کی فرج کے چاد اور اسر تحت کے مراش کھڑے ہے۔

راْج کھیج دیر فاموستی سے دربار ایوں کی طرف دیکھتارہا ۔ بھراھا نک ایک باد قاد انداز میں کہنے لگا۔ " بین اپنا فیصلہ سائے سے پہلے پر جاننا چاہتا ہوں کہ صلح سے لیے دشمن کی سراکط کے متعلق تمصاری کیاد اے ہیے ؟"

یر وس کے داجاؤں کے ترجمان کی حبثیت سے گوالیاد کے داجراد حن نے اٹھ کر جواب دہا میں مہماراج! ہم ان تمراکط پر صلح کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیں کے۔ دشمن مرب ہماری لاشوں پر پاوئں دکھ کر آگے بڑھ سکتا ہے ؟

ایک اور داج نے اُکھ کر کہا۔ "اُن وانا اوشمن نے ایسی سرالط بیت کر کے اس ملک کے کروڈوں انسانوں کی تو ہیں کا بدار صرف مہی

عبدالوا مدسف إيت سائقبول كوفارسي زبان مين واجرك الفاظ كالمفهم المجاما اور مجررا مری طرف متوج ہو کر کھا " میں استحری مار بر کہنا ہوں کہ اگر فنورج کے ممادار تدمرسے کام لیں توان گفت السالؤں کوبلا وجر ملاک ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ دمیت کے بمنددرما وُن کے میلاب منیں روک سکتے تم عنقریب دہ طوفان دیکھو کے تواپیے راستے کی مرسے کونکول کی طرح اُڑا کرسلے جائے گا ہم اس شخف کی داہ ہیں العاظ کی دلوادی کھر ای نہیں کرسکتے جو از دموں کی کر دنیں مروز نے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تھادے دبونا وہ بھادی تھر میں جن کے بوچھ کے بیچے انسانیت مد لوں مسے اس رہی ہے۔ برتھراس کے باؤں کی تھوکرسے دیزہ رمزہ ہوجائیں گئے۔ وه آئے گا اور ان گنت مظلوموں اور بے گنا ہوں کی مجیحتی ہونی دوحیں اسس کا استقبال كريں گى مصديوں كى دوندى ادركسيى موكى السائيت اس كے كلے بيں بھولوں کے مار دانے گی۔ بواس کاساتھ دیے گا سرخروہ و گا ور بواس کا راستہ ددكيں كے ، كانبول كى طرح مسل ديد جاكيں كے "

عاصرین کے پرفلوص احتجاج لے عبدالوا حدکوا بی لفر پرختم کرنے کا موقع مددیا ، چند سردا دنلوادسونٹ کراس کے گرد جمع ہو گئے ۔ دا جرنے بلند آوادیں کہا یہ مظہرو!" اور محفل ہر ایک بار محرسکوت طاری ہوگیا۔

داجرنے فدرسے توقف کے لیدغب الواحد کی طرف متوج ہوکر کہا بدتم ایک المجی کی حدود سے سجاور کر چکے ہو۔ جاؤ بہاں سے فورٌ انکل جاؤ۔" عبدالواحد کچھے کہے بغیرا ہنے ساتھ بول کے ہمراہ با ہر کل گیا:

(4)

دا چرگنڈ انے کھلے میدان بیں مسلما لؤں کا مفایلہ کرنے کی نبیت سے اپنی داجدہا

بے چند کوس دور نٹمال کی طرف بڑا کر ڈال دیا۔ اس کی فوج ایک لاکھ بینسآلیس ہزار بادہ سہا ہیوں ، تیس ہزار سوادوں اور چھ سوچائیس مبکی ہا تھیوں پڑشمل تھی سلطان محود نے دریا ہے جمنا عبود کر کے اسے لٹنکر کو دشمن کے بڑاؤسے پانچ کوس دور قیام ما فکہ دیا۔

می مینی فرجی طاقت کے تعلق اپنے جاموسوں کی اطلاعات سننے کے بعد مطان نے ایک عام سیاہی کے جیس میں اپنے جذا فسروں کے ہمراہ دشمن کے پڑاؤ کا منطر کی جانب ایک طوبل جب کر اور کا منظر دکھے دیا تھا۔ دشمن کی فوج کے کانے کے بعدوہ دورسے دشمن کے پڑاؤ کا منظر دکھے دیا تھا۔ دشمن کی فوج کے بعدوہ دورسے دشمن کے پڑاؤ کا منظر دکھے دیا تھا۔ دشمن کی فوج کے بغیر میلوں ہے ہوئے تھے اور مختلف اطراف معدرا جرگنڈ اسے با جسکن الد راجاؤں اور مردا دول کی افواج پڑاؤ میں داحل ہورہی تھیں مسلطان نے اُس میاد اس معدیا دو موسلہ سکن منظر اپنی زندگی میں مجھی نہیں دیکھا تھا اور اُسے بہی بار اس بات کا اصاب ہورہا تھا کہ وہ عزفی سے بست دور ان کی صور ت اس کے لشکر کی مکمل بات کا اس کے لشکر کی مکمل بات کا ایسانی تھی۔

عزوب آفاب کے ساتھ بڑاؤکے طول وعرض ہیں ہا تھیوں کی حیث کھاڑ گھوڈوں کی ہنبنا ہٹ اور آدمیوں کی چیخ بچاد' ناقوس اور گھنٹیوں کی صداؤں میں دب کررہ گئی سلطان نے اپنے ساتھیوں کو دالیہی کا حکم دیا۔ تھوڑی وور مجلفے کے لید انھوں نے ایک حکمہ اتر کر نماز مغرب اداکی اور دربارہ اپنے گھوڑوں۔ برمواد ہواپتے نویموں میں آگئے۔

دات کے نیر رہے پرملطان اینے خیمے ہیں سربیود ہوکریہ وعامانگ وہا تحام دب العزت! مجھے اس امتحان ہیں تا بت قدم رہنے کی ہمت دے۔ وہمن

کواپئی بے شماد فوج اور اپنے ان گست دلو تاوی کی اعاست بر کھروسہ سے لیکن میں مرح در تبیہ میں ہیں ہیں ہوں کو مرح تبیہ کا مہار الے کر بہاں آیا ہوں۔ مجھے (در میرے سیا ہیوں کو ہمت کا مہمت دسے کہم ماہیے آب کو تیری و حمت کا حق دار نا برت کر مکبی ہمت دسے کہم مرضمن کے نیروں اور نیز دن کے سامنے سینے نان کر کھوٹے ہو کی بین ہمت ہمیں ایسے فاریوں اور اپنے شہید وں کے سامنے برطینے کی توفیق دے۔ ہم رندگی اور موت میں صرف تیری دھا کے طلب گار ہوں۔ مولائے کر کم اجن لوگوں کے سرتیری بادگا ہ میں محکمتے ہیں دہ کہی اور کے جاء د حلال سے مرعوب مزہوں ہیں صرف ایسی زندگی اور ایسی موت کی تمن دے تو تیر سے حبیب سے فلاموں کی شمان کے نشایاں ہو یہ

دے دہی تھیں۔ اچانک اُسے اپنے پڑاؤ کے ایک کوسٹے ہیں ہر بداروں کا شود دے دہی تھیں۔ اچانک اُسے اپنے پڑاؤ کے ایک گوسٹے ہیں ہر بداروں کا شود عومان بی ویااور اس کے ساتھ ہی بڑاؤ کے طول وعومی ہیں تھاروں کی صدائیں سنائی دینے لگیں۔ سلطان نے دعاشم کی اور تیسے سے باہر کی اینے اپنے دینوں کو جندا فسر تیمے کے درواز سے سے باہر کھڑے سے اور باتی اپنے اپنے دمنوں کو سی غیر متو نع صورت سال کا میا مرا کر لے کے لیے تیاد کر دبیعے تھے۔

سلطان نے اس بھکامے کی وجہ لچھی تو ایک انسر نے بواب دیا "سلطان معظم پڑا و کے شمال مشرقی کو نے میں ہر بداروں نے اچا نک شور مجانا شرط کر دیا تھا۔ فوج ہر متوقع صور تحال کا سامنا کرنے کے بیے تیارہے لیکن ا ب نقارے کی عدایہ ظاہر کرتی ہے کہ اس طرف وشمن کے شب خون کا خطرہ نہیں . معلوم ہونا ہے کہ کوئی جا سوس کچرا گیا ہے ۔ ابھی تمام حالات معلوم ہوجا کیں گئا ۔ معلوم ہونا ہے کہ کوئی جا سوس کچرا گیا ہے ۔ ابھی تمام حالات معلوم ہوجا کیں گئا ۔ سلطان نے حکم دیا یہ میرا گھوڈ الاؤ ۔ "

تقوری در کے بعد سلطان چیندا فسروں کے ہمراہ بڑا دیے جنوب مشرقی کوسلے کا دیے ہوں کے جنوب مشرقی کوسلے کا دی دیا وہ دور نہیں گیا تھا کہ سامنے سے چدمشل بردار مہر بداروں کا ایک ٹولی آئی ہوئی دکھائی دی مسلطان کے ساتھیوں میں سے ایک سوار گھوڑا بھگا کا ان کے داستے میں کھڑا ہوگیا اور مبند آواز میں بولاس تھمرد!"

ان مے دائے کے اور ان کے ایک ساتھی نے کہا یہ ہم سلطان عظم کے پاس جاری

"سلطان عظم بماں ہیں" سلطان کے ایک الدما بھی نے بیند قدم سے آ واد دی۔
پر بدار ایک لوجوان کو سلطان کے پاس سے آئے اور اس نے آگے بر سطے ہوئے
بند آزواز ہیں کہا یہ سلطان منظم! میرانام دنبرسے ۔ آپ کی فوج کا ہندی سالاد
بدانوا مدمجھے جاتا ہے ۔ دہت کی لڑا کی کے بعد مجھے آپ کی خدمت ہیں حاضر
برنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔"

سلطان نے محکور ارطِ ھاتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر کہا یو میں جا شاہوں کوکیا کہنا چاہتے ہو ؟"

"عانی جاہ اِ میرسے ما کے میرے وطن کے بندہ سرداد دوہزاد میاہی ہے
کراک کی مدد کے لیے آرہے کے سام کے دفت ہم لوگ بہاں سے مشرق کی .
طرف کوئی دس کوس کے فاصلے برشکل عبود کردہے تھے کہ ہمیں ایک جگر گھوڈوں
کی منہ ناہ طرف اُن دی۔ ہیں نے اپنے ما تعیوں کوشال کی طرف ہٹنے کا مشودہ
دیااور تو داس طرف جل دیا۔ گھے جنگل میں کالیحری فوج کے کئی وسنے ڈیرہ ڈالے
بوک تھے میں نے اپنا گھوڈ اایک درخت کے ما تھ باندھ دیااور دات کی
مادی سے فائدہ اُن می اُن کے ما تھ جاملا۔ وہاں میا جبوں کی باتوں سے جھے
معلوم ہوا کہ میدلوگ مشرق کی طرف سے حنگل کے داسے ایک لمیا چکر کاف کر

آپ کے پڑاؤ برحملہ کرنے کی نبیت سے بہاں جمع ہورہے ہیں۔ سیای بول کی باتوں کے باتوں کے باتوں کے باتوں کے دیم بھی معلوم ہوا ہے کہ بہلوگ دات کی تاریخی سے فائدہ اٹھا کر بلین قدی کریں گے۔ بھر سواروں کے دستے کچھ دور ڈرک جائیں گے اور بہا دہ سیاہی پڑا وُ کے نزدیک بہتے جائیں گے۔ بواروں کے دستے بھی ان کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد کالنجر کی فوج عام حملہ شروع کر دے گی۔ میں ان کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد کالنجر کی فوج عام حملہ شروع کر دے گی۔ میں ویاں سے بھاگ کر آ ہتے ساتھیوں کے پاس بہنچا اور اٹھیں دشمن کے ان دستوں میں سے بھاگ کر آ ہتے ساتھیوں کے پاس بہنچا اور اٹھیں دشمن کے ان دستوں آپ کی فوج کے بڑاو کی کوج کے براد کا وقت کیا۔ مراکجھ وقت آپ کے پرے داروں کو بہلین دلانے میں بھی ضافع ہوا ہے کہ میں جاسوس نہیں آپ کے پرے داروں کو بہلین دلانے میں بھی ضافع ہوا ہے کہ میں جاسوس نہیں ہوں ۔

سلطان نے سوال کیا بران کی تعداد کے متعلق تھا دا اندازہ کیا ہے ؟" سمیر سے خیال میں وہ مبیں ہزار سے ذیادہ ہوں گے ۔ سواروں کی تعداد کوئی چار ہزار ہوگی، باتی پیا دہ ہیں " دنہ پرنے جواب دیا ۔

اتنی دیرینی سلطان کی فوج کے جیدہ جیدہ افسر دیاں جمع ہو چکھ منے سلطان سے اپنے مراول دستنوں کے نامور جرنیل ابوعبداللہ محد کو فکم دیا کہ تم آ کھ ہزاد سپاہیل کے ہمراہ فوڈ اردار ہوجاؤیا

اس کے بعداس نے فوج کے باتی افسروں کی طرف متوج ہوکر کہا یہ مجھے اُمید ہے کہ داج میں کہ باتی افسان اور کی طرف متوج ہوکر کہا یہ مجھے اُمید ہے لیے نیاد دہو۔ اگر وشمن نے ہم برحملہ نہ کیا تو الوعبداللہ کی کا میابی کے بعدہم دستمن کا مرامیگی سے فائدہ اُنٹھا کیں گے بعدالوا حدثم چندہوشیاد آوی نے کروشمن کے بڑاد کی طرف دوار ہوجا وُاور ہمیں اس کی نقل و حرکت سے باخرد کھو "

مقوره مي دير لعد الوعب الله كي فيادت مي بالحج ميزاد سواد اوزنين ميزار سياده

باہی مشرق کا دُن کر دہ سے تھے۔ دنبران کا دا ہبرتھا جندکوس چلنے کے بعد دنبر
نے الوعبداللہ سے کہا یہ میرے دیال میں اب دشمن زیادہ دور نہیں ہوگا"
الربداللہ نے فوج کور کھنے کا حکم دیا اور بیا دہ سپائیسوں کے سالارسے مخاطب
ہور کہا در تم احتیا والے ساتھ بیش قدی جاری دکھو۔ ہم دشمن کو دائیں اور بائیں بارو
سے گھرے میں لینے کے بعد اس کے عقب میں پہنچنے کی کوئٹ می کریں گئے۔ اگر دنبر
کا المازہ مسیحے تکل تو دشمن طلوع سم سے قبل تھا دہے تیروں کی در میں ہوگا اور ہم اُسے
دائیں بائیں اور پہنچھے سے ہائک دہے ہوں گے۔ اگر دشمن نے تھاری صفوں کو توڑ کر
دائیں بائیں اور پہنچھے سے ہائک دہے ہوں گے۔ اگر دشمن نے تھاری صفوں کو توڑ کر
دائیں بائیں اور پہنچھے جائیں گئے۔

(m)

افی مرزی سے مبح کا تارہ کو دار ہور ہا تھا۔ دا جرگنڈ ااپنے ہا تھی کے سنبری ہودہ ہیں کھڑ ااپنی سیاہ کی قدت و شوکت کا نظار اکر رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور اس کے بیچے گھوڑ موادوں ادر ہا تھیوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ اور بہا دہ سبا ہی صفیں با ندھے کھڑے ہے تھے۔ نا قوس سجانے اور بھی گانے والے بریم نوں کی ٹولیاں سابیوں کی صفوں میں گھوم رہی تھیں۔ فضا بیس سبحگو ان کی ہے ، دلوتا و ک کی جن مادام کی ہے ، دلوتا و ک کی جن مادام کی ہے ، دلوتا و ک کی جن مادام کی ہے ، دلوتا و ک کی جن مادی قوت مدافعت سم طے کہ اس خطر دین برجمے ہوگئی ہے۔ داجہ نے اُن بائیل صفح اور مند اور نے اپنے اُن بالمگر اور کی طرف و کھا جو ہا تھیوں برسوار ہو کہ اس کے دائیں بائیل صفح اور مند آواز میں چلا یا یہ میکوان کی قسم اِس کشرکے ساتھ میں دنیا کہ آخری کی منظم اور مند کی ہے ہو " داجہ سے جان نا دوں نے بک نبان ہو کہ کہا۔

داجرنے جواب دیا سنہیں ، جب نک دامجماری طرف سے کوئی اطلاع نیں اتی ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کے حملے سے پہلے دشمن کو چوکنا کمہ دینا ہمارے لیے نفضان دہ ہوگا۔ ہم اس وقت بہنچیں گے بجب را جکمار دسمن کی سادی آرم بہنی طرف بھے حکا ہوگا ۔"

رام کے قربب ایک سروار حواہتے ہاتھی کے مودج میں کھڑا اِدھراُدھراُ رہا تھا: سامنے کی طرف امثارہ کرتے ہوئے لبند آواز میں چلاما یہ ممادات اِلدھرد کھیے شاید کوئی دا جکما دکا بیغام لے کر آدہا ہے "

را جردم بخود ہو کر سامنے کی طرف و بھنے لگا صبح کے دھند کے بیں کچھ فاصلے پر سرمیٹ سواروں کی ابک اولی و کھائی ۔ تھوڈی ویر میں ایک سوار یا تھبوں کی قطاد کے سلمنے سے گزر تا ہوا واجر کے سامنے دکا۔ بہ کالنجر کا ولی عہد تھا اور واجر گذا اسے دیکھتے ہی کلیے مسوس کر دہ گیا۔

سکیاہوا ؟ تم خورکبوں آگئے بھاری فوج کماں ہے ؟ کھگوان کے بلیے کھو تو پولو...."

مے نیراندازوں کی دیوادیں کھوئی تھیں ۔اگر آپ کو خبر داد کرنا مزودی مذہو ما تو میں دیئر اندازوں کی دیوادی مذہورا تو میں دیئر کا کھیرا توڈ کر ما ہے آدمیوں کو دشمن کمل طور مربز نفے میں سے چکا ہے اور میسے کی دوشنی کے ساتھ ہی وہ ان کا مدف اماکر دسے گا۔اب نکے شاید ....،"

داجرنے ولی عدد کی بات کا شنے ہوئے کیا۔ "اس کا مطلب یہ سے کہ دشمن کا پر او خالی ہوگا اور ہمیں کسی تا خبر کے لغیر حملہ کر دینا جا ہید "

ولی عدد نے کہا یہ بنیں میں وشمن کے مرسے سے کی کر اس کے تشکر سے
پر ادکے قریب سے گزدا ہوں۔ بڑاؤ میں اس کی فوج اطمیدان سے خیس درست
کر دہی تھی۔ مجھے الیہ اصعلوم ہونا تھا کہ وہ بیش قدی کے لیے صبح کا انتظاد کر اسے
ہیں اور وہ فوج بس نے ہم پر حملہ کیا تھا اکسی اور سمت سے آئی تھی جمکن سیسے
ہر دشمن کی کمک کے دستے ہوں جھول نے اپنے پڑاد کا وقت کر سنے ہوئے ہمیں ماستے
ہر دشمن کی کمک کے دستے ہوں جھول نے اپنے پڑاد کا وقت کر سنے ہوئے ہیں دائے دیے
ہیں دیجھ لیا ہو۔ برجی ہو سکتا ہے کروشمن میس دھو کے میں دیجھے کے لیے اپنی آدے
کا بیٹر ہے کہ دشمن کی تعداد ہما دی

دا جرگندا سیم تمام حوصلے اور ولولے مالوسی اور نوب میں تبدیل ہو گئے بھوڑی دیر پہلے در فتح کے نیال میں گئ تھا نیکن اب تصور میں دشمن کی لاتعداد فوج د مجھ کر مراہم ہور ہا بھا۔ اس کی قرن نیصلہ جو اب دسے مکی تھی .

"اب بمين كياكرنا جاميه" اس في ملى جويل آواز ميسوال كيا-

داجک درنے ہواب دیا۔ ماداع ا جمیں آگے بڑھنے ی کاتے ای مفاطت کی کر کرنی جا ہے۔ "

ایک مرداد جو اسنے بالمقی سے الرکر دام کے فریب آپھا تھا۔ با تھ ہور کر کھنے

رېبې ټک وېلي رمونې

لگاہ مہادارہ ! اگر میں بسیابونا پڑاتو تمن کے سواد آندھی کی طرح بھادی واجدهال میں داخل ہوجائیں گئے۔ اس بیے میں واجدهانی کی فکر کرنی چاہیے "

تقودی در بی بمساید با منوں کے حکموان اود سدوار مجی طور کھ اکے گر و جمع ہو چکے کتے بعض فوری حملے کے حامی تحقے لیکن اکثریت کی دائے یہ تقی کر جلد بازی سے کام نہیں لینا چلہ ہے۔ اچا تک سامنے سے تیس چالیسس سوار نموداد ہوئے ادر کوئی دوسو قدم کے فاصلے بردک کرجند ثانے مے داجر کی طرف دیکھنے کے لعد دائم مطے گئے تہ

ایک سردارنے کیا بر مہاداج ا دشمن محلرکرنے والاسے بعلوم ہوتاہے کہ اس کی فوج قریب آ چکی ہے۔ آب ہاتھی سے از کر گھوڑسے پرموار مرجائیں "

رام کنڈا قدرسے دو وقدح کے بعد ہاتھی سے الرکھوڑے برسوار ہوگی۔
فرج کے چیدہ بیریہ مر داروں نے اس کی تعلید کی۔ ایک ساعت کے اندا ندرسادی
فرج میں افرا تقری کی گئی۔ ناقوس اور فرسٹوں کی صدائیں انسانوں کی چیخ کیار ہیں
دب کردہ گئیں رام کی ٹڈی دل فرج انہائی انتشار کی صالت میں لہا ہورہی تھی۔
ہر سہاہی کے دل بر عوادوں کی مجنکا داور تبروں کی منسا ہمٹ کے نومنسے کہیں
زیادہ ان دیکھے وشمن کا خوف طاری تھا۔

طلوع آفیآب سے مقوری دبر بعد سلطان محود اس مقام سے پانچ کوس دور نیجے کے سامنے کھ اِنچ کوس دور نیجے کے سامنے کھ اِنچ کھ الم میں بیخبر سُن دہا تھا کہ دشمن میدان سے فراد ہو چکا ہے۔ ذات ہاری کے لیے ہونٹوں پر دعائیں اور آ تکھوں میں تشکر کے آنسو بھے فوج کی فیام گاہ کے طول وعرض میں المدّاکبر کی صدائیں گو رکی دی تنہیں بر سطان نے فوج کو بین تندی کا حکم دیا اور دو بیر تک وشمن کا تعاقب جاری دکھا۔ اسس کے بعدوہ این پر اوکی طرف لوط آیا۔ شام تک با کی سویا تھی مسلطان کے بعدوہ اینے پر اوکی طرف لوط آیا۔ شام تک باری صویا تھی مسلطان کے

بغے ہم آچکے تھے۔ اس فتح سے پیندون لعدسلطان کالشکروالس عزنی کا ڈخ کردہا تھا۔ رنبراور علاقے سے وہ سروار جواس کے ساتھ آئے تھے ،سلطان کے ہمرکاب تھے سلطان خوبدالوا حدکو حکم وہاکہ تم مہندی سیا ہیوں کے ساتھ تنوج چلے جاد ادر میسدی الم بخارسے ! شمبونا کلات جواب دیا اور آپ تکلیف سائریں میں دیدکو بلالا آمایوں !!

وہ لولی ادا کا وُں میں محصر ایک اعد کام بھی ہیں ہے ہا ۔ منہونا کا سے کماید آپ محصر کوسٹاخی پرمجبور مذکریں میں جانیا ہوں آپ

كون باي "

ہیں۔ مرط نے تبدلا کر اپنا گھو تھٹ امّار دیا اور تفصے سے کانبتی ہوئی آواز میں کہا۔

«تمادامطلب سے کہ ہیں تماری قید میں ہوں "

شمونا تقسفه جواب دیا یه جب نک بها دامردار والبن بهبی آنا . آپ تها اس کل سه باهر نیس جامکتیں ۔ دہ مجھے آپ کی سفاطلت کی ذمر داری سوسپ کر گیا

سمیری مفاطت اسم نواسنے مفادت آمیز لیجے میں کھایہ تم بیکبوں نہیں کہتے کہ اپنی مال کی طرح مجھے بھی صوت ہوت ہیں اس قید فانے سے دیا تی ولاسکتی ہے لیکن یا ودکھو کہ کسی ول متحادا مرداد بجھتائے گا .

شمبونا تقد نے کہا ہو جب وہ بیال سقے نوا ب نے کھی بہاں سے جانے کا ادارہ ظاہر مذکیا۔ ان کا خبال تھا کہ ایپ نوستی سے بہاں دہنا جا ہتی ہیں۔ اگر ایپ ایک اخبال تھا کہ ایپ نوستی سے بہاں دہنا جا ہتی ہیں تودہ کھی آپ کو دو کتنے کی کوشش مرک نیس میں آپ کو بہاں سے جانے کی ا جا ذہ نہیں وے سکتے ہے۔ نہیں وے سکتے ہے۔

"میں ایسے باپ کے دشمن ، اپنی ال کے قائل ادر اپنی قوم ادر اپنے وطن کے دشمن کے دوست اپنا کا فط سنجنے کی بجائے سرجا نا بستر مجمعتی ہوں یہ مشموں کے دوست کا بواب نہیں دے سکتا. سرداد

# جے کرش کی نبی

اینی ماں کی موت کے بعد فرط محل میں استمانی بے بسی کے دن گزار رہی گتی . دنمرکے ملے اس کے دل میں اب افرات الد تھارت کے موا کھ نہ تھا۔ رنم ک العراص كے دوران میں اس كى نگرانى سمبونا كق كے ميرد كھى اور شمبونا كھ كے سلوگ نے اس پر برحقیقسند دونش کر دی محق کہ اس کی حیثیت ایک قبدی سے زیادہ شیں، اسے پہلی باد صرف اسی ماں کی ادھی کے مما کھ مرگھ مطابک جانے کے لیے محل سے بالهر بطنے كى اجازت دى گئى تھى لىكن ويال بھى تمبونا تھ اور جيند لوكراس كے مرب کھڑے دہے۔ اس کے بعد بھی اسے تھی کہی دنبر کے لوکروں کے بسرے بیں اپی ماں کی سمادھی تک جانے کی اجازت طنی تھی اور فاص طور مرتم بونا تھ سائے گی طرح اس کے ساتھ دہما تھا۔ ان یا بندلوں نے اس کے دل میں فراد ہونے کی واس پداکردی چنا نجرایک دن علی انعباح وه اپنی اذکرانی کالمباس بس کر گھو کھٹ نكالے مكان مع با ہرزيكلى كمين تمبونا عد اس كى جال ديكھ كر بہجان كبا اور اسكے بڑھ كر راستندد كي موسي كما يوآب اس وقت آب كمان جاري بي ؟ اس نے گھراکر جواب دیا " یں ... بی نرطاسے سیا وولی جادہی ہوں

كى طرف معيمين حكم بي كداب كى مونت كى جائے "

نرطانچ اور کے لغیروالی میں آئی لیکن دہ ایت دل میں بار بار بیرا لفا فردمراری کھی متم محصادگے۔ دنبر کومیرے انتقام سے دُدنا چا ہے ، بین اُسے دندہ نہیں مجیور دن گی ب

## (Y)

ایک دن زلاک نوکرانی اس کے باس برخبر لے کرآئی کہ گاؤں کے لوگ ہور نیر کے ساتھ کئے تھے، واپس آگئے ہیں یس لطان محمود کی قوج ہماں سے بین کوس پر براؤ ڈالے ہوئے سے - واپس آنے والے مہاہی بناتے ہیں کہ معطان نے دنبر کے ساتھ کا انجر کے داجر کے ملاف جنگ میں بھتہ لینے والے تمام سردادوں کو معلق تقسیم کی ہیں اور سلطان کے ساتھ علاقے کے تمام سردادوں نے دنبر کو اینا بڑا سردادیان لیا ہے مسلمان کے ساتھ کا دوانہ ہوجائے گا در دنسرا تھیں دخصت کرنے کے بعد بیماں آجائے گا۔ سیا ہی کہتے ہیں کہ سلطان کی فوج اس کا وُں کے قریب سے گزدے گی۔

ا کلے دن نرطا بنی نوکرا نیوں سمیت ہالا کی منزل کی جھت پرمسلمانوں کا تشکر گزرتا دیکھ دہی تھی۔

دو پیرکے قریب مزطلے پائ تمبونا تھ آیااور اس نے کہا "مجھے سردار نے آب کے پائی جمیوں کھ آیااور اس نے کہا "مجھے سردار نے آب کے پائی جمیع اس کے پائی آب کے بائی آجائیں "
دہ آب سے طما جا ہے جہیں۔ اگر آپ اجازت دی تو وہ اسمی آپ کے بائی آجائیں "
مرطل نے جواب دیا ۔ " اسے ایک قیدی کے پائی آسنے کے لیے اجازت پلینے
کی صرودت نہیں :

شمیونا کے میلاگیا تو رطانے اپنی اوکرانیوں کی طرف منوم ہوکر کماید وہ آئے تو اسے ہو کہ کا میں ہے ہوں کے میں سے اسے میں ہے میں سے میں ہے ہوں واور د کیمو حبب کا میں آواذ نہ دوں ، تم یں سے کوئی دیاں نہ آئے ۔

مرط سند اچنے کر ہے ہیں جاکر ایک کونے ہیں بڑا ہوا صندوق کھولا اور ایک چیا ہے ، ہون بڑا ہوا صندوق کھولا اور ایک چی ہون ہون کا اس کے بعد وہ اضطراب کی حالت میں کرے کے اندر شطنے لگی۔ مقول ی دیر اجد برآ مدے میں کسی کے با وُں کی آ ہمٹ من کر اس کا دل دھڑ کئے لگا اور وہ جلدی سے اپنے بانگ کے باس جا کھڑی ہوئی۔ دنبر اندر داخل ہوا تو اس کے چرے پرنگاہ ڈالتے ہی مزطل نے اپنے جسم میں ایک کیکی میں میں میں میں کے درمیان دکا اور ایک تا نیم ترطل کی طرف و کھنے کے بعد اس کھیں تی کورے لولا یعمل نے ایمی آپ کی ماں کے متعلق صلے و مجھ بلت انسوس میں ہے۔ مجھ بلت انسوس میں ہے۔

رُطائے کوئی ہواب نہ دیا۔ دنبرنے ایک ٹا نبر کے لیے بھراس کی طرن دکھااود اضطرادی حالت میں اُسکے بڑھ کر باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی سکے قریب جا کھڑا ہوا۔ قددسے توقف کے بعد اس نے کھڑکی سے باہر حجا کتے ہوئے کہا ہے کوشاید میری بات برلقین نہ آئے لیکن اگر میں بہاں ہونا تو اُن کی جان بھانے کی ہرمکن کوشش کرتا۔ میں آپ کے باپ کو معامن نہیں کر مسکما لیکن ایک محدت کے مما تھ مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے۔

" مجھے آپ سے کوئی گارسیں " نر المانے ورا آگ بڑھ کر اپنی گھرا ہما بر آبابو بانے کی کومنٹش کرتے ہوئے کہا۔

دہیرنے اس کی طرف مطرکر میکھے بغیر کھا <sup>یو</sup> یہ مکان میری ٹکا ہ ہیں ایک مندد سے اددیمال کسی کی موت بھی میرے یہے ٹکلیف دہ ہے ی

نرط نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے کما یداس کمرسے میں آپ کی ہمن دہا کر تی تھی "

سابان الم رنبیر نے محرا کی ہوئی آ واڈھی ہواب دیا یہ اس دات میں ہی ہی کو اس کرے ہیں داخل ہوا تھا کہ دہ اس کرے ہیں داخل ہوا تھا کہ سکندلا بہاں ہے۔ نندنہ میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ دہ مبرے انتظادی دانت بھرا بہنے کرے میں دیا روشن کرتی ہے لیکن میں جیران ہوں کہ جب دہ بہاں مذمنی تو آپ کو دیا جلانے کا خیال کیسے آیا۔ میں نے کا وُں کے لوگوں سے سامے کہ کہ نستندلا کے دولوش ہونے سکے تعدیمی یہ کمرہ سادی دات دوست دہتا تھا۔ آپ نے شابر سکندلا کو دیکھا بھی مذہوگا لیکن اگر آپ اسے ایک بار دیکھ لینیں تو مجھے اس کی خاطراس سماج کے خلاف تلواد اٹھانے میں حق بجانب سمجھیں کا ش

ر منیر مز لای طرف در کیھے بغیر لولما جارہا تھا۔ اس کی نگا ہی اس ورخت پرمرکونہ منیں ہمیں۔ سے دہ بجین میں اس کمرے تک پنچنے کے لیے برطر ھی کام لیا کر تا تھا۔ وداس ہاست سے خاقل مذکا کہ نر الماس کے بہت قریب آجی ہے کہیں یہ احساس کہ دہ اس کا تعالی اور موس بیند کا بیٹیا ہے۔ اس کی تکا ہوں کے سامنے دلواد بن کر ھائل ہو بچکا تھا۔ خیرت اس کی آگھوں کے سامنے ہرا بھا بھی شکندلا سے متعلق مائل ہو بچکا تھا۔ خیرت اس کی آگھوں کے سامنے ہرا بھا بھی شکا کہ نر طاحزود کسند برا جھا بھی تھی اس کا خیرات اس کی آگھوں کے سامنے برا بھی تھی اس کی تعالی کے متعلق برا بھی ہوئی مالوسی نے آئے وہ یہ آئی دوہ یہ آئی در اور دہ شکندلا کے بادے ہیں کھی تبادے۔

مرط کے دنبیری گفتگو کے دوران میں دو دفعہ دار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن ہردفعہ اس کی ہمت جواب دے گئے ۔ اس نے تعییری دفعہ ہا کہ طبند کیا تورنبیر نے اچانک مڑ کر اس کا ہا تھ کیوٹ لیا فرط کے ہائے سے ضغر کر بڑا۔ رنبیر نے جھکس کر

الماليا ادر فرط كومين كرتے ہوئے كيا واتب مجھ مل نيس كرسكين " مذيل بھاگ كرمند كے بل اپنے لبنز پر گریش اورسے سكياں ليتے ہوئے كما۔ ريان مين آپ كومن كرسكتي كاش مين آپ كواپنا دشمن مجمع مسكتي " رنبين آكے بڑھ كر أسس كا بازُو كيوكر الله ناچا باكن اس كالرزنا جوا إلى رلاکے بادونک بہنج کردک گیا ۔ ایک حجرحجری لینے کے بعد اس نے پیچھے مشت وي كارشمونا تقف مجه بتايا هاكدآب كيس جانا جائبتى تعين بس آب كى به غلافهی دودکر دینا چام تا مول که آپ میری قیدین بین - اگر آپ کویمال دم ناپسند نہ ہوتو آپ جاسکتی ہیں۔ سامے کہ آپ کے دشتہ دارگو الیار میں ہیں۔ اگر آب کی منی موتویس آی کوویاں بہنچا نے کا بدونسٹ کر دوں سکندلا کا بھائی کسی لاک ک ایکھوں میں انسونہیں دیکھ سکتا۔ میں پہلی اور آخری بار آپ سے اپنی میں کے متعلق لوصایا با موں - اگر آب محصے محدد ی بہت ممدردی کامستی سمجھیں تو محصے اس كے بارے ميں بتا ديں - در مذميں اكب كو جواب وينے يرىجبور منس كرسكا ييں عرب

برمانا جا ہما ہوں کہ سکندلاکہاں ہے ؟ وہ دندہ ہے بامر علی ہے ؟ "
در ملا اُکھ کر بلیکھ اور اس نے آکنو لو تھے ہوئے ہواب دیا رس اگر بھے سکندلا کے
متعلق علم ہو ما تو بین آپ کو لو تھے لہر تبا دیتی ۔ آپ مبری بات برلقین نہیں کریں
گے لیکن بھگوان جائے ہے کہ اس کے متعلق میرے بہاکو بھی کوئی علم نہیں ۔ بہا جی
نے اُسے ہر جگہ تلائن کرلیا لیکن اس کا کوئی مگراغ مذملا "

م مجھے لقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں کہ سکتیں ۔ میں آپ سے آیندہ ہرگز بہ
موال نہیں کردں کا بیکن کیا بہ کھی اتفاق کا گرانسکن للا کے دولوش ہوجا نے کے بعد
بی یہ کمرہ دات بھردوسشن دہنا تھا ؟ کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ محل میں داخل ہوتے
ہی یہ کمرہ دات بھردوسشن دہنا تھا ؟ کیا آپ کی ایک اوکرانی بھی کمن تھی کے اس عل میں
ہی میدھااس کرسے میں آوں گا ؟ آپ کی ایک اوکرانی بھی کمن تھی کے اس عل میں

آفے کے اجد آپ نے کسی دات الحقین اس کرسے کا دیا بچھا نے کی اجانت نہیں دا مرطل نيهاب ديار سيمعض الفاق مذعقار مجفي كأ دُن كي ورتون سف بمايا تماكر رات کے وقت سکننلا کے کرے بین اللقی دلوی آیا کرتی تقی اور وہ اس کے انتظارین بررات این اکره روش رکھتی تنی بین اپندیس نے بھی دینے کے لیے اسی کرے کو لہز كيا اورموت وتت بھى اسے روش ركھتى تقى بىدمات ميرے وجم وككان بيس تعي ركن کرمیرے کرنے کی روشتی کسی دن آپ کودھو کا دیے گی ۔ بیں بچ کسی ہوں میں ا "سكنسلاكونهيں ويكھا- بيں اس كے مولوش مونے كے جندون بعديماں آئي تھي۔ اگر میں اُسے دیکھ لیتی توبیا جی کی ماراضی کا خوت بھی مجھے اس کی حمایت سے باز ر ر کھ سکتا لیکن مجھے یا مدافسوں ہے کہ بین اس کے کسی کام بذآ سکی ۔ یہ بین آپ کی ہمدر دی ماصل کرنے سے لیے نہیں کہ دہی بلکہ یہ ایک اورت کے متعلق ایک عورت کے جذبات میں ۔ میں ایسے باب کے وشمن سے رحم کی تھیک نہیں مالکوں كى واكر محص سے اپنى بين كامدر السكر آب كو اطبينان تقيب بوسكا ہے توس مام ہوں مہم ایک دوسرے کے وسمن ہیں۔ بیس سے کرشن کی بیٹی ہوں اور آپ موس کے بیٹے ہیں۔ ابھی اگرمیری ہمت ہواب مز دیسے جاتی تو میں آپ کو تس کر دہتی . مكنتلاسے بمدر دى كے با وجود آب كوقىل كرنا ميرا فرض تقار آب كوبھى اينا فرض اداكرنا جاسيے "

دنبرسیے حس وحرکمت کوٹرا تھا۔ اس میں نرطاکی طرف ہ تھے اٹھانے کی برات مہ تھی ۔ اس سے سامنے صرف ابک لاکی تقی ۔ ایک ایسی لوگی جس کا بھا ساجتم تھ کی سے جان بیٹا لوں ہیں بھی نعنے بیواد کرسسکما تھا جس کے آکسوایک جلا دکے سیسنے میں ہی وحرکمیں بداد کرسکتے تھے ۔ جے کرشن کی بیٹی الٹجا کرنے کے لیے نہیں مسکم دیے کے لیسے بیدا ہوئی گئی ۔"

ر نبر نے کما یو شاید ہم دونوں عربھراس فلط فہی میں ببتلاد ہے کے بلیہ پیدا ہوئے ہے اب ہے۔ اب ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسر ہے کے وشمن ہیں۔ یہ ہماری آخری طاقات ہے۔ اب بیفیلہ کرنا آپ کا کام سے کہ آپ کب اور کہاں جانا جا ہتی ہیں ؟"
« میں اسی وقت جانے کے بلیے نئیار ہوں "
« کہاں ؟ "
وگو الباد 'ایسنے مامول کے یاس "

معروالبيار البيط ما يون حيويان. ماآپ كے بياجي دہاں ہوں گئے ؟"

تْبَايْدِ؛

«اب شام ہونے کو ہے۔ میں علی الصباح آپ کو پیماں سے دواز کر دول گا۔ شمونا تقرآب سے ہمراہ جائے گا ۔'' دنبر یہ کیہ کربا ہز بھل آیا ﴿

### ( P)

رات کورٹیردیر تک کھے صحن میں شمندادہا۔ آدھی دات کے قریب اسس نے
اپنے کرے میں جاکر سونے کی کومٹسٹ کی بیکن اُسے بیندنہ آئی۔ برطل کا تصور اس
کے دل ودماع پر ماوی ہوچ کا تھا۔ نیسرے ہراس نے دو سرے کرے میں جاکہ
دام نا تھ کو جگا یا اور اسے سا کھنے کہ دریا کی طرف چلاگیا۔ شام کو اس نے دام نا کھ
کوبتایا تھا کہ بزط علیٰ الصباح گو البادجادہی ہے اور وہ دخصت کے وقت اس سے
دور دم نا چا ہمنا ہے۔ دام نا کھ اس کے جربے سے اس کے دل کی کھیت کا المادہ
لگا کہ کا تھا۔

وہ خاموشی سے کچھ دور تک دربا کے کنادے کنادیے چلتے دہے ۔ بھرا بک جگرمیٹھ گئے ۔ دام نا بھے نے کہا ۔ ''میں نے مناہعے وہ بہت ٹولھودت ہے ''

دفیرے ہواب دیا۔ و مجمع معلی بیں۔ بی صرف اتنا جاتیا ہوں کہ میں اس کی طرف مخدم میں اس کی طرف مخدم میں اس کی طرف مخدم میں اس کی میں اس کے میرے ہر اور بہلے جانے والی قوت کا نام ہے۔ دیکھنے والے کی تکا ہیں اس کے میرے بر مرکور ہونے کی بہا ہی اس کے میرے بر مرکور ہونے کی بہا ہے اور حراد حر میں کی جائے اور حراد حر میں کے میں۔ دام نا تھ ایم ایک شاع ہواور شاید ان باتوں کو میری نسبت زیادہ میں میں کو ہیں۔ دام نا تھ ایم ایک شاع ہواور شاید ان باتوں کو میری نسبت زیادہ میں میں کو ہیں۔

دام نا تھ نے کہا م اگر وہ ہے کرش کی بیٹی مذہوتی قد آپ کیا کرتے ؟"
میچے معلوم نہیں۔ شاید میرے لیے اس کا جا نا تکلیف دہ ہوتا ۔"
"آپ کولیتین ہے کہ اب اس کا جانا آپ کے لیے تکلیف دہ نہیں ۔ آپ سادی
دات نہیں موئے اوراب بھی آپ کا محل سے دور چلے آنا یہ فل ہر کرتا ہے کہ آپ ہیں
ایک تلخ مفیقت کا را منا کرنے کی ہمت نہیں "

میں نے کل ہی یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ میں اسے دوبارہ نہیں دیکھوں گا۔" اور آپ اپنے اس فیصلے پر قائم رہنا چاہتے ہیں ؟" سہاں! مجھے یفین سے کہ اگر میں کم ہمتی کا ثبوت دوں تو بھی ہمارے راستے ایک دوسرے سے کہ میں مل سکتے "

رام نا کف نے سوال کیا سوه آپ کے متعلق کیا خیال کرتی ہے ؟"
میں تھیں تبانا کیمول گیا ،اس نے مجھے قبل کرنے کی کوشش کی گئی "
مجر تواس کی حالت آپ کی تنبت زیادہ قابلِ دھم ہے !"
سوه کوں ؟ "

م دہ آب سے عبت کرتی ہے " متم کی می مناعر ہو اب کوئی اور بات کرد! ' طلوح آف آب کے وقت رمبر والی گھر پہنچا تومعلوم ہواکہ فرطا جا چکی ہے

منوڈی دیر لیدجنب وہ اپنے کمرے میں جھٹھا ہوا تھا تو کسی نے اندرونی صحن میں کھنے داندو فی صحن میں کھنے داندو فی صحن میں کھنے داسے دروا آسے پروستک دی۔ مکن ہے ؟ " رنبرنے کہا۔

نرطائی ایک خادمہ در دازہ کھول کراندر داخل ہوئی۔ اس سے یا تھ میں ایک میں ایک تھیں ایک تھیں ایک تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کے تھیلی مجھے مزملا دیے گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کے پاس بینچا دوں۔ اس میں وہی زیود ہیں جنھیں آپ نے اس دن دالیں لیننے سے اسکار لردیا تھا "

رئیر نے کہا یہ تم نے اس سے کیول لیے ؟ " " میں نے اُسے کہا تھا کہ آپ خفا ہوں گے لیکن دہ بھینک کر ہلی گئی ۔ " " بهت الجھا، اسے اپنے پاس رکھو " لزگرانی نے کہا " اور ہمارے متعلق آپ کا کیا پھم ہے ؟ " " کیسا چکم ؟"

" ہمادسے ہماں دہنے کے متعلق !" " اگر تم ہماں دہنا جا ہو تو نجھے توشی جو گی " خادمہ دعائیں دہتی ہو ئی کرے سے با ہر بکل گئے۔ اس کا سُراع مزود مل چکا ہوتا مجھ الجی تک قطی طور پر یہ بھی معلوم بنیں ہوسکا کردہ زندہ بھی ہے یا نہیں "

رام نا تقدف و گیرد عی کی طرف اشاره کرتے موسے که ید دیکھیے شہونا تھ آدہا ہے " دنبر نے چونک کر دور می کی طرف دیکھا۔ سامنے شہونا تھ آرہا تھا۔ شہونا تھ ابھی جند قدم دور ہی تھا کہ رنبر نے لوچھا ید چھا شمبو ا انھبس بہنچا تری"

> "جى مهاداج إ" اس في ما تقد با ندهكر أكر من مع مع تر جواب ديا. مراست مين كوئي تكليف تونيين جوئى "

> > انبين مهادات إ

مع كرش سے ملے تھے؟"

م نہیں مہادارے اوہ کہیں باہرگیا ہوا تھا۔ نرطا کا ماموں گھریں تھااور کہ تا تھا کہ اگریں بہادارے اوہ کہیں باہرگیا ہوا تھا۔ نرطا کا ماموں گھریں تھااوں سے معلوم اگریں بہادر تہوا تھا کہ دہ جے کرش سے بہت لفرن کرتا ہے۔ نرطا نے آپ کے نام ایک خط دہا جے یہ یہ کہ کرشم ہونا تھ نے جیب میں یا تھ ڈالااور ایک خط بکال کر دنمیر کو بیش کردہا۔ دنمیر نے خط کھول کر دیٹر جیب میں یا تھ ڈالااور ایک خط بکال کر دنمیر کو بیش کردہا۔ دنمیر نے خط کھول کر دیٹر جا اور ایک کے خط بکا ایک دنمیر کو بیش کردہا۔ دنمیر نے خط کھول کر دیٹر جا تھا کھا تھا :

اکر بہاجی بیال موجود ہوتے توشاید بہ خط الکھ کر آپ کا سنکر براداکوں۔
اگر بہاجی بیال موجود ہوتے توشاید بہ خط ان سے لکھوا با جا گا۔ آپ نے
مجھ سے ہوئیک سلوک کیا ہے۔ مجھے بقین ہے کہ محلوان آپ کو اس
کابدلہ ضرود دے گا اور جس طرح میں اپنے ماصوں کے بال بہنے گئی ہول
اسی طرح کہی دن آپ کی بہن بھی آپ کے پاس پنج جاتے گی۔ آپ
اسس کی تلائ جاری دکھیں۔ میں آپ کو ایک بار بھراس بات کا یقین

# نئي منازل

چندون بعد دو پیرکے دقت دنبراوردام نائد محل کے بیرونی صحن میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے سقے۔ دام نائد کھے سروں میں گا دیا تھا۔
درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے گئے۔ دام نائد کو از البند اواز میں گا و کا تھا۔
درخت کے ایک کا درا بند اور البند اواز میں گاؤ ۔ "
دام تا تھ نے ہواب ویا یہ گا ناکیسا ،اب تو اواز کلے سے باہر ہی نہیں نطق "
کھ دیروونوں فاموش دہتے ۔ بھر دنیر نے کہا یہ دام نائد! میں چا جا ہوں کہ م

مآپ تنها دہاں جاکر کیاکریں گے؟"

معمکن ہے ہیں دہاں تھادے اور روپ وتی کے طاپ کا کوئی راستہ عساوم کم کوں''

دام نا تھنے بواب دیا ج یہ کام بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ کوئی صورت پیدا کربھی لیس تو بھی یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ بیں اپنی جان کے نوف سے آپ کو وہاں جانے ووں ؛ موجودہ حالات میں آپ کو مب سے پہلے اپنی بہن کو ٹلاش کرنا چاہیے " دنیرنے مفوم لیجے میں کہا بومبری بہن اگر قفوج کی حدود میں ہوتی تواب یک

د ظ تی ہوں کہ آپ کی بین کے فائب ہونے میں میرے پتاجی کا کوئی ا ایک نہیں۔

میرے اور آپ کے فاغان کے درمیان نفرت کی ہوملیج مائل ہوچکی ہے۔اسے پاٹنا میرے اس کی بات بنیں لیکن اس کے باوجود میں مجلوان سے ہمیشہ یہ دعاکروں گی کر آپ کی بہن مبلد آپ کو بل مائے۔

نر طال

دنبرسف خطیرہ ھرکردام ناتھ کو دیے دیا اور خودگری سوی میں بڑگیا بھوری دیرلعددام ناتھ نے خط والی دیتے موسئے کہا "مبرے دوست! اس خط کا ہرلفظیہ بتار ہاہمے کہ وہ تم سے بریم کرتی ہے یہ

المنبر فی مدر سے ہوئی میں آگر کی الانہ بیس دام ناتھ! اسے بہ غلط فہی ہوگئ ہے کہ میں اس کی باتوں ہیں آگر ا پسنے باپ کے قاتل کو معبول جاد گا ہے کرسٹن جیے سنگلہ لی انسان کے متعلق میں بہ کیے موجہ سکتا ہوں کہ اگر مبری بہن اس کے قال میں آجاتی تو وہ اس کے ساتھ سٹرافت سے بیش آتا۔ میں وہ وقت بھی کیے بجول سکتا ہوں جب اس کے ہا تھ میری شددگ تک پہنچ چکے ہے۔ ہے کہ شن نے مسل میں ہاں کو نکر بھیول کائی کرسکتا ہوں یہ بھیں میرے میں میں وہاں کیونکر بھیول کائی کرسکتا ہوں یہ بھیں میرے ساتے بریم کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے میری بغیرت کو پھیس لگتی ہے۔ میں نے مراحے بریم کا ذکر نہیں کرنا چاہی اس کا مطلب نیمیں کہ میں اس کے باپ کی طرف دوستی کا با کھ بڑھا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہوں ؟

رام نا تقف نادم سام وكركها بعنعات يتي مجوس فلطى بو أري " دنير في مجونا تفكى طرف متوم موكركها يرجي الشبعو! جاد ابتم آزام كرد"

سنبونا تقريلا كيا درنبراوردام ناته كي ويرفاموش بين ديم ربالا خردام نا تقديد كارداب آب كاكيا الدهسيد؟

ر سنبر فَ مجواب دیا بر مبرااراده بهے که مین فنوج سے مشر تی اور حنوبی علاقوں بن مکن آل کو ددبارہ تلائن کروں اور اس کے بعد عبیس بدل کر کالنجر جا وُں یمکن ہے اس نے وہاں کسی آسٹرم یا مندر میں بناہ لے رکھی ہو بہ"

(Y

انگے دن رنبرادردام نا تھ چندلزکروں کے مما تھ تنوج کی مشرقی مسرحد کی طرف دوانہ ہوگئے ۔کوئی تین ہفتوں میں اتھوں نے کئی شہراور کا ڈن چھان مائے لیکن شکندلاکاکوئی سراع نہ طا ہے کہتے ہفتے وہ جنوبی سرحد کے شہروں اورلینٹیوں کا دورہ کر رہے تھے کہ دام ناتھ ہمار ہوگیا ۔ دنبر نے اسے ایک کا ڈن میں تھہرادیا الائتہ جھوٹا کو اس کی ہمار دادی کے بیے چھوٹا کر خود آگے دوانہ ہوا۔

پندرہ دن تک ایک وسیع علاقے ہیں گھو ہے لبد دنہ والیں آگیا۔ اب وام ناتھ کا بخاد انر جکا تھا۔ اس نے کا نجر کے سفریس دنہ کا را تھ وسیعے پر آمادگی ظاہر کی کیکن دنہ پر نے آئے۔ اس نے کا نجر کے سفریس دنہ پر کا را تھ وسیعے پر آمادگی سے بین ایک سندیاسی کا بھیس بدل کر وہاں جارہا ہوں۔ شجھے دوزانہ کئی کئی کوسس مید ل چلنا پڑسے گا بھی موا بین کسی لؤکر کو بھی ساتھ نہیں کوسس مید ل چلنا پڑسے گا بھی موا بین کسی لؤکر کو بھی ساتھ نہیں سے جانا چا ہمتا۔ نم باتی لؤکروں کے ساتھ والیس چلے جاد اور چند دن میرے گھریس اگرام کرو۔ میں واپس آئے ہی سومنات دوانہ ہوجاؤں گا۔ دام ناتھ نے اسس کا مال کا دینے پر احراد کیا لیکن دنہ پر سے آئے ہی سومنات دوانہ ہوجاؤں گا۔ دام ناتھ نے اسس کا مال کا دینے پر احراد کیا لیکن دنہ پر سے آئے ہی سومنات دوانہ ہوجاؤں گا۔ دام ناتھ نے اسس کا میں ہوجاؤں گا۔ دام ناتھ دوانہ ہمراہ دائیں ہیں جو دیا۔

قریبًا دُرِخِه اه رئیراوشمونات سنیاسیوں کے بھیس میں کالفرکے مختلف ٹررا میں گھومت دہے۔ انھوں نے کالنجر کے تمام مشہود مند داور آشرم دیکھ ڈالے لیکن شکنتلاکا کہیں ہتہ نہ چلا۔ اس کے بعد حبب وہ دولؤں گا دُں پنچے تورنبر کواپنے لؤکر دل کی زبانی معلوم ہواکہ دام نا تھ ہیں دن قبل کہیں جا پچکا ہے اور اس کے نام ایک نظ چھوڑ گیا ہے۔ رنبر نے جلدی سے خط کھولا۔ دام نا تھ نے کھا تھا :۔

لامیرے ووست إ

میں آپ کی اجادت کے بعیر جا رہا ہوں ادر آپ کو بہ بتانے کی صرورت نہیں کہ میری منزل کھاں ہے۔ مجھے بہ گوارانہ تفاکہ آپ اپنی بہن کی تلاسٹس چھوٹ کرمیری خاطر وہاں جائیں۔

آپ سے التجاہے کہ آپ میرا پھیا نہ کریں۔ مجھے ڈرہے کہ دہاں میری نسیت زیادہ ہوگی۔ ممکن میری نسیت زیادہ ہوگی۔ ممکن ہے کہ اسس علاقے کے کئی آدمی وہاں بنجے چھے ہوں اور آپ ب مجلس بدل کرھی ان کی بھا ہوں کو دھو کا مذ دسے سکیں۔ میں ایک محولی آدمی ہوں اور انسانوں کی بھیڑیں جھیہ سکتا ہوں اور اگر تھے کسی نے بیچان لیا تو بھی دوپ وتی کے نیراب میرے لیے دندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو کھی مذہبی صرور آوں گا۔

آپ کارام ناکھ"

(4)

عبدالوا مذفوج ك فلحرين مقيم مقا - ايك ون وه اين و فترين ببيا مواتفا كا كمايك سيايى اندر داخل بوا اور اس في ادب سي سلام كرف ك بعد كما -

و حفود! مرداد رمیراب کی فدمت میں حاصر ہونے کی اجادت جا ہتے ہیں۔

عبدالوا عدنے ہونک کر ہج اب دیا ہوا عبدالوا عدنے اٹھ کر گر ہج شی سے

عفوڈی دیر بعد رمبر کرے میں داخل ہوا۔ عبدالوا عدنے اٹھ کر گر ہج شی سے

معافی کیا اور اپنے قریب ایک کرسی پر سجھاتے ہوئے کہا "ا بجھا ہوا کہ م آگئے ،

در نیس تھارے گاؤں جانے کا ادادہ کر بچا تھا۔ بہن کا بچھ بہت جلا؟

منہ بیں " رمبر نے بایوسی کی حالت میں گردن جھکاتے ہوئے ہوئے ہوا ؟

عبدالوا عدنے کہا بو بچھ بہت افسوس ہے۔ میں بھی اپنی طرف سے ہر ممکن

کوشش کر چکا ہوں۔ اس سلسلے میں قنوج کے ہر سر داد نے مجھ سے نعاون کیا

ہے دیکن معلوم ہوتا ہے کہ دہ قنوج میں نہیں ہے "

رنبر نے کہا یہ میں ایک سا دھوکا بھیس بدل کہ کا نیمر کیا تھا لیکن کئی ہفتے ادھراُدھر بھٹکتے کے بعد بھی کچے بتر نہیں جلا مقا می حکومت کا نعاون حاصل کیے لغیر میرے یا ہے ہرگھر کا دروازہ کھٹکھٹا نا ممکن نہ تھا "

عبدالواحد نے کہا بدتھیں بالوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دن دور نہیں جب ان تمام ریاستوں کی حکومتیں تماری مین کی تلاش اینا ادّ لبن فرض محجیں گی خداکی دھمت پر بھرور مرکھو۔ اگروہ زندہ ہے توکسی دن تمیں ضرور مل جائے گی۔ ہاں! وہ تمادا دوست رام نا تھ کہاں ہے ؟"

" رام نا تھ سومنات جاچکا ہے اور بیں بھی اب دیاں جانے کا ادادہ کر سکا ہوں کھی کھی فیصے یہ خیال آتا ہے کہ شایڈ سکنٹلا بھی وہیں چلی گئی ہو۔ کچھ عرصہ سے اس ملک کے لوگوں نے اپنی تمام امبید ہی سومنات سے والبتہ کردی ہیں جن دلوں قوج پر اسپ کے جملے کا خدشہ تھا کئی مرد اردن نے اپنی نوجوای لڈکیوں کوسومنا

می دیا تھا۔ ممکن ہے تکندا کھے مدت إدھرا وھر سے ہے بعد کی قافلے میں تاہل ہو کر سومنات ہے ہوگئے کا بہت شوق محت ، ممادے پڑوس ہیں ایک مرداد کی لیڈی اس کی سہیلی تھی اور اس کے باپ نے مادے پڑوس ہیں ایک مرداد کی لیڈی اس کی سہیلی تھی اور اس کے باپ نے اسے تعلیم ماصل کرنے کے لیے وہاں ہیسے دیا تھا۔ ایک سال بعد حب وہ وال اپنے گرائی تو وہ نامی کا نے بین اپنے کما لات کے باعث تمام علاقے کی لڑکی اس سے پہلے داؤں جب بیں اپنی بہن کی اس سیا کے مکندا کو واقعی سومنات دیکھنے کا بہت شوق تھا اور بہا جی نے اس سے دعدہ کیا تھا کہ جب بیں قیدسے دہا ہوکہ دالیس آوں گاتو اور بہا جی نے اس سے دعدہ کیا تھا کہ جب بیں قیدسے دہا ہوکہ دالیس آوں گاتو ہم سب سومنات کی باتران کو جا تھی کی ہو یہ بی سوجا ہوں کہ شاید میری ہیں باتر یوں کے کمی قافلے کے سومنات ہیں گئی ہو یہ

عبدالوا حدنے کچھ دیر سو بھے لید کہا رسم سے دویال میں اس کا دہاں ہوئا۔
مکن نہیں یم سے دویارہ طنے کی آئید پر اس نے اتنی دورجانا گوار انہیں کیا ہوگا۔
دنہر نے کہا۔ " بیں خود بھی یہ محوی کرتا ہوں کہ میں اپنے آب کو فریب دے
دہا ہوں لیکن اس قسم کے فریب ہی میری دندگی کا سہادا ہیں۔ بیں سومنات جلنے
کا فیصلہ کر بچکا ہوں اور اس فیصلے کی بڑی دھردام ناتھ ہے۔ آب جاننے ہیں کہ اس
نے سومنات کے ایک پچاری کوفنل کرویا تھا۔ اس لیے میری کوشش بھی کہ
اس کی جگہ میں دہاں جا دی لیکن وہ کا نیجر سے میری والی کا انتظار کے بغیر چلاگیا۔
اس کی جگہ میں دہاں جا دی لیکن وہ کا نیجر سے میری والی کا انتظار کے بغیر چلاگیا۔
اب جاد میسے ہو پہلے ہیں ، مجھے اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ہی ۔ مجھے ڈر
اب جاد میسے ہو پہلے ہیں ، مجھے اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ہی ۔ مجھے ڈر
ہے کہ وہ کسی مصیب سے میں گرفنار نہ ہو گیا ہو۔ اس لیے وراً میرا وہاں بہنچنا خرودکا
ہے ٹیکنالا کی طاش تو دل کو تسلی دینے کا ایک بہا نہ ہیں ۔

فاہر کے بغریبی لوگوں کو کسی کام پر لگا دہتی ہے۔ سومنات تم ما نہیں دہے بلکہ تھیں ہیجا جا دہا ہے مومنات ان تاریکوں کی انزی جائے بناہ ہے ۔ جن کے فلان بهم مرسره كاربي وبال جاكرشا يدنم برجموس كردكه سومنات كي تسجيراكس كى سىمىتقىل كے ليےسلطان محمودكى باتى فؤھات كى نسبت زبادہ اہم سے -ملطان کے دل میں سومنات کی تسخیر کاعزم بدار کرنے کے لیے اس ملک کے منوں کا پرشہور کر دینا کا فی ہے کدسومنات نافابل تسجیر سے - میں تھیں بر تہیں مَا مكما كرسلطان كر مومنات كا دُرخ كرد كالبكن اكرها لات في اسع مهلت دی توده کسی نکسی دن و بال ضرور بہنچے گا سروست رال کے حالات کے متعلق باخرد سنا ہما دسے لیے صروری ہے بھیں وہاں ایسے آدی ملیں کے جوبرسول سے سلطان کی داہ د مکید رہے ہیں اور ان کی مدد سے تم وہاں بہت کید کرسکو گے رکجوات میں عرب کے سلمان تاسب رول کی کئی بستیاں تقیں لیکن اب سومنات کے بچارای<sup>ا</sup> کے مظام کے باعث ملمانوں کی اکثریت مالا بار اور مستدھیں بناہ سے حکی ہے۔ ادر جوسلمان ابھی تک وہاں موجود ہیں ، وہ اجھوتوں سے بدر زندگی گزار کہے ئى رسلطان ان لوگول كى مظلوميت كى داستانيں شن تُوكا بد- كھلے حيند برس ميں مئی دفداس کے پاس آجکے ہیں گرات کا ایک برامرار معض ال لوگول کی راسمانی كرديا مع وه ايك ساد هو كي عيس من شهر سے باہر اي كيرول كا ايك چھو أن سی نستی میں رہنا ہے۔ اس کا اصلی نام عبداللہ ہے لیکن عوام میں وہ بھگوان داس کے نام سے مشہور ہے ، تھانیسر کے عما صربے کے دوران میں جب وہ ایک وفد کے ما تخدسطان کے پاس آیا تھا توہیں اس سے الا تھا۔ اس کے ساتھبول ہیں سسے بعندادی والیس جانے کی بجائے ہماری فوج بس شامل ہو کھئے عقے اور ال میں سے ایک اسلام کے مینے کی حیثیت سے بماں رہتا ہے۔ وہ تھیں عبداللہ کے متعلق جا

معلومات ہم بہنچادے گا۔ مجھے لیتیں ہے کہ کسی شکل کے وقت عدالیڈ ہمادے لیے بہترین مدکار ثابت ہو گا۔ اگر تھیں نہیں تو شاید دام نا تھ کہ بھی اس کی خردرت پڑے اجینے قیام سے دوران میں اگرتم سومنات کی دفاعی قوت سے متعلق صبح اعداد وشمار فراہم کر سکو تو یہ بہت بڑی قد میں عبداللہ کی ورما طبت سے ہمادے ماتھ دابھ وائم مھوں گا۔ ہم تعرف اخری میں تھادی بہن کی تلاش میں میری طون ماتھ دابھ وائم مھوں گا۔ ہم احمید ہے کہ سلطان شمال کی مہات سے فارغ اور میں کا تھوا میں تھادی بہن کی تلاش میں میری طون میں کو بی کو تا ہی نہیں ہوگی مجھے احمید ہے کہ سلطان شمال کی مہات سے فارغ اور میں کو افران دیا ستوں کی تسخیر کے بعد میں تھادی بہن کی تلاست کے بید میں تھادی بہن کی تلاست کے بید میں تھادی بہن کی تلاست کے بید مقای عوام اور میرواروں کا تعاون حاصل کرسکوں گا؟ کی تعرب نے کہا جہ سے جند باتیں کرنا دیر میں میرے دل برایک او جھر ہے اور میں جانے سے بہلے آپ سے جند باتیں کرنا مردد کی مجھا ہوں ؟

الركب الا

" مجھے یہ کتے ہوئے تکلیف ہو تی ہے کہ سلطان کی فتو جات نے ابھی نک دہ نمائج پریا نہیں کیے جن کی مجھے توقع تھی۔ اس نے ظلم کی بوسیدہ عمارتوں کو گرایا عزود ہے لیکن ان کی جگہ وہ عمارت ابھی نک تعمیر نہیں ہوئی جس کے اندر دائمی امن اور حدل والفیاف کے تولیق پناہ نے سکیس۔ اس نے کا نٹوں کو روندا ہے لیکن اس ملک ہوئے بھی ولوں کی آبیاری نہیں گی۔ اس نے فتو جات حاصل کی ہیں لیکن اس ملک کے عوام ان فتو جات سے ابھی نک محروم ہیں۔ کی ہے جہ ہیں کہ اس ملک میں بوانعل ہوں کے اندا اس ملک اور برگائی اس ملک میں۔ وہ اس سرزین کی جھیا نک تاریکوں کے لیے ایک نئی مسے کا آفاب نہیں ' ہیں۔ وہ اس سرزین کی جھیا نک تاریکوں کے لیے ایک نئی مسے کا آفاب نہیں ' ہیں۔ وہ اس سرزین کی بھیا نک تاریکوں کے لیے ایک نئی مسے کا آفاب نہیں ' ہلکہ ایک الیسا شارہ ہے ہو آسمان سے وہ شاہے اور دیکھنے والوں کی ٹکا ہوں کو تھول کی گھا ہوں کو تھول

درسے لیے خیرہ کرنے کے بعد رولوسٹ ہوجانا ہے؟

«اہپ اس حقیقت سے انکارنہیں کریں گے کہ قون کے راجہ کی سکست کے وجود

پہاں کے باشند ہے ایک استبدادی نظام کی گرفت سے آن اد نہیں ہوئے بملطان

مے خوف نے جن سرواروں کو اس کی اطاعت پر مجبود کر دیا ہے دہ لوگوں بہد اسی

طرح مستطیب اور جب سلطان کا نوف اُٹھ جائے گا تو لوگوں بہ عدل والفاف کے

ہوددواز ہے آب نے کھولے ہیں وہ بھر بند ہوجائیں گے اور بہ بہن ایک بار بھر

لوگوں کی گردن پر سوار ہوجائے گا۔ آپ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوں کے کہ

قرج کے کئی سروارجن پر آپ نے اعتماد کیا تھا، بھر واج گنڈ اسے سافہ باذ کر

دہے ہیں ؟ .... عبدالوا مدف بواب دیا " محص سب کیمعلوم سے ایکن بین ان باتون سسے پرسٹان نہیں ، بو کام قدرت نے سلطان کوسونیا سے وہ بودا ، دوہ ہے۔ اس نے ایسے مالات پید کردیے ہیں جوایک سے نظام کے لیے ساز کارہی ان مالات سے نائدہ اٹھا نامبرااور آپ کا کام سے ۔اس نے استبداد کے قلعوں کو ساد کیا ہے۔ تاکراس ملک کے معماد ایک نئی عمادت کی بنیاد رکھ سکیس - اس نے طلم کے برحم سر كول كيے بي تاكد ہم عدل وانصاف اورمساوات كے صند سے اس اسكيں - اس نے انسان کولسینی اور دلت کی طرف دھیلنے والے دلو ناؤں کی مورنیاں نوٹ کا ہیں تاكهم السابنية كابول بالأكرسكين. ووأبك سيلاب كى لهر يصيحوا بني تمذى و تبزى کی بدولت دریاؤں اور ندلوں کے لیے گزرگا ہیں تیاد کرتی ہے یم دیجو کے کہ ظلم کے الیوانوں براس کی عزب آئفری هزب نہیں ہوگی، اسس نے بولاستے ہمواد کیے۔ ہیں وہ کئی فاتحین کو اس مک میں آنے کی دعوت دیتے دہیں گے بعز فی ادد مندوستان کے درمیان اس کے باق کے نشان کسی دن ایک الیسی تاہراہ کا کام دیں گے حس

بہ ہماری آنے والی نسلیں شت نیتے قافلے دیکھیں گی ۔ان مسا فروں کے قافلے من کے ہا مقوں میں طوادوں کی بجائے فور مدایت کی شعلیس ہوں گی۔ بدلوگ تم جیسے السازار کے ساتھ مل کر اس عمارت کی تکمیل کریں گے جس کی بنیادیں کھودنے کاکام قدرت فے ملطان کے میرد کیاہے۔

اس وقت بھی افغانستان کے پہاڑوں اور کھنگا کے مبدانوں کے درمیان اسلام كرسيكر ون بلغ ازادى كے ساتھ تعليغ كردہم بين اوروه اس ملك كے ہزاروں انسالوں کے دلوں بر دائمی فتح حاصل کر چکے ہیں۔ان کی ٹیرامن فتوحات کے نمایج ان نتوحات کی نبیت کہیں زیادہ دوررس ہوں سکے ہوسلطان نے برورشمنٹر حاصل کی ہیں۔ ہندوستان سے باہراسلامی ممالک سے مورّخ شایدسلطان محرد کومرف ابک الوالعزم فالتح کی حبثیت سے یا دکریں لیکن بیب اس ملک کے مودّخ اسس کی فقومات کے تھے لکھیں گے نووہ اس حقیقت کو کہمی فراموش مذکر سکیں گے کہ وہ ابک عظر دمانے کا نقبب اور ایک سی دوشنی کامسل برداد تھا۔ اس نے اس ملک میں صرف مغرور با دشاہوں کی گر دنیں مہیں جھکا تیں بلکہ ان منوں کا طلسم بھی آوڑ دیا ہے جن کی فلائی میں اسا تبیت کے انجرنے کا کوئی امکان نہ تھا تھا البہ احت رافن ورمت سے کرسلطان نے اس ملک کے مفتوم علاقوں مرقبقہ کرکے ان کا انتظام ا پتے ہا کہ میں نہیں لیا لیکن تھیں اس کی مجبور لوں کو نظر انداز نہیں کونا جا سے۔ اس فے اپنی زندگی کے بیٹیز ایّا م مگواسے کی زین میرگذادے ہیں۔ اس کی شاہراہ عیات بر أدام وسكون كميليكونى مقام نيس اس كى منزل بميشه كوئى رزمگاه بوتى بع. جهال كشأ في كي أن تقلب ولوسل في أسيد جهال بافي كاموافعه بي نهي ديا- ال كُنت مفت ممالک برنسلط قائم رکھنے کے لیے اسے اپنی موجودہ فوج سے کئی گنا دیادہ فی کی صرورت ہے۔ مندوستان سے ماہراس کا تصادم ان قسمت آن ماؤں سے ہے جو

النارى سندين ابنے فاندانوں كى ميرات مجھتے ہيں۔ ان توكوں نے كہمى أسے فراغت بيني كاموقع نهي ديا اورمندوسان مين اس كاقصادم ايك ابسه مماع سم ہے جس کا باد فتیا رطیقہ حب اق کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان حالات میں سلطان کے ا العالي داسته بيمفاكه ده ايك محدود سي خطرنبن برقابض بهوكر عيم ما ما ادر ای دندگی اس کے انتظام میں صرف کر دیتا۔ بھرشاید اس کی نگاہ شمال اور حبوب کے دردافیادہ ممالک کی طرف ہوا تھتی لیکن اس نے اپینے لیے ددمراطاستہ متخب كات يايول كيد كرندرت نے أسے ايك حكمران كى سندير مجھانے كى بجائے ایک سیاہی کے فرائض الجام دیسے کے لیے متحب کیاہے ۔ انگ سیاہی کی مینیت سے اس کی کامیا بی کاراز اپنی ساری فوجی فوت کوایک مرکمز برجم دکھنے

" فرض کھے اگر وہ ابتدائی مملوں کے ساتھ ہی لمغان اور دریائے سندھ کے درمیان وسیع علاقوں برقبضہ جمانے کی کوسٹسٹ کرتا تو اُسے اپنی فوج کی ایک بڑی تعداد وہاں رکھنی میڑتی۔اس کا نتیجہ یہ ہونا کہ مرکنہ میں اس کی طاقت کمزور ہو ماتى عيرايك طرف شمال كے ممالك مين ديا يوت عنا صراس كے فلا ف اُکھ کھڑے ہونے اور دوسری طرف مندوستان کی ملطنتوں کو اس کے خلاف متحد بول كاموقع مل جاما يتمانجمان خطرات سي بيجن كے ليے سلطان سے ا بِي قَوِيت كومتحدد كھا۔ وہ ايك طرف قريمًا ہرسال شمال كے دورافيادہ مقاما برفزج کسی کرکے اپنے سرافیوں کو بینسلیم کرنے پرمجبود کرناد ماکداس کی توت سے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور دوسری طرف ہندوستان میں وہند کے مران ادراس کے طبیفوں کو بیا در بے صربیں لگانے کے لعداس نے اس کے توصلے ہمیشہ کے لیے لیست کر دیے بینانجہ آج اس کے مٹھی مھر آدمی کسی

شكستاكي سرگذشت

"كنسلًا إس بهاني كى والبي اوركا وس كے نف حالات سے بے حركى كوس دورگرالیاد کے ایک کسان کے باں اسی زندگی کے دن گرار دسی تھی جے کرش سے ملے کی دات اپنے عل سے فراد ہوکداس نے ٹیرکر دریا جود کیا لیکن اس سے بعد اسے معلوم نرتھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ وہ رات محروریا کے کنارے کنارے جلتی رہی علی الصباح وہ تھکاورٹ سے بھور ہوکرایک جگر بھی کئی . طلوح آفتاب سے تقور ی در قبل باس کی کسی سبتی سے ایک عمر دسیده آدمی اور اس کی سبری دیاں آئیلے ادر کندا سے تھوڑے فاصلے پر عظم کر دوسرے کنارے مے کشنی کا انتظار کرنے لگے۔ بیر مردسیدہ آدمی حس کا نام کردار نا تھ تھا، گوالیاد کا باشندہ تھا اور اپنی میوی کے ما تقایت سالے کی لوک کی شادی میں یمان آیا تھا ادراب یہ دواؤں گوالیار والین جارس عقے بریدارنا مفری بوی نے ایک نونصورت او بوان اللی کو حس کے جیرے معامزن وطل کے باوسود المدت ٹیک رہی تھی، تہا دیکھا توا سے فاوندسے کہا۔ ومعلوم ہوتا ہے بدلا کی کسی مصببت میں ہے۔اس کا چرو بنار ہا ہے کہ یہ کسی اچھے گھرانے کی ہے۔ وکھوکسی باری صورت ہے "

بفاوت کے خطر سے کے لغیر شمانی ہمند کے علاقوں بو مکومت کر دہمے ہیں۔ اگر قدرت فیے ملطان کو دہمات دی توکسی دن ہیں حالت وسطی مندوستان کی ہوگی ۔ اب بھی اگر میں مائٹ میں مظرکیا ہوں اور میرسے خلاف کوئی بفاوت نہیں ہوئی تواس کی وجو فرنی کے اس تشکر کا خوف ہے ہو ہر سمت بودی قوت کے مہا تھ میان اور میان کے دیا تھ میان اور میان کے دیا تھ میان در ہما ہے۔

میں ان سرداروں کے متعلق قطعًا برسیّان نہیں جوسلطان کی اطاعت قبول کرنے کے بعد بھردا جرگنڈا کے افتدار کے دن کئے جاچھے ہیں۔ اس کے افتدار کے خاتمہ کے ساتھ ہی ان لوگوں افتدار کے دن گئے جاچھے ہیں۔ اس کے افتدار کے خاتمہ کے ساتھ ہی ان لوگوں کی امبیدی بھی حاک ہیں مل جائیں گی لیکن اس کے باوجود اگر کچھ عوصہ مک سلطان ابنے تمام مفتوحہ علاقوں پر لوری طرح قبضہ نہ جماسکا تواس کی دجہ بر ہموگی کہ سومنا اس ملک کا انتخری دفاعی مصادبن چکا ہے یہ سومنات کی مکست اس ملک کا انتخری دفاعی مصادبن چکا ہے یہ بومنات کی مسومنات کا بت ہمندومتان دفوتا ور اسے تو طرفے کے بعداس ملک ہیں سلطان کا مقصد کو را ہوجائے گا ہے؛

کیدارنا تقرفے جواب دیا " جا دُ اس کا حال بیر چید " کیدارنا تھ کی بیوی اُکھ کیر کنندا کے پاس جابیتھی اور کہا رسبیٹی بیمال اکملی کیا کر ہی ہو ؟"

لا كجي نبين يشكنلان بواب ديا.

مع تصاداً كُفركها ل يصعبني ؟"

''سکنٹلانے سیسسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا یہ مبراکوئی گھرنہیں '' سمیدار ناتھ کی ہیری نے اپن بھیو ٹی سی گھھری کھولی اور ایک چادز کال کڑ مکنٹلا سے اوبرڈا لنے ہوئے کہا '' بیٹی تھیں سردی لگ رہی ہوگی''

كېداد نا خدىمى اُن گه كر قريب آگيا اور بولا رسيلى تم كهال جاما چا چى چو ؟" سىم محص معلوم نهيں " به كهتے ہوئے شكنى لا انھى اور اِدھراُ دھر ديكيسنے سے لبعد ایک دن جل مطبى

" عَشْرُو بِدِيْ إِشَايِدِ مِم تَهُ السِكِينِ كَامِ أَسْكِينِ " يَهِ كِينَ مِوسَدُ كَيُدَادِنَا تَهُ كَامِرًا في الله بره كُرْسُكُنْدَلَا كَامَا تَهْ بَكِيرُ لِيا .

مسكندلان اپنا الا می محط ان کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لا مجھے جانے دیجے آپ میری مدونہیں کرسکتیں۔ بھٹر لوں کی ایک فوج میرا بچھا کر دہی ہے '' کیدارنا تھ نے آگے بڑھنے ہوئے کہا۔ سبٹی ایک داجیوت کا دھرم اُسے اس بات کی اجازت نہیں دینا کہ دہ ایک کنیا کو مصیبت میں دمکھ کر منہ بھیر ہے۔ ہم پراعتباد

ہے تو م تھیں اپنے رشتہ دار وں کے ہاں بینچا دینے ہیں، ان کا گاؤں بہاں مصرف بے کوس بہتے "

رہیں، میں ہماں سے بہت دورجانا جائتی ہوں " دریاسے دومرے کنارے مے ایک کشتی آن ی تقی اور اس پر میند مردوں اور اور کے علاوہ تیں گھوڑے بھی لدے ہوئے مقے کشتی کے قریب آتے ہی کندلا

کوند مسلح آوی دکھائی دیے اور اس کے جبرے پرزردی جھاگئی۔ وہ چند تانیعے بعض وحر کمن کھائی دیے اور اس کی بیوی کی طرف دیکھتی رہی ۔ بھر کھویی ہوئی آواذ میں اولی اس یہ زمین میرے ملے تنگ ہو تکی سے رشاید دہ مسلح آدمی میری

ہوئی آواز میں لولی یر بیر ذہبن میرے لیے تنگ ہوھی کہتے۔ ساید وہ مسیح ا دی سیر قلاق بین آرہے ہیں "

كىدارنا تقرق كها ساب تھارى يا بىلىكى كى كى كى صورت نہيں يم اظمينان سے بيٹھ جاؤ \_ بھكوان تھارى مددكرے كا "

مسکندلا کھو کے بغر سر حفاکر میٹھر گئی اور کیدارنا تھ کی بیری نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بیا در کھینچ کر اس کے جہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا۔

کشتی کنادہے پرگی اور سلے آدئی بنچے انزکر اپنے اپنے گھوڈے برسوار مہو گئے۔ ایک سواد نے اسکے برط حرکر کیدار نا تھ سے سوال کیا رستم کون ہو؟"

" جي ٻين ايک عزيب کسان ۾ون"

" تم كمال سے آئے ہوا ور تھادى سالھ كون إي ؟"

"جی برمیری بٹی اور میری ہیں ۔ ہم بداں پاس ہی آبک گا دُن مے آئے ہیں ' بین ایک گا دُن مے آئے ہیں ' بین ایک بین کو اس کے سعد ال سے ایسے گا دُن سے جاد ہا ہوں ۔ "

"تمارا كاور كمال سيء"

" جى مبراكا وَن درباك باركونى دس كوس ك فاصل بير وكا"

« تم کب سے بیاں ہو ؟" سرجی ہم کانی دیر سے کشتی کا انتظار کر دہ صفے ہے۔"

"تم ف ایسے داستے بیں ایک فرحمان اور خوبصورت کڑ کی کونو ہنیں دیکھیا ؟" " جی ہنیں "

مسلح آدى ابھى كچھ اوركەنا چاہتا تھاليكن اسے تھوڈى دورتورتوں ادوروں كى ايك تُولى كَشَى كى طرف آئى ہوئى دكھائى دى اور دہ گھوڈے كو ايڈ لگاكر اُن كے قريب جا بنجا۔ دہ ان سے بائيں كر دہا تھاكہ اس كے باقى دوسا تھيوں نے بلند آزاز ميں كها يست آگے مكل كر دريا عبور كياہے ۔ ميں كها يست من كو دريا عبور كياہے ۔ اسس نے دديا بادكرتے ہى ہڑوں كى كسى لبتى ميں جھيئے كى كوشش كى ہوگى ۔ اسس نے دديا بادكرتے ہى ہڑوں مى كسى لبتى ميں جھيئے كى كوشش كى ہوگى ۔ اب ہميں اوپر كى طرف جانا جا ہے ہے مكن ہے كہ بيا دسے لال اور اس كے ساتھى اسے تلامتی بھى كريكے ہوں ؟

مسلح سوار دریا کے اوپر کی طرف جل بڑے اور سکنظ اکریار نائھ اور اس کی میں مسلح سوار دریا کے اوپر کی طرف جل میں میں کے ساتھ کشنی پر سوار ہوگئی۔ ورباعبور کرنے کے بعد سکنظ ایک باریجر بالی الدیر بیٹائی کی حالت میں کھڑی کریدارنا تھ اور اسس کی بیوی کی طرف دیکھ رہی تھی کرارنا تھ لے کہا یہ جلوبیٹی! ہمادے ساتھ جلو!

"نگنتلانے کوا رو بیں محسوس کرتی ہوں کہ بھگوان نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے لیکن یادر مجھید کہ آپ سنے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے یہ " مہم تھیں ہمیشنہ اپنی بیٹی مجھیں گے جیلو !" "ہم تھیں ہمیشنہ اپنی بیٹی میٹی کے جیلو !" شکنتلاان کے ساتھ چل بیٹری ﴿

بفدون کے بعد سکسلا کیدارنا مقسکہ گھر بھی جی تھی کیدارنا مقد کوالیاری واجدها

سے ذریب ایک جیونی سی میں رہتا تھا۔ دہ ابک عمولی حیثیت کا کسان تھا ، نیکن اس کی شرافت اور تدم کے باعث گاوک کے لوگ اس کا استرام کر نے تھے .

کا دُن کا تھا کر ایک بااثر آدمی تھا۔ آس پاس کی کئی بستیاں اس کی مکیت تھیں۔
گرانیا دسے داجر کا وزیر اس کا رنسند دار تھا اور ھلاقے کا ہر آدمی اس کے اشاد سے کو اپسنے
لیے حکم سمجھتا تھا۔ پڑوس کے سردار اس کے سامنے لؤکروں کی طرح کھڑے ہوتے تھے
لیے حکم سمجھتا تھا۔ پڑوس کے سردار اس کے سامنے لؤکروں کی طرح کھڑے ہوتے تھے
لیکن کیدار ناتھ کا وہ بھی احترام کرناتھا۔

نسکنلاکولین عقاکہ ہے کرسٹن اُسے تلاش کرنے ہیں کوئی دقیف فرد کرناشت نیس کرسے گا اور اگراس نے یہ بات لوگوں پر ظا ہر کردی کہ وہ موہن چند کی بیٹی ہے تو ممکن ہے کہ کسی دن ہے کرش کے کالوں تک یہ بات پنج جائے بہتا نجد کیدارنا ادراس کی بیوی کے سواجب دو سرے لوگ اس کے مافنی کا تذکرہ چھیٹرتے تو وہ انفیں صرف برکہ کرٹال دیا کرتی تھی کہ دنیا ہیں میرائیک بھائی کے سواکو تی مذکھا اور دہ بھی مسلمانوں کی قید ہیں ہے "

دوماہ بعد کیدارنا تھ شکستلاکے گاؤں کے حالات بہر کرنے کے بلے کی راس نے والمی آکد رنبیر کے گرفار اور فرار ہونے کے دا قعات بتائے اور شکستالا کو ہدائیت کی کہتھیں آئدہ میں کسی ہدائیا ہید ظاہر نہیں کرناچا ہیں ۔ جے کرسٹن تنوج کے نیارام اور نیوج کا نیارام اور کو افروں کے دربار بین فیر معمولی اثر ورسون حاصل کر چکا ہے اور فنوج کا نیارام اور کو الیار کا مہال جو اور نیوب کا میں اگر جے کرسٹن کو معلوم ہوجائے کہ نم بہاں ہو تو رہ کا وں بھی تھا دار کے لیے کھنوظ نہیں ہوگا۔ اس نے تھا دا میراد اکس کے دار ہی جہیں ہوگا۔ اس نے تھا دا میراد اکس کے طرفدار بن چکے ہیں ۔ تھا را بھائی دوبارہ اس علاقے ہیں یا قرن نہیں دکھ سکتا ۔ طرفدار بن چکے ہیں ۔ تھا را بھائی دوبارہ اس علاقے ہیں یا قرن نہیں دکھ سکتا ۔

اس کے بعد اپنے بھائی کے متعلیٰ شکنداذی تشویش بڑھی گئی۔ بھرایک دن حب اس نے بہنجرسنی کرسلطان کی افواج قوج ادربادی کے نیے داج کوسٹ کست دینے کے بعد کا انجر کا گرخ کا درہی ہیں نواس نے کیدار نا تھ سے کہا " بچا ایب ایک باد پھر مبر سے گاؤں ہو آئیں۔ کہا عجب بہرا بھائی وہاں بہنچ پیکا ہو۔ مجھے بیتی ہے کہ داجر کی حمایت سے محوم ہونے سے بعد جے کرشن ہماد سے گاؤں پر فالف نہیں دہ راجائی جہیں سے بیٹھے والانہیں۔ اس نے موقع طقے ہی گاؤں پر حملہ کیا انگا میرے بھائی نے دھرم کے لیے جو قربا نباں کی ہیں علاقے کے لوگ اسس سے میرے بھائی نے دھرم کے لیے جو قربا نباں کی ہیں علاقے کے لوگ اسس سے واقعت ہی سے انتخاب میں کا رائی کا ساتھ دیا ہوگا۔"

کیدار نا تھ نے کہا میں نود بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہے کہ شن کی تماسش کے لوگ قوج کے میں نوج کے انوج کے انوج کے بات ہوں گئے ہوں گئے انوج کے بات داروں کے سخت خلاف مجھ جنھوں نے ترکوچن کولینے باب کے خلاف محلاف محلاف محلوف کا ان مرداروں کے سخت جا سے خلاف محلوف کا ان مرداروں کے سخت محلاف محلوف کا ان میں دہاں ضرور جا وک کا ان میں دہاں ضرور جا وک کا ان میں دہاں ضرور جا وک کا ان میں دہاں خود جا وک کا ان میں دہاں میں دہاں خود جا وک کا ان میں دہاں خود جا وک کی جا در میں دہاں خود جا وک کی میں دہاں خود جا وک کی جا در میں دہاں خود جا وک کی جا در میں دہاں خود جا در میں دہاں خود جا دہاں خود جا در میں خود جا در میں دہاں خود جا در میں خود جا در میں خود جا در میں دہاں خود جا در میں دہاں خود جا در میں خود جا

كيدارنا تداكل ون بى ابنه كا ون سه روان الوكيا بيندون بعد فنوج كي صدود

بن باؤں رکھتے ہی اس نے رنبرکے گاڈ ک کے تازہ حالات سنے تواسے بیجدتعیب ہوا وہ یہ انتخابی کے ساتھ کی کھائے مسلمانوں کے ساتھ کی بچاہے ، اددان کی اعامت کے لیے علاقے سے ایک فوج جمع کرکے کا لنجو دوانہ ہو بچاہیے ایک واستے کی ہر نستی کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ اب اس کے سامنے سب سے اہم موال یہ تھا کہ مکن لا کو ان وا قعات سے کس طرح آگاہ کرسے ۔ وہ بارباد اپنے آب سے لوجیتا کیا میں وابس جا کہ شکارا کھا وا بھائی ارباد اپنے آب سے لوجیتا کیا میں وابس جا کہ شکارا کو بہ بتا سکوں گا کہ تھا دا جھائی ابنے دھرم اور وطن کا دشمن بن چکاہے ؟

رنبرکے کا دُن بنج کر کہدار نا تھ نے کالبحر کے دام کی مکست کی تبرمنی تواسے بہت مدمہ ہوا۔ رنبر کے خلاف اُس کے دل میں پہلے ہی گفرت پیل ہو تکی تھی۔ اب اس بی اور اصافر بر کیا۔ وہ گاو سکے کسی آومی کے ساتھ رنبر کی بہن کا ذکر کے بغیردریا عبود کرکے ابنی بوی کے رشتہ داروں کے ماں چلا کیا۔ وہاں چندون ده ایک وسنی کرب میں بتلار ما سمجھی اسے بہخیال اس کہ وہ رسبری آمد کا انتظار کیے بغیر لوٹ جائے اور مجی اس کے ضمیر کی آواز اس اراد سے کی نخالفت کرتی۔ چاردن بعد اسے رنبیر کے گھر والیں آنے کی خب ملی ۔ اس کے ساتھ ہی جب اسے یہ معلوم ہو اکہ سلطان محمود نے دنبرکو کالنجر کی جنگ میں مدد دبینے کے صلہ میں علانے کے تمام سرداروں کاسرملہ منا دیاہے نواس کے ول میں نفر كَالْكُ بَوْكُسى مِدِيكِ دب جَي تَقَى بِعِر بِعِرْكُ النَّمْنُ -اب اس كا آخرى فيصله يه تقا كريس دوباره دنبرك كادن بنين جاؤن كارين است بسي طول كاروه بمالي دهرم کے دشموں کے ساتھ ناطر ہوڈ نے کے بعد مکنلاجیسی دادی کا بھائی کملانے كالتقدار مين أسكنه لا كواب يس محمد ليها جاسي كه اس كا بها في مرحكا هيه-

ہے ہس پاس کے تمام سرداد مسلمانوں کی اطاعت تبول کر بھے ہیں اور انصوں نے بی انتخابی مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے "

ی اجری نے کہا یہ مجھے لیتیں نہیں آتاکہ کمن آلاکا بھائی ایسا ہوسکتا ہے۔ وہ تواسعے انان کی بجائے دبو آلی بھتی ہے یعیکوان کے بلے یہ ہاتین کک آلاسے نہیں ۔ وہ مرطبے کی واگوں کے طعنے اس کے لیے ناقابلِ مرداشت ہوں انکے '' سرائین اسے دھوکے میں رکھنا بھی تو تھیک نہیں "

بیوی نے جواب دیا ہواگر وہ میچے ہو جکا ہے توشکندلا کے ساتھ اس کے تمام رشے فرطے چکے ہیں۔ جیسے جی اس کے پاس جانا تو درکنار وہ مرکر بھی یہ گوادا نہ کر ہے گاکہ السابھائی اس کی لاس کو یا کھ لگائے کھی گوان کے بیے آب شکندلا کو کچونہ تباہیں۔ مرف اتنا کہہ دیں کہ رنبیرا بھی گاؤں نہیں آیا۔ اس کے بیے یہ موجیا نیادہ آسان ہوگا کہ وہ مرحکا ہے یواکر یہ بات چپی دہی تو ہم شکندلا کو کسی آجی جگہ بیاہ سکیں گے۔ ٹھاکہ کی یوی کچھی عدے شکندلا پر بیت مہر باب ہے۔ ممکن ہے وہ اُسے اپنے لوشکے کے لیے لیندکرلیں لیکن اگر لوگوں کو یہ علوم ہو گیا کہ دہ ونہر جیسے بھائی کی بہن ہے تو بھر اس کے لیے کوئی ٹھکانا نہ ہوگا ؟

کیدارناتھ کچھ کہنا جا ہتا تھا کہ کمندلا صحن میں داخل ہوئی (درآ کے بڑھ کر ہواب طلب نکا ہوں سے اس کی طرف دیجھنے لگی۔ کیدارناتھ نے اُکھ کر مفقت سے اُس کے سرپر ہا تھ بھیراا در تغرم لبھے میں کہا یہ جیٹی ! مجھے افسوس ہے کہ میں تھا دے لیے کوئی خوشخبری لے کہ میں تھا دے بھا ئی کا کوئی بہۃ نہیں چلا !'
کوئی خوشخبری لے کہ نہیں آیا۔ بھا دے بھا ئی کا کوئی بہۃ نہیں چلا !'
منگندلا نے گھٹی ہوئی آوراز میں موال کیا "کیا آپ ہما دے گاؤں گئے تھے ؟''
"ہاں! کیکی تھا دے بھائی کے متعلق مجھے کوئی اطلاع نہیں تی "
«ہاہمادے محل مراجمی تک ہے کرشن کا قبضہ ہے ؟''

کیدادنا تھ کی بوی اپنے مکان کے صحن میں میٹھی مورفہ کات نہی تھی۔ ہا ہرگادُں کے بچوں کا شورسٹانی دیا میں چھاٹگیا! چھاٹگیا! " تھوٹری دیر لبد کبدارنا تھ صمن میں دائل ہوا اور اس نے ادھرادھرد کیھتے ہوئے سوال کہا پیٹر کیندا کہاں ہے ؟ "

یوی نے بواب دیا الا وہ ٹھاکر کی لڑکی کے پاس گئی ہے۔ آپ نے ہست دن لگا دیہے۔ اس کے بھائی کا پتر چلا؟"

سمیدارنا خانے ہواب دینے کی بجائے سرکٹ ہے کا موڈ ھا گھیدٹ کرائس کے قریب میٹھ گیا۔ ہوی نے اس کے بچرے پر پریٹ نی کے آٹادد کیم کرا پا اوال دہرانا مناسب نہ مجھاددر مجرخ جھوڈ کرا کھتے ہوئے لولی " میں ابھی کھا تیاد کر تی موں "

منیں میں نے داستے ہیں ایک گاؤں سے کھاما کھالیا تھا۔ مرف ٹھنڈ ایا ٹی لے اُوری''

"נונג ه لا دّن ؟"

ونهين عرف ياني"

کیدارنا نفری بوی پانی کا ایک کودا لے آئی ادراس کے قریب دوسرے مونڈ سے پرمٹبید گئی۔ کیدارنا تھ نے پانی بینے کے بعداس کی طرف متوج ہوکر کہا۔ "مجھے ڈریسے کداگر میں نے مکنسلا سے بچی بات کہدری تو اسے بیجد صدمہ ہوگا"

مکیا ہوا ؟ سبوی نے بد واس ہوکر لو چھا۔

کمیدارنا تھ نے بواب دیا۔ اس کے بھائی نے اپنے گاؤں پر قبضہ کرلیا ہے لیکن وہ مسلمانوں کا حملہ اسی کی غذاری کا لیکن وہ مسلمانوں کا حملہ اسی کی غذاری کا نتیجہ تھا۔ کا انجر کی جنگ بیں بھی اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے۔ اس کی کوشوں

ایک ٹانیہ کے لیے کیدار ناتھ کی ہمت ہواب دیے گئی لیکن ہوی کا اٹارہ بار اس نے مرجھانی ہوئی آواز میں جواب دیا مع ہاں!"

سکنتلاکی آنکھوں ہیں آسو چھکنے لگے۔ کیداد نا تف فے قدر سے توقف کے ہر کہا بین بار جب ہیں وہاں گیا تو جھے معلوم ہوا کہ دات کے وقت تھا اے بھال کوجے کرشن کے مہا ہمیوں سے چھڑا نے والے مسلمان تھے۔ ہیں نے بر بات تھیں اس لیے نہ تبائی کہ تھیں ڈکھ ہوگا۔ اس مرتبہ میں بہ سوچ کر دہاں گیا تھا کہ شاید دہا تھیں مور درسلمالوں نے قنوج کی فتح کے لعد گاؤں پر قبضہ کرنے میں اُسے مدد دی
ہو۔"

ٹسکنٹلانے رسمبال لیتے ہوئے کہا۔ میرے بھائی کے متعلق آپ کوایک لمحرکے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ دنیا بدل سکتی ہے لیکن وہ نہیں بدل سکتہ اگر دنبیر سلمالؤں کی مدرسے ہا دشاہ بن جائے تو بیں اس کے عالیتان محلات کی بھا مھیک مانگ کر پیٹ پالنے کو ترجیح دوں گی ہے

(1)

گاؤں کے تھاکری لڑکی بھاگونتی شکنلاکی سے تکلف سبیلی بن بھی بھتی۔ وہ ہم دوسرے تبسرے دن شکنلاکو استے گھر بلا لیاکرتی۔ فنوج سے کیدار ناتھ کی والبی کی بعد شکننلا چند دن ہے حد مغمرم دہی۔ بھاگونتی کی لؤکرائی استے دوباد بلانے کے لیے آن کیکن شکننلا سے دولوں باد اُسے یہ کہ کرٹال دیا کہ مبری طبیعت تھیک ہیں۔
ایک دن بھاگونتی نو دائس کے باس آئی اور شکننلاکو بجور کرکے ساتھ لے گئ بھاگونتی ہے مکان میں داخل ہوتے ہی شکنلاکو ایک لوجوان دکھائی دیا ہوستے ہی شکنلاکو ایک لوجوان دکھائی دیا ہوستے ہی ساتھ اے گئ

على جاري معيا؟ " بحاكر نتى في قريب بني كرسوال كميا. « درايا برجا د با بول " اس في محاب ديا.

شکندلانے بھاگونتی کے بھائی کو دوبار پہلے بھی دیکھا تھائیکن اُسیمعلوم نہ تھا کردہ لنگذاہتے۔ دہ اسے پہلی بار جلتے ہوئے دیکھ رہی تھی بچند قدم انگے جاکر اس نے بھاگرنتی سے اس کے لنگڈ اکر طیفے کی وجہ لچ بھی۔ اس نے بنا بای<sup>ں</sup> میرا بھائی جنگ بی زخی ہوگیا تھا۔"

"كون سى جنگ مين ؟" نْسكنىتلانىيسوال كيا -

م رسواکی جنگ میں گوالیارسے ایک فوج سرسوا کے دام کی مدد کے لیے گئی اور دہ میں بنائے ہیں کا الیارسے ایک فوج سرسوا کے دام کی مدد کے لئے گئی اور دہ قید ہوگئے۔ والیسی پرمسلمانوں نے بہت سے قبد نوں کو چھوڈ دیا لیکن میرے بھائی کواپنے ساتھ لے گئے۔ نند مرسے بیند قیدی دہا ہموکہ آتے اور انفول نے ہیں بنایا کہ بھیان زیز کے قلعے میں قید ہیں۔ بینا جی خود وہاں گئے اور فد برادا کرکے میں قید ہیں۔ بینا جی خود وہاں گئے اور فد برادا کرکے میں قید ہیں۔ بینا جی خود وہاں گئے اور فد برادا کرکے میں قید ہیں۔ بینا جی خود وہاں گئے اور فد برادا کرکے میں قید ہیں۔ بینا جی خود وہاں گئے اور فد برادا کرکے میں قید ہیں۔ بینا جی خود وہاں گئے اور فد برادا کرکے میں قید ہیں۔ بینا ہی خود وہاں گئے اور فد برادا کرکے میں قید ہیں۔ بینا ہی خود وہاں گئے اور فد برادا کرکے میں قید ہیں۔ بینا ہی خود وہاں گئے اور فد برادا کرکے میں قید ہیں۔ بینا ہی خود وہاں گئے اور فد برادا کرکے کے دور فید سے چھوٹوں لائے گئے کہ میں قید ہیں۔ بینا کو قید سے چھوٹوں لائے گئے کہ میں قید ہیں۔ بینا کو قید سے چھوٹوں لائے گئے کہ میں قید ہیں۔ بینا کو قید سے چھوٹوں لائے گئے کہ میں قید ہیں۔ بینا کو قید سے چھوٹوں گئے کہ میں قید ہیں۔ بینا کو قید سے چھوٹوں لائے گئے کہ میں قید ہیں۔ بینا کو قید سے چھوٹوں کے کہ میں قید ہیں قید ہیں۔ بینا کو قید سے چھوٹوں کی کو کی کھوٹی کو کھوٹی کے کہ کی کھوٹی کے کہ کو کھوٹی کیا کو کھوٹی کے کہ کو کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی

مراتب کے بھائی مندیز میں قید تھے ؟" مکنسلانے موال کیا۔

"!01"

" بیرا بھا ٹی بھی دہیں تھا۔ شایداُس کے متعلق کچھ جانتے ہوں۔ ذرا ابینے بھا ٹی ما حب کو بلائیے ؟

کھاگونٹی نے فرڈا کھائی کو طلانے سے بلیے نوکرانی کو بھیجا اور خوڈسکنلاکولے کر کل سے ایک کمرے ہیں جی گئی۔ مقوشی ویر بعد کھاگونٹی کا کھائی گلاب جند بھی وطان آگیا سکنلاسنے اسے ویکھتے ہی کسی تہد کے بغیر سوال کیا یہ میرا کھائی نند نہ کے نگویل قید تھا۔ شاید آپ اُسے جانئے ہول۔ اُس کا نام دنبر تھا ﷺ

ه رغير إ ده آب كا بحائى تما ؟" كلاب يندن شكنلا كى طرف ديكھتے ہوئے كها، «توكياآپ أسے جلنتے ہيں ؟"

گلب چند نے جواب دیا " ہاں! ہیں اُسے جانا ہوں ۔ قلعہ کے تمام نیدی اے مانتے سکتے !"

سائٹ کومعلوم ہے کداب وہ کہاں ہے ؟ مجلوان کے بلے مجھے بتاتیے!" مخلاب جند نے جواب دیا۔ اسے مجھ سے ابک ہمتہ پہلے رہا کر دیا گیا تھا۔ میں حبران ہموں کہ وہ آپ سے ہاس کیوں نہیں آیا "

شکنسلانے کواید مجھے عرف آتا معلوم ہے کہ وہ دہا ہونے کے بعد گھراً یا تھا لیکن ہمار سے گاؤں پر ہمارے ایک وشمن کا قبضہ ہو بچکا تھا۔ وہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوگیا۔لیکن بعد میں جان بچاکہ کہیں بھاگ گیا۔ بھکوان جانے اب وہ کسال سے ؟"

من کلاب جند کے استفساد بر کمندلانے قدد سے تفصیل سے اپنی مرکز شت بیان کر دی۔ گلاب جند کچھ دیرسو چار ہا بھر کمندلاکی طرف دیکھتے ہوئے لولایہ آپ کا بھائی ایسے ذکیل دشمن سے ہار مانے والا نہیں۔ اگروہ دندہ ہے آوہزدد دو بارہ مندندگیا ہوگا۔ ندر نرسے تلعے کا حاکم اس بر بہت مربان تھا۔ مجھے لقین ہے کہ وہ ہر طرح اس کی مدد کرے گا۔"

مُسكِنْلا كاچره دِجا نك عفق سے تشاالحادداس نے كها به ميرا بھائى اليانبين وه مسلمالؤں كى مدوسعة زنده ديسنے برموت كونز بيج دسے گا!

کلاب چند نے اطمینان سے بواب دیا۔ "میں آپ کے بھائی کی توہن نہاں کر رہا۔ اگر میں اس کی جگر ہوتا توان حالات میں ہی کرنا۔ سدنہ کے قلعے کا حاکم آن لوگولا میں سے مقا جنویں ہر شخص اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ آب اگر ندنہ کے کسی تبا

بات كري نوده يبى كے كاكروه المنان بنيں دلونا تھا۔ آپ كا بهائى بيما د تھا اور وه اس كى نيمار دارى كے ليے آياكر قاتھا۔ آپ كا بھائى دندگى سے ماليوس ہو سيكا تھا اور اس نے دل بين زنده رہنے كى تمنا بيدا كى تھى۔ بھرا يسے حالات بيں ہو آپ نے بيان كيے ہيں اس كا دہاں جانا تعجب كى بات نہيں۔ مجھے يقين ہے كہ جن لوگوں نے بيان كيے ہيں اس كا دہاں جانا تعجب كى بات نہيں۔ مجھے يقين ہے كہ جن لوگوں نے بيد دكھا ہے ال ميں سے اكثر و دباره مسلما لؤں كے خلاف توارنہيں أو شامكيں كے " نكف لاف كوارنہيں أو شامكيں كے " نكف لاف كوارنہيں أولوں كے خلاف توارنہيں أولوں كے اللہ تا كاكر دہ ندنداكيا ہو ما اور ندر ندے حاكم نے اس كى مدوكى ہو تى تو اللہ بى اللہ اللہ تا تھ حال ہى بى دبان كي مدوكى ہو تي اللہ كى بدركى تو تو اللہ كى بدران كيا تھا ديا ہو تا ہو تا

گلاب چند سنے کہا یہ بیں سنے بہنیں کہا کہ وہ خرور دہیں گیا ہے بمکن ہے وہ کی درست کے پاس چلاکیا ہوا درانیا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا نے کے لیے وقت کا انتظاد کر دہا ہو۔ بہر حال اگر وہ زندہ ہے تو کہجی رکھی اینے گاؤں منرور کئے گاگر مزورت پڑی تو ہی نوواس کی نلاش کے بلیے جاوک گاؤ

### (4)

کالبوکے حکم ان کوشکست دینے سے بورسلطان کواپی و بین سلطنت کے نا مالک کے حالات نے بخال ممالک کے حالات نے بخال مالک کے حالات نے بخال مالک کے حالات رابس جا با پڑا ۔ مبدلان سے فراد ہونے کے با دجود داجر گنڈا کے فری نقصا نامت ایسے نہ بھے کہ دہ ہمت ہا دکر بیٹھ جاتا ۔ کالنجر کے قلعے کو وہ اب بی نا قابلِ تسخر خیال کرنا تھا جنا کی سلطان کی والیسی کے بعد اس نے ایک بار پھر کمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں ۔ مبدلوا مد تمن جی میں تھا ور اس کی حیثیت ایک گورنریا حاکم سے زیاوہ ایک عبدالوا مد تمن جی میں تھا ور اس کی حیثیت ایک گورنریا حاکم سے زیاوہ ایک

مبلنے کی سی تھی۔ اس کا مقصد اہلِ قوج کے ولوں پرسلطان کی سطوت اور فاقت کا روب برسلطان کی سطوت اور فاقت کا روب برسلطان کی سطوت اور فاقت کا روب برسلطان کی سجائے ان کا ایک الیاد ہنی انقلاب بدلے کرنا تھا ، حس سکے بنر راک کے ایس میکن شمقی ۔ اس کے مزددیک اہلِ ہندگی سجائے میکن شمقی ۔

شاہی گوانے کے اقداد کے خاتے کے بعد فنوج کے بیشتر مسرد ارسلطان کی الماعیت قبول کر بھے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جنھوں نے کالنجر کے حکم ان سے ساتھ اپامسندن والبند کر دکھا تھا کین داج گنڈ ای لیا گئے بعد وہ بھی بیکے بعد دیگرے عبدالواحد کے پاس بینچ کرسلطان کی اطاعت قبول کرنے گئے۔ انھیں لیمین تھٹ کہ سلطان داج گنڈ ااور اس کے حلیفوں پر آخری حریب لگانے کے لیے بھر آئے گئے " عبدالواحد ہر بااثر آدمی کو بہتلفوں کیا کرتا تھا کہ سلطان کی توثنودی حاصل کرنے میں میں موردی ہے۔ اس کے بیر آئے اقتداد کی مندوں پر قابق نہیں دہ سکتے سلطان کے درباریں اعلیٰ واوئی کی تمیز نہیں کے جائے ہو آئے گئی ہوں منابط کا انعمان مرا کیان دکھتا ہے درباریں اعلیٰ واوئی کی تمیز نہیں کی جائے گئے۔ وہ جس ضابط کا انعمان برا کمان دکھتا ہے درباریں اعلیٰ واوئی کی تمیز نہیں کی جائے گئی۔ وہ جس ضابط کا انعمان برا کمان دکھتا ہے درباریں اعلیٰ واوئی کی تعیر آئے۔ وہ جس ضابط کا خواد لیمی نہیں کرتا ہوں کا وجود لیمی نہیں کرتا ۔

موج کے سردادیوام سے زیادہ عبدالواحدادداس کی دسا طب سے سلطان کو خوش کرنے ہیں ایک دوسرے سے منوش کرنے ہیں ایک دوسرے سے منقت نے جانے کی کوسٹسٹن کر دہیے تھے۔ عبدالوا حدقوج کے ہرکوسٹے ہیں جانا عوام کی شکایات سنتا اور سردادوں کوان کی وسرداروں کا احساس دلاتا۔اسلام کے مبلغین جن میں جو میں توسید کا مسلم تھے۔ فوج کے شہروں اورلستیوں میں توسید کا بینام بنیا م بنیا رہے تھے۔ عبدالوا حد کی طرح یہ لوگ بھی نا قابل اصلاح سرداروں کے قلام بینام کی دادرس کر قدار سے تھے۔ ان حالات میں نیچ ذات کے لوگ صدلوں کے بعد ہوام کی دادرس کر قدم کے اس حالات میں نیچ ذات کے لوگ صدلوں کے بعد ہوام

عس كرب سے تھے كدأن كے ليے عدل والفعات كے دروار سے كل درجے بين اونجى فات كے دروار سے كل درجے بين اونجى فات كے فات كوت كے دروار سے فات كسمار ہورہ ہے تھے اور بھون پڑلوں بیں بسنے والوں كے دوں بن انسانی انوت ومساوات كاشعور ابھرد ہا تھا۔ دلوناؤں كى سرز بين بين بالى بالا اليمون كو برعسوس ہور ہا تھا كہ بين بھى ابك الشان ہوں .

لیکی سیندماہ بعداس بداری کے خلاف روع سروع ہو بیکا تھا۔ وہ لوگ صنعول نے مرف اقتدار کی مستدوں ہر قابض رہنے کے لیے سلطان کی اطاعت قبول کی تھی اب آہستہ آہستہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ نیاشعوران کی نسلی برنری کے فلا ف ایک کھلی بغاوت کا پیش خبمہ ہے۔ وہ ان السّالوں کو اعبر نے اور بنینے کاموقع دیے دہے ہیں جوکسی دن منوجی کے سماج کے دلوتاؤں کا بذان اڈ ائیں گے۔ بریم رس ک برترى كاداز الهوت كى تدليل من تقادراجوت مردارون سے كهين زياده دوراندلين من ادرب بدلے ہو رکار خ دیم ملے مقے۔ وہ سرداروں کے پاس جانے ادرانفیں سمحاتے کہ تھارے اقدار کے دن کئے جا چکے ہیں۔ اگرتم نے اس ملک میں مسلمانوں کے مذہب کو پھیلنے کا موقع دیا تو تھیں کسی دن او نے الوالوں سے کھیدے کا چھوت کے برابر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب بھی وقت ہے کرمنبھل جاؤ اور ابتے دھرم کے وتمنوں کورشے اور میپولنے کا موقع یہ دو۔ دا جہ کالبخر مسلمالوں کو اس ملک سے كالنے كے بلے ايك ايسى فرج جمع كرد ہاسے بوسلطان محمود كے نشكر كوئنكول كى طرح بهالے جائے گی تم فیصلہ کن جنگ میں اس کاسا تھ وینے کے لیے نبادرہو۔ بریموں کی ان سرگرمیوں کے باعث موج کے کئی سردارایک بار معروا جرکنا ك ما تق ا بنامستقبل دابسته كر چكے كقه به

مرح مرسون

م وہ آئرہے ہیں۔ وہ گوالبار کی مسرعد عبور کرچکے ہیں۔ انفول نے گوالیا رکے قلعے کا محاصرہ کرلیا ہے ؟ محاصرہ کرلیا ہے ؟ لوگوں نے یکے بعد دگیرے یہ اطلا عات منیں اور بیٹیز اس کے کہ ہ اپنی بدھواسی برقابو بائے، گوالیار کے طول وعرض میں یہ خبر شہور ہو تھی کہ ممادام ہ ارجن نے ہتھیارڈال دیے ہیں۔

مفاکر کالر کال البیند است علاقے سے آتھ موسیا ہی ہے کر داجہ کی مدد کے لیے گیا ہوا تھا۔ گا وُں کے لوگ بنگ کی تفصیلات معلوم کرنے کے بیے اس کی والین کا متطار کر دسے بھے ۔ بھاگونتی اپنے بھائی کے متعلق بدت پر دیٹان تھی اور کیدارنا تھے نے اس کی دلجوئی کے لیے مکنظ کو چید دن اس کے کھر دہنے کی اجازت دے دی تھی ۔ ایک دوز دو پر کے وفت کسنلا محل کے ایک کرے بیں بھاگونتی دے دی تھی ۔ ایک دوز دو پر کے وفت کسنلا محل کے ایک کرے بیں بھاگونتی اور اس کی ماں سے با بین کر رہی تھی کہ محل سے با ہر گھوڑوں کی ٹاپ منائی دی ۔ بہ مینوں جلدی سے آتھ کر مرآ مدے بیں آگئیں ۔ اسے بین ایک لؤکر بھاگرا موا اند د آیا وربلند آواز بین چلا با بر بھوٹے مطاکر اسکے ایک

تعورى دبربعد كاب حدايي باب سے سفلكر موريا تقا كھ دير دو لون من

آئیں ہوئی دہیں بھر گلاب بیند کنگر آتا ہوا ہو آ مدے کی طرف چل دیا۔
می اور کھی ہوں ہے تھے ہو محل
سے باہر کھوٹے دیتے۔ بڑا ٹھا کر بھی انعین دیکھنے کے لیے با ہر کل کیا یکنڈلا اس
بات میران تھی کہ سکست کے باوجود گلاب بیند کے چہرے پر درنج و طلال کے کوئی
آئیار مذہقے۔ اس نے اطبینان سے باس کے باوس چھونے کے بعد شکنڈلا کی طرف و کھیا
ادر تھیر کھا گونتی سے مخاطب ہو کہ کہا۔ اور میں تھاری سہیل کے لیے ایک اچھی نحبر
لاماہوں "

فكسي خير ؟ " بھاكونتى نے سوال كيا .

ایک فانیہ کے لیے سکنلاکی تمام حیبات سمط کراس کی آنکھوں میں آگیس اوراس نے مسترت اوراضطراب سے طبے جلے جذبات سے مغلوب ہوکر کہا ۔ " دہ کمال میں ؟ آپ کو اس کے متعلق کس نے بتایا ؟"

گلاب بیندنے اطمینان سے بواب دیا۔ او بین مرف اتنا جا نتا ہوں کہ وہ زندہ سے بھراب دیا۔ او بین مرف اتنا جا نتا ہوں کہ وہ زندہ سے انکار سے بھرش خص نے بہر بنانے سے انکار کردیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ بہر صال وہ شاید کل تک خود ہی بیاں بہنچ جائے اور آب کی پر نشانی دور ہموجائے ۔ ا

"وه کون سنے ؟"

سعبدالواحد جس نے آپ کے بھائی کو قیدسے آزاد کیا تھا۔ وہ سلطان مجمود کی طرف سے صلح کی شراکط نے کر داج سے پاس آیا تھا ہیب وہ داج کے دربادسے باہر نکلا توہم نے ایک دومسرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں ک

فرج کے چنداور افسر مخفے اور واج کا وزیر اور مینا پنی انھیں قلعے کے درواز سے تک جھوڈ نے جارہے نظے ۔ وزیر اور مینا پنی کی موجود گی ہیں ہمرے بیائے اس سے بات کرنا مشکل تھا لیکن اس نے مجھے دمھتے ہی آگے بڑھ کرمصا فی کیا ۔ چند رسمی بالوں کے ببر میں نے اس سے دربا فت کیا ہم آپ کورنمبر کے متعلق کچے معلوم ہے ؟"
میں نے اس سے دربا فت کیا ہم آپ کورنمبر کے متعلق کچے معلوم ہے ؟"
اس نے ہوا ب دبا یہ مجھے اس کے مارسے میں بہت کچے معلوم ہے !"
یمن نے کہا یہ اس کی بہن ہمارے گاو ک میں برانیا نی کے دن گزار رہی ہے ییں اسے تلائن کرنا چاہ آہوں !"

اس سے بیران ہوکرمیری طرت دیکھا اورمبرا الا تھ بکڑستے ہوئے کہا یہ میرے ما تھ آؤ۔ ہم باہرسکل کرا طبینان سے بائیں کریں گئے "

یں اس کے ما تھ باہر چل دیا۔ نلعے سے کل کراس نے آپ کے متعلق کئی موال پوچھے۔ ہیں نے اسے آپ کی مرگزشت سنادی۔ پھرامس نے کھا ہونہ کی مہن نے اپنے گاڈں سے اس کا بتہ کیوں نداگا یا۔ "ہیں نے اس کے بجاب ہیں اُسے بنا یا کہ کیدارنا تھ وہاں گیا تھا لیکن اس نے واپس آ کر بداطلاع دی تھی کہ ابھی تک گاڈں برجے کرسٹن کا بخصہ ہے اور دنبر کاکوئی بتہ بہیں۔ اس نے کہا ہم کی کہ ملک گاڈں برجے کرسٹن کا بخصفہ ہے اور دنبر کاکوئی بتہ بہیں۔ اس نے کہا ہوں کہ سکتا "ہیں نے امراد کیا کہ کیدارنا تھ جھوٹ نہیں کہ سکتا ۔ وہاں گیا ہوتا تو کھی ایسا نہوں ۔ تم فدر سے تھا دے میرد کرنا اس کے بعد وہ کھنے لگا یہ بیں ایک نہایت اہم خدمت تھا دے میرد کرنا جا بہت ہوں ۔ تم فدر آ اپنے گاڈں جا و اور حب تک ہیں وہاں نہیں بنتی ا، دنبر کی جا بہتا ہوں ۔ تم فدر آ اپنے گاڈں جا و اور حب تک بیں وہاں آڈر گا کیدارنا تھ کو بین کو ایس کی کہ درنہ ایک اور مہم سے فادر غ ہونے کے بعد وہاں آڈر گا کیکارنا تھ کو جمادی اس سے باد باد یہ فوچھنے کی ممادی اس ملاقات کا علم نہ ہو تو بہت ہوئے ہیں نے اس سے باد باد یہ فوچھنے کی کرسٹسن کی کہ د نبر کہاں سے بی لیکن اُس نے ہر باد یہ کہ کرٹال دیا کہ رنبر دندہ کرسٹسن کی کہ د نبر کہاں سے بی لیکن اُس نے ہر باد یہ کہ کرٹال دیا کہ رنبر دندہ

ہے لیکن بیں اس کے متعلق ابھی یہ نہیں بنا دُل گا کہ وہ کہاں ہے۔ تم رنبری بہن سے مرن آ تناکہ دو کہ بین ان کے بھا لی کا دوست ہوں اور جب طوں کا توان کی تمام بریٹا نیاں دور ہوجائیں گی میں عبدالواحد کو گا دُن کار است دکھانے کے لیے بینا ایک آدمی اس کے پاس چوڑ آیا ہوں ۔ ممکن ہے وہ کل جبح ہی بہاں بنجی جائے لیاں دہ بجند گھڑ کوں سے زیادہ نہیں کھر سکے گا۔ اس لیے آپ کیدار نا تھ کے بان جائے ہیں تا مربی تو بہتر ہوگا ۔"

گلاب چند کی باتوں سے اس کی مان اور بہن کو میر محسوس ہورہا تھاکہ دا جرکی مكسة اور كواليار كم ستقبل سد أسم كوئي دلجبي نبين و وجن قدراطمينان شكنلاس باتيم كررم كفااس فدرب عيني سے اس كى مان اور بهن ايك دومسرے كى طرف دىكى دىبى تقيى - بالأخرمان سے كها يرميشا اب كواليار كاكبابے كا؟" كلاب بيندني اطبينان معي جواب ديار ساما إلى كوالياد كم منعلق برلسان منہوں ۔ گوالیاد کامستقبل اب بھی اس ملک کے را جرا ور اس کے دربارلوں کے الم تفيس سے - اگر الحفول فے صلح كى سرائطكولود اكيالو كو البادكوكونى خطره نہيں -لیکن انفوں نے بھرکوئی غلطی کی تومسلمانوں کی حرب بہت سحت ہوگی۔ گوالمبار كى تعبلا فى اسى ميں ہے كدوه أكتده مسلما لوں كے خلاف كسى ليدائى ميں معتبر سرك " بھا گوننی نے کہا یو کیسی غلطی ؟ کمیا آپ کا بدخیال سے کد کوالیاد کے لوگول کو اس سکست کے بعد دوبارہ سراٹھانے کا نبیال دل سے نکال دینا جا ہمیے " گلاب چند نے جواب دیا در مجھ معلوم ہے کہ کو الیار کے عوام کچھ عرصہ لعد مسلمالوں کو اپنا دستمن نعیال نہیں کمریں گئے "

ماں نے مضطرب ہوکر کہا" بیٹا اکیا تھادا خیال ہے کہ دہ اس شکست کی ذات کو کھول جا کیں گئے ؟" ذلّت کو کھول جا کیں گئے ؟" ا آجی آپ ہر لینان نہ ہوں۔ تیا جی مجھ مصنیا دہ جانبے ہیں ہے۔ مٹاکر کے ساتھ گاؤں کے در عمد سیدہ آدمی تقے۔ اس نے برآ مدسے کی ان آنے کی بجائے دور سے گلاب پند کو اشاد سے سے بلایا ادر بھر دلوان خانے کی طرف چلاگیا۔ گلاب بجند برآ مدسے کی سیٹر ھیاں اثر کر اس کے تیجیے ہولیا ہ

#### (Y)

بھاگونتی بھاگتی ہونی کرے ہیں داخل ہوئی اور اس نے کہا یہ شکنتگا! وہ آرچے ہیں، وہ اس طرف آرسے ہیں "

می بین افزاری حالت میں اور کے قریب عیمی ہوئی تھی ، اضطرادی حالت میں اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی ، اضطرادی حالت میں اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی ، اضطرادی حالت میں اٹھ کے کھڑی ہوگئی اور کھڑی ہے گوئی اور اس کی مال قدرے تو تقت کے بعد مرابر کے کرے میں کا کھڑی اور انسے وروانسے کی طرف دیکھنڈ لگی ۔ ورواز سے سے باہر کسی سے باوں کی آ ہے مان کر اس کے دل کی دھوکن تیز ہور ہی تھی ۔ گلاب پیند نے درواز سے کے سامنے آکر اندر جھائی اور کی دھوکن تیز ہور ہی تھی ۔ گلاب پیند نے درواز سے کے سامنے آکر اندر جھائی اور کی دھول ہوئے کہا ۔ تشریف لائے !"

عبدالوا مد بڑے تھا کرکے ساتھ کرسے میں داخل ہوا۔اس نے شکندلا کی طرف ایک نظرد مکھا اور اس کھیں جھا کیں ایس کے ساتھ ہی ایک موہوم ساخیال اس کے دماری کی گرائیوں تک جا بینجا۔ اس نے جھیکتے ہوئے دوبارہ نسکندلا کی طرف دکھا اور چند کھیا سے لیے اس کی نکا بین شکندلا کے جبر سے پر مرکوز ہوکررہ گئیں۔ شکندلا سے ملتی جاتی ایک اور صورت اس کے ول کی گرائیوں سے نکل کرشور کی مسلم میں ایک اور میں ایس کے منہ سے سے اختیاد نکل گیا۔ منہ سے سے اختیاد نکل گیا۔ منہ سے سے اختیاد نکل گیا۔ منہ سے منہ سے میں اور ان کا نام شکندلا ہے۔ منہ سے میں اور ان کا نام شکندلا ہے۔ منہ سے بیا اختیاد نکل گیا۔

گلاب بیند نے بواب دیا یہ بال ایک دا بہوت کی بینیت سے مجھے الیس بالیں بہیں کہنی چاہیں کے بدولت عزت، دولت اور حکومت ملتی ہے لیکن اب وہ زمانہ گرد میکا ہے یہ را بجیوت ہوئے ہوئے بھی اپنی مکت کا اعر ان کرنے برمجبور ہوں ۔ اب ہمادا مقابلہ اپنے سماج کے انچھو توں کے ساتھ نہیں جم اپنی تلوادوں اور اپنے دلوتا وُں کی توت سے سرعوب کرسکیں بلکہ ہمادا مقابلہ اپنے لوگوں سے ہے ہو ہر لحاظ سے ہم پر فوقبت رکھتے ہیں " بلکہ ہمادا مقابلہ اپنے لوگوں سے ہے ہو ہر لحاظ سے ہم پر فوقبت رکھتے ہیں " شکن لانے کہا یولیکن آپ توان سے جناک کرنے کئے بھے ؟"

میں نے تیا جی کے عکم کی تعمیل کی تھی لیکن طبنے سے پہلے مجھے اس بات کا ایفین تھا کہ دا جرمعمولی مفاطے کے بعد ستھیار ڈال دیے گا!"

گلاب بیندی اں نے کہا رسیٹیا ابھگوان کے لیے اچنے بہاجی کے سامنے اقسی باتیں نہ کرنا۔ وہ آرہے ہیں "

عبدالوا مدنے جونک کر اپنے بیچھے کھا کر اور گاب بیندی طرف دیکھا بھرنام ماہو کر مکن لاسے کے لگا بعمعات کیجیے! میں کسی خیال میں کھو گیا تھا۔ مجھے لیس ایس آسکنا کہ دوصور توں میں اس قدر مشاہدت ہوسکتی ہے۔ میری نگا ہیں تھوڑی دیر کے لیے دعو کا کھا گئیں تھیں "

بڑے ٹھاکسنے کہا سر آپ نشریف رکھیں ، بیں آپ کے ساتھیوں کود کھے آؤں۔ کرے سے باہر سکتے ہوئے اس نے گلاب بیندکو اٹٹارہ کیا اور وہ بھی اُس کے چھے ہولیا۔

" تشریف رکھے "عبدالواحد نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کیا ٹیکننلا جمجتی مرافا اس کے سامنے دوسری کرسی سربیٹھ مگئی۔

عبدالوا صرف کسی تنہید کے تغیر کھا یہ بین نے مشاہد کہ آپ جس تخص کی پناہ بین ہیں وہ مراآدمی تنہیں کی میں جران ہوں کہ اس نے آپ کو غلط فہمی میں قبلا رکھنے کی کوششش کیوں کی۔ اگر وہ آپ کے گاؤں گیا ہو آ تو بھنا آپ کے باس بیٹر مرک کے داگر وہ آپ کے گاؤں گیا ہو آ تو بھنا آپ کے باس بیٹر مرک کے دن کونے میں آپ کونظاش کیا جا دہا ہے۔ قویج سے نئے مکمران کی شکست سے چند دن قبل مہی دئیر اپنے گاؤں پر فابھن ہو گیا تھا اور اب اس کی زندگی کا مقصد صرف آپ کونظاش کرنا ہے۔ "

"سكنتلان كها روليكن مجكوان كے بلے مجھے برتبائي كداب وہ كهال سے؟" "ان دنوں وہ اپنے كاؤں بیں نہیں لیكن آپ تسلی دھیں، وہ معنقریب وہال بنتی مجانے كا"

" آب کومعلوم ہے کہ وہ کہاں ہے ؟"
" ہاں!"
" کھر آب مجھے کیوں نہیں تبات ۔ بین اس کی ہیں ہوں."

عبدالواحد توسكنتلاك الفاطري في نباده اس كالمتى نكا بموں في متاثر كيا۔ اس نهر الآپ اپنے بھائى كى جان خطرے ميں ڈالناگوا ماكريں كى ؟" سانس !"

م توجراب بھی یہ مذابی ہے کہ وہ کمال سے ۔ اس وقت آپ کے بلے صرف اِمّا مِانا کا فی معے کہ اُسے آپ کے متعلق اطلاع مل جائے گی۔''

«السيكونى خطره لوبهين ؟»

ر نہیں، مجھے کوئی ڈبرھ ماہ قبل اس کا پیغام ال تھا۔ اسے پیلے اگر کوئی خطرہ تھا آواب دہ ٹل چکا ہے۔"

"کیامیرااس کے یاس بنینا مکن نیس "

«بنیں ۔ ابھی آپ اس سے یاس بہیں جائستیں ، اس وقت آپ کا اپنے گورہنی اس مقر بہتی اس سے بیا سے گورہنی اس بہتر ہوگا۔ گلاب بہت کہ کا باب آب کو وہاں بہنیا نے انتظام کر دسے گا۔ بیں اس مقد مکے لیے اپنے بیند آڈمی بھی جھوڈھا ڈن گا۔ بین خود بھی آپ کے ما تھ چاآ ایکن ہمادی فوج کل تک گوالیا دسے روانہ ہو جائے گی اور میرسے لیے آج ہی والیس جانا فردی ہے۔ ایسے گاؤں میں آپ کو دنبر کی غیرہا حری میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ موردی ہے۔ اپنے گاؤں میں آپ کو دنبر کی غیرہا حری میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ موردی ہے۔ اپنے لوگ اس علاقے میں دوبارہ با دُن نہیں دکھ سکتے ۔"

موہ گاؤں پر ہمادے جملے سے بیلے ہی کہیں دولوش ہوگیا تھا۔" منو گاؤں برقبضہ کرنے میں آپ نے میرے بھائی کی مددی تھی ؟" مہاں !"

منکنلا گری موٹ بیں پڑگئی۔ ایک طرف کیدادنا کا کے متعلق اس کا دل یہ انتیا کے لیے نیا دنہ تھاکہ اس نے جان او جھ کراسے دھوکے بیں دھنے کی کوشش

مبع بهان سے روانہ ہوجائیں " شکنلانے کمای میں آپ سے ایک سوال لوچھنا چاہتی ہوں "

11 1 200 47

و کلاب بیند مند مجھے بتایا تھاکہ آپ میرے بھائی پر بیت مہر بان محقے دیں ہر جاما چاہتی ہوں کہ آپ کی اس ہمدردی کی وج کیا تھی ؟"

عبدالواحد نے بواب دیا "آب کی تسلی کے بلنے میں عرف پر کہ دینا کافی مجتا ہوں کہ اس نے ہمادی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنی غیرت کا سودا سببی استا"

شکنسلاس قدر غیربهم الفاظ میں اپنے سوال کا جواب سننے کے بلے تیاد نہ تھی۔
اس نے پر لیٹان سی ہوکہ کہا۔ ''آئی سنے بھے غلط سمجھا۔ میں اپنے بھائی کے متعلق یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس نے ابنی آن ہر دھبہ آنے دیا ہوگا۔ میں مرت بہ جانا کا جا ہی کھی کہ قیدسے رہا ہو سنے کے بعد اگر ہے کرشن کی دشمنی اس کی ذندگی کاراست نہ نہ بدل دینی تو وہ آپ سے متعلق اور آپ اس کے متعلق کیا سوچتے کیا وہ آپ کی مرد بدل دینی تو وہ آپ کی خاف ہوئے کے ابنے اور اس کے لعد کہیں دولوش ہونے کی بجائے اپنے وطن کی مفاطحت کے لیے قنوج ، کا لنجر اور گوالیار کی جنگوں میں محصد نہ لینا ؟"

عبدالوا صدنے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بواب دبا۔ ساکر آپ ایسے سوالات بوپھنے میں جلدی مرکز تیں آوا چھا ہوتا ۔ میرا بواب س کر آپ کو پر نشانی ہوگ لیکن دہ ون ددر نہیں بوب آپ ان باتوں میں اپنے بھائی کی ہم خیال ہوں گی ۔ اگرہے کرش آپ کے گاؤں پر قابعن نہ ہوتا اور آپ اور آپ کے بیّا دنبر کے استقبال کے لیے موجود ہوتے تو بھی وہ ہما دسے خلاف کسی جنگ میں حصتہ نہ لیتا ۔ اس کی تلوان کا لیے خلاف صرف اسی وقت بے تک بے نیا ہو سکتی تھی جب تک اس کی آ تکھوں پر پر وہ کی ہے اور دومری طرف وہ عبدالوا عدکے متعلق یہ شک کرنے کے لیے تیار نہ کا کہ وہ مجھوٹ کہد ہا ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو ایک بئ نگاہ میں دومروں کو ان مدا قدت اور خلوص کامعترف بنا لینتے ہیں ۔ چند لمحات کے اندر اندر اسس کے پہرے سے اجنبیت کا نقاب اتر یہ کا اور سکندلا ایک عورت کی ذکا و سے سے اس کے دل کی گرائبوں میں جھانک جی تھی ۔ سے اس کے دل کی گرائبوں میں جھانک جی تھی ۔

عبدالواحد نے کہا یہ اگر آپ کومیری باتوں پر نقین نہیں آتا آو آپ کا سلی کے لیے میں گلاب چند کو دہاں بھیجنے کے لیے میاد ہوں یہ

" نهیں میں گلاب جند سے آپ سے متعلق بہت کچر من جکی ہوں لیکن اگرائی میرسے لیے بالکل اجنبی ہونے تو بھی شاید میں آپ کی کہی بات پر شک ذکر آ میں مرت برسوچ رہی تھی کہ کمیدار نا تھ نے جھے تادیکی میں دکھنے کی کورٹ ش کیوں گا۔ " اگر آپ چاہی تومیں اُسے بہاں بلالیتا ہوں "

سنہیں اس کی صرورت نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کیدارنا تھ کومیرے بھائی کی مسلمالاً کے ساتھ دوستی بہتندید آئی ہواور اس نے اس نیمال سے یہ بات مجھ سے ہوئیدا رکھی ہو کہ مجھے اس سے دکھ ہوگا۔"

رر نواب آب کا اپنے بھائی کے متعلق کیا خیال ہے ؟ "

شکنیلانے ہواب دیا۔ طمیرا بھائی ایک دیونا سے اور میں ہمیشہ اس پر فھر کرتی رموں گی ؟"

" آب نے اپنے گر مبانے کے بارے بی کیا فیصلہ کیا ہے ؟"
شکنیلاکی آئی مجبس ڈیڈ باآئیں اور اس نے کہا رزبر بھی کوئی موچنے کی بات ؟
میں فور اوہاں پہنچا جا متی ہوں "
میں فور اوہاں پہنچا جا متی ہوں "
میرالوا حدنے کرمی سے الحصة ہوئے کہا یہ توبیاں میراکام ختم ہوا۔ آپ ال

محا۔ یہ پردہ افقہ جانے کے بعد اس کے لیے ہمیں دشمن کی سینت سے وظیمنا نامکن ہو چھا نامکن ہو چھا نامکن منزل اس کی منزل بن مجی ہے۔ یہ مکن مفاکہ گھرا کر وہ اس منزل کی طرف قدم الھانے کا اوارہ بدل دینا فیکن یکھی ملک منکن مفاکہ گھرا کر وہ اس منزل کی طرف قدم الھانے کا اوارہ بدل دینا فیکن یکھی منکن مذھا کہ وہ ہماد اسے داستے میں کھرا ہو جاتا ۔ وہ اگر ہماد اسا کھ دسے رکتا ہو جاتا ۔ وہ اگر ہماد اسا کھ دسے رکتا ہو جاتا ۔ وہ اگر ہماد اسا کھ دسے رکتا ہو جاتا ۔ وہ اگر ہماد اسا کھ دسے رکتا ہو جاتا ۔ وہ اگر ہماد اسا کھ دسے رکتا ہو جاتا ۔ وہ اگر ہماد اسا کے دور میں ہماد سے ساتھ ہو تیں رسمے کہ قاجس کی حرب نے اسے بودی و فیار سے ہماد سے ساتھ دوڑ نے پر مجبود کر دیا ہے ۔ میں شہیں اس میک میں شہیں اس میک میں شہیں اس میک میں شہیں اس میک ہولئ میں میں اسے عمول کہ اس میں ہول کہا جاتا ہی ہول ۔ مجھے اس میں اس میں میرون ایک بات اور اپر بھنا جا ہمتی ہول ۔ مجھے اس بدھے کہ آب میں جمعے جولی آب سے عرف ایک بات اور اپر بھنا جا ہمتی ہول ۔ مجھے اس بدھے کہ آب میں جمعے جولی آب سے عرف ایک بات اور اپر بھنا جا ہمتی ہول ۔ مجھے اس بدھے کہ آب میں جمعے جولی آب سے عرف ایک بات اور اپر بھنا جا ہمتی ہول ۔ مجھے اس بدھے کہ آب کھے جولی آب سے عرف ایک بات اور اپر بھنا جا ہمتی ہول ۔ مجھے اس بدھے کہ آب کھے جولی ا

عبدالوا عدفے جواب دیا یہ میں رنبر کا دوست ہونے پر فحر کرنا ہوں "
مکنتلا نے اچانک اسے دل میں متربت کی دھر کمینی محسوس کیں اورتشکر کے حذبات سے معلوب ہوکہ کہا یہ آپ کی قید عبد بات سے علوب ہوکہ کہا یہ آپ کی قید میں اس کے دن کیسے گزر ہے روا کی کے دفت اس کی صحب کیسی تھی اور آئندی بارجب آب نے اسے دیکھا تھا تو وہ کیسا تھا ؟"

تستی بہیں دیں گے۔ ان واقعات سے بعد آپ نے میرے بھانی کے متعلق کیا لئے

عبدالوا صدف ان موالات کے جواب میں مخقر طود بر رفیر سے اپنی پہلی طاقاً
سے لے کر آئنری طاقات مک کے دا قعات بیان کر دبلے لیکن اختمام پر اس
نے مومنات کا ذکر کرنے کی بھائے مکسلا کو صرف یہ بہادیا کا فی مجھاکہ اب رنبر
امن و نبا کے ہرہے کرمشن کے خلات جنگ کا اعلان کر چکاہے اور اب وہ ابک
الیسی جگہ کے حالات معلوم کرنے جا بچکا ہے بہاں ہزاروں ہے کرش انسانیت

المنه لوق لي الى

میں میں میں میں عبدالواحد کی تکا ہیں بھی کمبی غیر شعوری طور پڑسکنتلا کے چہرے کی طرف اُٹھ جا تبیں اور اُسے اپیا محسوس ہو تاکد آشا ایک نیے روپ بیں اس سے سامنے آگئی ہے لیکن جب کینتلااس کی طرف دیکھتی تواس کی تکا ہیں تو دمجاد

جب عبدالواحد أكل كردروادك كى طرف برها تولكنتلاك دل بين اچانك كوئي خيال الكاور أس ف كهايس مظهر تبيه إجاف سے بيل مجھے بربتاتے جائيے كدرنبر كم متعلق مجھے كب ادر كيسے اطلاع سے كى ؟"

عبدالوا صدید مرط کرد دیکھتے ہوئے کہا الا بید میری و متر داری ہے۔ اس مہم سے فارع ہوکر میں قنوج والیں آرہا ہوں اور آپ کو اپنے مجانی کے معلق باقا عدہ اطلاع ملتی رہے گی "

مقوری دیر بعد محل سے باہر تھاکر اور اس کا بیٹا عبدالواحد کو الرداع کہ کہتے نے۔ گاؤں کے بہت سے آدی وہاں جمع تھے۔ عبدالوا مدکے ساتھ ہو بیس موار آئے تھے ان میں سے دس شکٹ لاکے ہمراہ جانے سے بیے طہر گئے اور باتی اسس کے ساتھ واپس چلے گئے :

## (4)

عبدالواحد کے دخصت ہوئے ہی شمکنلا نے کیدار نا تفرکے گھر جانے کا ادادہ کیا بھاگونتی بھی اس کے سائقہ جانے کے لیے تیار ہوگئی کیدار نا تھ ا دراس کی موی کوابھی ٹک اس بات کا علم نہ تھا کہ سلطان محود کی فوج کا ایک بڑا افسر صرف نمکنلاکی خاطروہاں آیا تھا۔

سیدارنا تھی ہوی مکنتلا کو دیکھتے ہی اُٹھ کر آسکے بڑھی اور اسے نگلے لگاتے ہوئے ولی ۔ مقادسے بغر می اور اسے نظر مور نے بور کا دارہ کر دہی تھی۔ مقادسے بغر میں ایمی تھا دے باس آنے کا ادارہ کر دہی تھی۔ مقادسے بغر میں گھرسونا بڑا تھا۔ "

معن میں ایک کھا اور سر کمنڈے کے دومونڈھے بڑے سے کیدار نائق اندر جاکر ایک اور مونڈھا اُٹھا لایا ۔ سکنتلا اور بھا گونتی کیدار ناٹھ کی بیوی کے قریب مونڈھوں پر بیٹھ گئیں اور کیدار ناٹھ ان سے تھوڈی دور کھا ہے سرجا بیٹھا۔

تقوش در جاروں خاموش سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دہے ۔ بھرسہ ممکنتلانے کیدار نا تھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ی<sup>ر</sup> بچا! میں کل جارہی ہوں '' سکماں ؟''کیدار نا کھ نے چونک کرسوال کیا۔

" اپنے گاوں!"

کیدارنا تھاود اس کی بیوی کے جبروں پر اجا نک اُداسی چھاگئی۔ تنگندا نے قدرے تو قف کے بعد کہا یر جھا! میں مرتے دم تک آپ کے احسانات کابدلہ نہیں دے سکوں گی نیکن آپ کر مجھے اندھیرے میں نہیں دکھنا چاہیے تا "

میدارنا تھ نے ندامت سے سرمجا نے ہوئے کہا یوبیٹی ایجھے صرف اس بات کا حیال تھاکہ میں سے اول کرتھادے دکھوں میں اصافہ کروں گا۔ ہم اپنے بھائی کوایک دلوتا سبھتی تھیں اور کھے ڈر تھا کہ جب کھیں اس سے شعلق وہ باتیں معلوم ہوں گی جن کا مجھے پنہ چلاہے تو تھادی زندگی اور کئے ہم جو بائے گی۔ میں تھیں بھین دلاتا ہوں کہ جب ہم کسی وفت اطمیعتان سے سیھے کر ماتیں کریں گے تو تم میری نیت پرشک نہیں میں گائے ہم کسی وفت اطمیعتان سے سیھے کر ماتیں کریں گے تو تم میری نیت پرشک نہیں

مُسكنتلا نے كما برمیں سب كھرى جون الب كاؤں كئے تواہب كو يعلوم

والمراعاتي مسلمالوں كے ساتھ مل يكام ادر الفول في كاؤل برقبصد كرف الماسے مدددی ہے۔ اس مات سے آب کومبرے کیا تی سے نفرت ہوگئی لیکن بان آپ برموجته که میرے بھائی نے حرف میری فاطر بدسب کچھ کیا تھا۔ اگریہ اب تھا تواس کا ہا عدت میں تھی۔ بھروہ ان مالات میں کرمجی کیا سکتا تھا۔ اس نے رش کواپنے وطن کی مسرحد معے سینکوطوں کوسس دور دو کے کے لیے اپنی جان کی مازي لگاني. اس سف اپني جواني سے بهترين دن قيد ميں گزارسے اور حيب وه رہا به كردايس آيا تواس كے كھر پر اس كے ماپ كا قاتل قبصنه كر يكا تھا اور اسے اين بهن کے متعلق اتنا بھی علم نہ تھاکہ وہ زندہ سے یا مرکئی ہے۔ سے کرش نے اسے بھی قتل كرنے كى كوسسس كى نبكن قددت نے اسے بچاليا. اس كے بعد آپ ہى بنائيے كرده كياكرتا-كياوه اس دا جركے پاس ماما جوج كرش كاسر پرست تھا كيا وه ان بروہتوں کے پاس جا آبواب ہمادسے بتا بھی کی بجائے اس کے قاتل سے دان لِنَا تَعَ عَفِ كِياده اس مماح سے بھيك مانگها بوصرف بوط عقة مورج كى اوم كرتاميد ؟ اس في قورج كوابها خون بيش كي تعاليكن قورج في السي كيا ديا ؟ ذلت ، دموانی اور بے لیں۔ اس نے مسلمانوں سے خلات آخری دم تک لطیف کا عہد کہا کالیکن حب وہ ان کی قبد میں ڈندگی سے مالوس ہوگیا توا تفون نے اس کے مل میں زنده دست کی تمنا بدای ۔ بھر حب وہ دیا ہوسلے بعد دنیا کا مطلوم ترین السان بن كراك كے ياس بنجاتو اعفوں نے اس كے دلمنوں كے خلاف اس كى مددكى كيا أب ان وا قعات كے لبد اس سے يہ توقع رکھتے تھے كہ وہ تنها مسلما لؤں كے لشكر مكى ملمن كوابوجانا كدج كرستن جي اوك بميشرك ليداس دنيا يرمسلط العائين والب كوية خيال آيا بهو كاكم مسلما لون كاسا تقى بين كے بعد وہ مبرا بھائى الليل الم البكن الم ي كواليار كادام عيى مسلمانون كاسا تقى بن حيكام ي

کیدارنا تھ نے مرحمائی ہوئی اوا ذہیں کہا یہ بیٹی! میرسے باس تھادی کی بات
کا جواب بہیں لیکن تھوڑی دیرہے لیے ہی فرص کرلوکہ میرے لیے تھادی جدائی عرائ اللہ تھی ادر اپنے ضمیر کومطمئن کرنے کے لیے ہیں نے اس بات کا سہارا لیا تھا کہ مم ان مطالات میں اپنے بھائی کے باس جانا کوارا نہیں کروگی یہ تھیارے بھائی کوجے کرش مالات میں اپنے کھا کہ تھادے کا وس کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھادے بھائی کوجے کرش کی قیدسے چھڑانے والے مسلمان سے اور شاید وہ اسے گادی پر دوبارہ قابی الانے کی قبدسے چھڑانے والے مسلمان سے اور شاید وہ اسے گادی پر دوبارہ قابی الانے میں مدد دیں تو تم نے کہا تھا کہ اگر رنبی مسلمانوں کی مدد سے بادشاہ بن جائے تو ہی اس کے عالیشان محلوں میں دہنے کی بجائے ہوئی۔ مانگ کر پرسیٹ بالنے کونر بھی دوں کی گائی کر پرسیٹ بالنے کونر بھی دوں کی گائی گ

ر میں اب بھی یہ کہتی ہوں کہ مبرے بھائی نے مسلمالوں سے اینے ضمیب کا مودا بنیں کیا۔ اُسے مرف حالات نے اُن کی گودین ڈال دیا ہے ادرا یسے حالات دنیا سے ہرانسان میں تبدیلی بدا کر سکنے ہیں فوج اورگوالیار کاکوئی راجبوت اسے بزدنی بالست ممتی کا طعنه نهیں دیسے سکتا سن سود ماؤں کے نئے کا مسلمالوں کا تعاقب كرسل كابدركيا تقاوه آج اينے شهروں ادربتيون بي ان كاسواكت كريہ میں۔ آنپ کوتے منے کہ اگر مسلمانوں نے گوالیاد کارخ کیاتو یہاں کا بچہ بچہ اپنی جان پر کھیل جائے گالیکن جان پرکھیلنے والے آج اس بات برنو سٹبا ں مناویسے ہیں کہ دام نے ہتم ارڈال کر ملک کو نہا ہی سے سے الیا ہے۔ اس دھرتی پر صرف طافت کی پوما كى جاتى ہے۔ ايك دن وہ تقاجب ہمارے علاقے كے سروار ميرے بياجى كے اشاروں مربطیتے تھے۔ بھرمے کشن کی باری آئی اور یہ لوگ اس کے ساتھ ہوگئے ۔ اب مسلمالون كاطوطى بول رہاہے توبہ ان كے سائد مل كئے يكين مجھے اس بات برنخ بيك میرا بھائی ان سب سے مختلف ہے۔ اگروہ طاقت کی پوجاکر سنے والوں میں سے ہوتا

آدای بدت مسلمانوں کی قید میں مذربہا۔ وہ شاید اس وقت بھی قیدسے باہر ہن کا الجاعت اس سے مغرور راسے اور مهار اسے جاروں طرف سے نا امید ہو کر مسلمانوں کی اطاعت فرل کرچکے ہتے لیکن ایک بہن کی انتجا وک نے اسے مجبور کر دیا۔ ہیں نے اسے بیغام بعنی تا اسے بیغام بعنی تا میں ہو گھر سے بھلے سے لید جو کھر اس نے کیا وہ سب میری خاطر تھا۔ کا سنس اب اس کے متعلق کو فی رائے قائم کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیستے۔ میری نگاموں بی باس کے متعلق کو فی رائے قائم کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیستے۔ میری نگاموں بی میں میں شدہ کی طرح اب بھی وہ ایک دلوتا ہے۔ اُسے برولی کا طعمہ دینے والے کو ن ہیں ؟

میر دار اور در برم میں ، جن پر محود کا نام سن کر لرزہ طاری ہوجا آ ہے ؟"

مكنلاكمدارنا تفذكو قائل كرنے سے زبادہ اپنے آپ كوتسلى دینے كى كوسٹ ش كر رى تقى -كىدارنا كقف انتهائى كرب انگير اوازي كهايد بيشي اب شايدتم ميرى كسى بات بریمی لفین مذکرولیکن عبکوان جا ما سے کدمیں جبوط نہیں کہتا۔ مجھے ہمیشہ اس بات سندامت رہی کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے کئی بادمیرے دل میں آیا کہ تم سے بچی بات کہ دوں لیکن ہر بادمیری ہمتت جواب دسے جاتی ۔ مجھے محسوس ہوتا کہ صب تم علی جاؤگی توبلبتی ہمادے لیے دریان ہوجائے گی۔ عبرابین نسم کودھو کا دینے کے بلے ان باتوں کا سہارالیٹا کہ شاید تم اس سے پاس میا ناگوار اندکرولیکن گوالیار کی ممكست اوردا جرى برد لى كى خبر في مير ب دل بربست الله كبار خاص طور برجب ين فے ساکدگوالیاد کے کئی سردار کالنجر پر جڑھائی کے لیے محمود کا ساتھ دینے کوتبار ہیں ترمیں نے محسوس کیا کہ م سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ پہلے میں یہ فیوس لد کر بها محت كدايك بارتعيد تحادب كأؤن جاول كاراكر تهما را بعاني وبال بوالو مع اینے ما تقدمے آوُں گا اور پھرتم دونوں کے سامنے ہا تھ باندھ کر کھول کا کہ میگوان کے بلے میری علظی کوایک بوڑسے باب کی کروری تھے کرمعا ف کرود فیکن اس شاید تم اس بات برلیتین مذکروکد اگرتم میرے گھریں تھی حم لیتیں تو بھی مجھے اس سے زیادہ

(M)

کالنجر کا قلعہ ایک وسیع اور ملبہ بیٹان پرتعمیر کیا گیا تھا اور اسے برسوں سے ناقابل نہ سجیا جا تاتھا۔ قلعہ کی وسعت کا بدعا کم تھا کہ اس کے اندر بائج لاکھ انسان بربرار گھوڑ سے اور پانچ سوبا تھی باسانی دہ سکتے تھے۔ سیا ہموں کے لیے رسد بربراد گھوڑ سے اور پانچ سوبا تھی باسانی دہ سکتے تھے۔ کیا تھے کہ داچہ کی فوج ارد جا فرد کی لیے جا دے کے اس قدر فرخا کر جمعے کیے گئے تھے کہ داچہ کی فوج بہنوں قلعہ بند ہوکہ حملہ آوروں کا مقابلہ کرسکتی تھی۔ یعظیم الشان قلعہ وسطی اور بہنوں قلعہ بند ہوکہ حملہ آوروں کا مقابلہ کرسکتی تھی۔ یعظیم الشان قلعہ وسطی اور بہنوں قلعہ بند ہوکہ کا درگو داوری سے دیانوں کی آخری امبید تھا اور اس کی نسخ کے لیا گئے اور گو داوری کے داستے کھل جانے لیے۔ دیانوں کی سیموری فتو جات کے داستے کھل جانے لیے۔

مک کے طول دعرعن میں جب یہ نجر تشہور ہوئی کہ عزنی کی افواج کا لنجسر کا ر کررہی ہیں تومندروں میں واجر گنڈا کی فتح کے لیے و عائیں کی جانے لگیں جنوب الدمشرق کے راہے گنڈا کے حکمران کواس قسم کے پیغامات بھیج رہے تھے کہ آپ د تمن کے مقابلے میں ڈرط جائیں کا لیجر کے قلعے کی دلواریں بڑے سے بڑے طوفان كادُخ بيركتى بين ميم آپ كى مدد كيلي آرہے بين -اگر آپ نے ہمت باردى تواس طوفان کوکوئی نہیں دوک سکے گا۔ ملک کے برحمن لوگوں کواس قسم کی تسلیاں سے رہے گئے۔ دشمن نے اب اس سمت کا دُخ کیا ہے جہاں اُسے تباہی کے سواکھد عاصل نہ ہوگا۔ وہ ایک بہاڑسٹے مکر انے جارہ سے - راج گنڈ ای سب سے بڑی خواہش میر ہے کدوشمن کسی طرح قلعے کی دنوار وں تک بینے جائے یہی وجد تھی کہ ده گزشته نشائی میں چیجے بسك كيا تھا۔اب تھيكوان سے وعاكر وكروشمن اپنا اداده تبدیل نه کرے ۔ فلال مندرکے فلال پجاری اورفلاں پروہست کو ولوماؤں فے خواب میں بہ خوشخبری سنائی ہے کہ محمود کی فوج عزز نی ٹک پسیا ہو گی ادراس کے لىدىجارت كے سورماغ نى كى دلوادوں كے اس كا تعاقب كريں كے "

عزيز نيس بو سكتي هيس "

شکنلای آمھوں میں آنسوامڈ آتے اور اس نے کہا" مجھے آپ سے کوئی گلر نہیں۔ میں آپ کو ہمیشہ اپنا چا سمجھتی رہوں گی۔ آپ دولوں کیے ساتھ علیں۔ رنبر ابھی تک کادک والی نہیں آیا ۔"

كيدارنا تقت قدر مطمئن بوكر لو جيا يستحين البيش كاوّل كاكوني آدى المري ا

لا تو پيرتھيں برسب کھي کيسے معلوم ہوا؟"

ٹسکننلائے اس کے بتواب ہیں عبدالوا مدے ما تھا پنی ملافات کا تا) حال بان کر دیا کیدار نا تھٹنے کچر دیر سوپیٹے کے بعد کہا '' بیٹے! تم جارہی ہو، میں بھگواں سے برادھنا کرتا ہوں کہ دہ تھیں خوش رکھے لیکن ہمیں بھول مذجا نا۔''

" آب میرے ساتھ نہیں جائیں گے ؟"

المن نہیں ، ابھی نہیں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کہی دن مزدر آئیں گے "
بھاگوئتی ہوا نہائی پرلیٹائی کی عالمت میں ان کی گفتگو سے دہ نہیں تھی۔ اچا نک
بولی برجیا ا آپ پرلیٹان نہ ہوں جسکندلا ذبادہ دیرہم سے دور نہیں رہ سکتی ہم سب
کسی دن اس کے گاوک جائیں گے اور اسے دہاں سے جیبی لائیں گے "
الگے دن شکندلا اپنے گاوک کاوٹ خر کر دہی تھی۔ ٹھاکر نے اس کے سفر کے لیے جو انتظامات کیے بحقے وہ ایک سب شہزادی کی شان سے تنایاں تھے۔ وہ بیلول انتظامات کیے بحقے وہ ایک عالی نسب شہزادی کی شان سے تنایاں تھے۔ وہ بیلول کے خولھورت رہے ہر سوار تھی گاؤں کی دو تورثیں اس کی خدمست سے لیے سے ہمراہ کھیں۔ عبدالواحد کے دس سواروں کے علاوہ مطاکر کے تیس سواد بھی اس سے ہمراہ

پھرائی۔ دن ملک کے طول وعرض میں بہ نبر مشہوں ہوئی کہ غزنی کی فوج کا افرائی کے قلعے کا محاصرہ کمرین خرمن درہے کے قلعے کا محاصرہ کمری ہے اور چند دن کے بعب دلوگ کلیجہ تھام کرین خرمن درہے کئے کہ کا نبخر کے داجہ نے خراج اداکر نے کی شرط پرصلی کو لی ۔ صرف ہیں نہیں کا فر کی جمہ ابرسلطنوں کے کئی راہے سلطان کی اطاعت قبول کر بینے ہے ہیں۔ اس اگر سلمانوں نے بیش قدمی کی قووہ ملک کی آخری سرحد نک بہتے ہائیں گے لیک اگر سلمانوں نے بیش قدمی کی قووہ ملک کی آخری سرحد نک بہتے ہائیں گے لیک منظان آگے نہیں برط ھے گا۔ وہ والب س جاد ہا ہے ۔ وور شال بیس کسی اور ملک کے حالات اسے بلار ہے ہیں۔ مندروں کے بیجادی لوگوں سے کہ دہے ہے۔ مندروں کے بیجادی لوگوں سے کہ دہے ہی مندروں کے بیجادی لوگوں سے کہ دہے ہے۔ مندروں کے بیجادی لوگوں سے کہ دہ دہارہ اس طرف مند آگئے ، اب غیج بیکال تک اسے کار استر دو کے والوکوں کی نہیں ہے۔

(4

کالبخرسے سلطان کی والہی کے دو ہفتے بعد سکنتلاکومعلوم ہواکہ عبدالواحد پھرفنوج کاحاکم مِن کر اسمی اسے اسے اس بات سے بے حدثوشی ہوئی کہ اب

عبدالواحد کی بدولت اسے اپنے بھائی کے متعلق اطلاع طبی دہے گی کی کن ڈیڑھ ہینہ
گزرہانے بربھی عبدالواحد کی طرف سے دنبر کے بادیے بین کوئی اطلاع یہ طی۔
ایک نثائم کنڈلا تنها ابیٹے محل کی بھت برٹہل دہی تھی۔ آسمان بربا دل جھائے
ہوتے تھے۔ اچانک موٹی موٹی موٹی بوئی۔ تھوٹی دیرے بلے وہ بجین کے ان دلوں
ایک جھوٹی می بادہ دری میں جا کھڑی ہوئی۔ تھوٹی دیرے بلے وہ بجین کے ان دلوں
کے تھود میں کھوگئی ، جب دہ اور دنسراس جگہ کھڑے ہوکر مرسات کا منظر دیجھ

شمونا تھ یا بنیآ ہوا اوپر پنجا اور بارہ دری میں داخل ہوتے ہوئے لولا۔ سبٹی اِ نوج کا حاکم اس علاقے کا دررہ کررہاہے۔ مجھے ابھی معلوم ہواہے کہ وہ درباکے پار منت نگر کے سردار کے ہاں تیام کربے گا "

ماس في كوني بيغام نهيل بعيجا ؟" شكنلا فير اميدة وكرسوال كيا-

" نہیں ، اگرتم چاہوتو میں ابھی اس کے پاس جاکر دنبر کا پیتہ بوچیٹا ہوں " "نہیں اب شام ہونے والی ہے۔ اگر دنبر کے متعلق کوئی اطلاع ہوئی تو وہ خدیماں انجائے گا۔"

تشمبونا تقدفے کہا یہ اگر دنمبر ہماں ہوتا قوقتوع کا حاکم اس علاقے ہیں کسی اور کے ہاکھجی مذم طہرتا ہے

مُكَنِّلًا فِي كِمَارِد تَحْبِينِ لِقِينِ مِنْ كَرِوهُ وَ لِأَنْ بِينَا بِيكَا بِسِنَ ؟" تُمْبِونَا كِيْرِفْ بِوَابِ دِبا مِنْ إِرسِيرِي آدِمِي آيَا جِنِي اس فِي آيا بِيرِي كُرشًا م

لك وه منت بكريني جائے كا "

م تو پھر سمبی بدائمیدر کھنی جاہیے کہ وہ کل حزور بہاں آئے گا۔ تم لؤکر وں سے کہو کہلال خانے کی صفائی کریں ؟

مہاں معان قانے کی حالت بہت خراب ہے۔ ہیں اہمی جاتا ہوں یہ بارش قدرے تیز ہو چکی تھی بشمونا تھ بھاگنا ہوا کرے سے با ہر کل گیا اللہ کے بعد لا تعدید کا ایک کہ دہی تھیں ہوں کی اس کے دل کی دھر کینیں کہ دہی تھیں ہوں کی اس کے دل کی دھر کینیں کہ دہی تھیں ہوں کی کا دن ہوں کی اس کے دل کی دھر کینیں کہ دہی تھیں ہوں کی اس کے بعد دہ اکثر اسے بادکیا کرتی تھی۔ اس نے البیے سماج کے آئوش بین آئو کی تعددہ اکثر اسے بادکیا کرتی تھی۔ اس نے البیے سماج کے آئوش بین آئو کھی جس کی خیا دہ اسے بادکیا کرتی تھی ۔ اس نے البی حیل اور اس کے بعد المحد اللہ میں بیار کی تھی ہوا۔ عبدالوا عد کا تصور البی کے بعد شمیرونا تھی ذبانی مسے کئی اور جاتوں کا علم ہوا۔ عبدالوا عدت دشیر کی فیداور دہائی کے قدر واقعات بیان کرتے ہوئے ان دورات کا ذکر نہیں کیا تھا بھراس نے اپنے بھائی کا فدیر ادا کر سنے دنیا تھی کی زبانی تمام واقعات فدیر ادا کر سنے کے لیے بھیجے ہے گئے لیکن جب اس نے شمیرنا تھی کی زبانی تمام واقعات فدیر اس کے دل بر کہرااڑ ہوا ہو

گزشۃ ملاقات کے دوران میں سکنلا کودیکھتے ہی عبدالوا عدکے مذہ سے بیر شعوری طور میر ارائٹا "کا لفظ نکل کیا تھا۔ اب دہ اکثر بے سوبھاکرتی تھی برا ہواہے تودک کیا بہر ہوسکتا ہے کہ بیرالسان ہو دلوں کے قلعے مسخ کرنے کے لیے بیدا ہواہے تودک کی نکا ہوں کا شکا رہوں کا ایک بورت کی ذکا دت جس سے اس کی مسکوا ہوں کے بیرا ہوں کے درکے ہوئے طوفان دیکھے کی تی شہونا تھ نے اس کے مسکوا ہوں کے درکھے ہوئے طوفان دیکھے کی تی شہونا تھ نے اس کے مسلوالات کے جواب میں عرف بہ بتایا کہ دہ ایک نوسلم ہے او درکھ کوٹ کے ایک مسلوالات کے جواب میں عرف بہ بتایا کہ دہ ایک نوسلم ہے او درکھ کوٹ کے ایک مشکولات کے جواب میں اضافہ کرنے کے لیے بیری کانی تھا۔ اس کا و ماغ ہر دونا مسئول کو دونا کو کھی معلوم بر تھا ہے کہ اس عبدالوا حد اور اس کے مسئول ایک نیا افسانہ تراشا کرتا تھا۔ کبھی وہ یہ موحیٰ کہ انتا عبدالوا حد اور اس کے میں لیا ہے کہیں لیا ہو کہی ہو کہیں لیا ہو کہیں لیا ہو کہیں لیا ہو کہیں لیا ہو کہی لیا ہو کہیں لیا ہ

بنیال کرتی کہ آٹا کوئی ایسی لوکی ہوگی کہ ہواس کی محبت کو تھکواکر کسی اور کی ہوگئی ہے۔ باٹا ید کسی المناک حادث کے باعث وہ اس سے ہمین کے لیے عدا ہو چک ہے۔ کبھی کبھی اسے آٹا پر زئیک آنے لگا لیکن بجر ضمیر کی طامت سے اس کا دل رزمانا "وہ ایک بیجے ہے۔ میرے بھائی کا دوست الامیرائمن ہونے کے باوجود وہ ایک بیچے ہے۔ اس کی مردانہ وجا ہست ، اس کی حیا اور مٹرافت ، لفزت کے اس پراڈ کو اپنی جگر سے نہیں ہٹا سکتے جو ہمارے درمیان حائل ہے "

بارسٹس تیز ہوئی تھی اور فضا میں داست کی تلمریکی جھا دہی تھی ۔ شکستلا یہے اُنے کاارادہ کر دہی تھی کہ شمبونا تھ نے سیٹر ھیوں میں کھوٹے ہو کر طبند آوا ذہے کہا۔ « بہٹی سکنلا نیجے آؤ۔"

"كميام جي ؟"

شميرنا تقه فلدي معدادير أيا اور لولا يربيني ده أكم بي "

لاكون ، عبدالواحد ؟ "

" ہاں! میں نے انھیں معان خانے میں بٹھا دیا ہے۔ میں نے کوٹ من کی تھی کہ دہ اپنے جھیکے ہوئے کپڑے ہیں کہ ہم بارش دہ اپنے بھیکے ہوئے کپڑے پدل لیں لیکن دہ نہیں مانتے۔ دہ کہنتے ہیں کہ ہم بارش ختم ہونے ہی سنت نگر دالیس چلے جائیں گے!"

المكنتلان كهارس بادش شايد آج دات من تقع يمين ان كے كانے كى تشكر

كرنى جاسيع علو!"

شمبونا تھنے کہا یہ کھانے کے متعلق میں پو بھیر چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے در پہر کا کھانا در سے کھایا تھا اسس بیعے ابھی بھوک نہیں۔ ان کے ماتھی بھی ہی ہی کتے ہیں ۔ '' کھٹے ہیں ۔'' کتے ہیں ۔'' کتے ہیں ۔''

تميرهيون سعارت تروي مكنتلاف موال كيايدان كيمما كقركين آدمي

-Ut

" مرت تین نوکر ہیں ا مغین میں نے با ہرکے مہمان خانے میں عظہرا دیا ہے" دوسری منزل کے برآ مدے میں پنچ کڑسکنٹلانے کہا سے چیاشمبو! میں پیچاہیں جاتی نم انھیں اور پرلے آوک"

تُنْمبونا تَقَدِینَج چلاگیا اور سکنلانوکرانی کواکیک کرے کی کرمیاں صاف کرنے کا حکم دے کرمیاں صاف کرنے کا حکم دے کرمیان قراری سے إدھرا دھر شکنے گی۔ دوسری نوکرانی نے برآ مدے کا فالوس روشن کردیا،

(4)

مقوری دیر بعدعبرالواحد اور شمونا تقیر آمدے میں آئے یُسکنگل دروازے سے برط کر کمرے میں آئے یُسکنگل دروازے سے برط کر کمرے میں آگئ یشمونا تقاعبدالوا حدکو کرے کے دروازے مکس بہنچا کمہ والیں حلاکیا اور عبدالوا حدا کیسٹانی توقف کے لعدا مدردا فل ہوا۔
میں آئے کو دنبر کے متعلق کھو تبانے آئیا ہوں ''اس نے کسی تمبید کے بغیر

شكنتلانو فرده موكراس كى طرف دنكھنے لكى -

دہ بولا یہ پریشان ہونے کی کوئی بات بہیں، دنبرخیر بہت سے ہے۔ باکھ دن ہوئے مجھے۔ اس کا بیغام طل تھا۔ مجھے سے حدا نسوس ہے کہ آپ سے رخصت ہونے کے بعد ہیں جلد اس کے باس ایٹا ایکمی نہ بھیج سکا۔ وہ آدمی ہو اس کام سے لیے موزوں تھا، ننوج میں تھا۔ کالنجری مہم سے فادرع ہونے کے بعد میں ننوج بہنچا تو وہ ہمار پڑا تھا۔ قریم ایک مجھے کے بعد وہ ٹھیک ہوا اور میں سے اسے رنبیر کو وہ ہمار پڑا تھا۔ قریم ایک مجھے کے بعد وہ ٹھیک ہوا اور میں سے اسے رنبیر کے باس کے باس کہ اس کے باس دون لعد مربرے یا س آپ کے

بیان کا ایکی پنج گیا اس نے بینام میجا ہے کہ اسے شاید وہاں کچھ اور درت لگ مان کا دہاں تھرنا مائے ۔ ایکی نیے کی اس کا دہاں تھرنا مائے ۔ ایکی نے وہ تمام حالات دھی بیان کیے ہیں جن کے باعث اس کا دہاں تھرنا مردی ہے "

وری ہے۔ مکتلانے کیا یا اس کامطلب یہ ہے کہ اسے ابھی تک میرے بہال پہنچنے

كافلاع سيس عي -

"آپ کا بھائی بیاں سے کا نی دور ہے لیکن مجھے اُمید ہے کہ اب تک میراایلجی اس کے پاس نیچے سچکا ہوگا "

المكنىلان بهبده موكركها يو مجلوان محمد بيد بهاميد ده كهال سع المج عبدالوا مدن بتا ديا موتاب ديا يرسي ني آب كواسى دن بتا ديا موتا ليكن ساخذ دان كريد سه كوئي عورت جمانك رسي عنى اور مين بدبات عرف آب مك محدود دهنا عابتنا تحا "

"دہ گلاب جندی بہن ہوگی تشریف رکھیے میں ابھی آئی ہوں "شکنتلا یہ کہہ کر باہر کمل گئی اور عبدالوا صدایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شکنتلا دالیں آئی اور اس نے عبدالوا صدے مامنے دومسری کرسی پر بیٹھنے ہوئے یہ اب آئب اطمینان سے بات کر سکتے ہیں۔ بیں نے لؤکرانیوں کو دوسری طرف بھیج دیا ہے "

عبدالواحد نے کہا در آب نے عرف ایک ہے کرش دکھا ہے لیکن اس ملک میں اس وقت ہزادوں ہے کرش موجود ہیں اور اب اس ملک کی زمین ال کے لیے مگر ہورہی ہیں۔ چنا نچہ وہ چاروں اطراف سے سمط کر بہاں سے سینکڑوں میل (اد ایک مقام پر جمع ہورہے ہیں ۔ اس ام بدیم کہ ان کی متحدہ قوت زمانے کے کولی سے کافرخ بھیر سکے گی اور وہ اس ملک میں عدل و مساوات کا جھنڈ المبسب کرنے والوں کو مسکست وینے کے لعد النا لوں کی تبتیوں کو ایک بار بھر بھیر لیوں ی و دو رسی شکون میں بدل دیا ہے۔ کبھی بہتچر بہاڑوں میں مجر ہے ہوئے تھے اور

اب نیٹے کی کرا مت نے انھیں مندروں کی زمیت بنا ویا ہے۔ ایک پھر دریا کے

کارے بڑا ہوا ہے۔ دو سرا آب کے عمل کی دلوا دمیں لگا ہوا ہے ۔ ایک پھر کو تر اس کے گادی کی مور تی ہوئے ہم کو تر اس کے گادی کی مور تی ہوئے ہم کو تر اس کے گادی کی مور تی ہوئے ہم کو تر اس کے گادی کی دلواد میں لگا در دیا ہے۔ اور مندر کے بیت کو اٹھا کر آب کے عمل کی دلواد میں لگا در داخل اس سے کیا فرق بڑتا ہے۔ ورااطمینان سے سوچیے کہ سومنا ت کے درداز سے کی میڈھی اور سومنات کے مندر کی مور تی کے بیٹھر میں کیا فرق ہے۔ کہا درداز سے کی میڈھی اور سومنات کے مندر کی مور تی کے بیٹھر میں کیا فرق ہے۔ کہا کہ میر تی بنا دیتا اور دو مرسے تھرکو میڑھی میں لگا دیتا۔ اگر آب ان دو پھر دل کو لوڈ کی مرد تی بنا دیتا اور دو مرسے تھرکو میڑھی میں لگا دیتا۔ اگر آب ان دو پھر دل کو لوڈ کر ان کے مرد تی بنا دیتا اور دو مرسے دیکھیں تو آب کو کوئی فرق نظر نہیں آپ کے گا۔ "

کی شکارگاہیں بناسکیں گئے۔ آپ اس مقام کا نام مُن کر پر نشان خرور ہوں گی کیکن مجھ یقین ہے کہ اگر آپ خود بھی دنبر کی جگہ ہو ہیں تو ہی کر ہیں۔ جس دن ہے کرمشن کے آپ می دنمبر کا آجا قب کر دہمے تھے۔ ایک نوجوان نے اس کی جان بچائی تھی۔ آپ نے دام ناکھ کی سرگزشت موننی ہوگی "

"سکنتلانے کہا یر مجھے حرف اتنا معلوم ہیے کہ اس نے بھائی کی جان مجائی گی ا دہ اس محل میں بھائی کے ساتھ قیام کے دوران بے حد مغموم رہا کرتا تھا بھردہ
ایک ون اجانک کہ بیں چلا گیا اور اس کے بعد اس کا بتہ نہیں چلا "
میں آپ کو اس کی مرگز شنت سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کرسکیں
گی کہ آپ کے بھائی کو اس کی مدد کے بلیے جانا کس قدر صرور دی تھا "
گی کہ آپ کے بھائی کو اس کی مدد کے بلیے جانا کس قدر صرور دی تھا "

عبدالوا مدنے محفر طور بردام ناتھ کی زندگی کے حالات سنا دیے ایکندلا کھ دبرسر حمیکائے موت ہی دہی ۔ پھراس نے کہا "ایک کوتھین سے کہ وہاں میرسے مھائی کوکوئی منظرہ نہیں ؟"

"ایک میابی کاکوئی کام خطرے سے خاتی نہیں ہوتالیکن آپ بریشان نہوں اگر انبرکوکوئی خطرہ بیش آیا تو وہ ان اس کے بعث سے مددگار موجود ہیں۔"

تکندلانے کہا۔ "اگر اس برسومنات کے دبوتا کاعناب نازل ہواتو دنیا کی کوئی طاقت آسے بناہ نہیں دسے سکے گی۔ وہ دبوتا وُں کا دبوتا ہے۔آپ کو ان کی طاقت آسے بناہ نہیں۔ اس کا عقد بہار طوں کو تعسیم کرمکتا ہے سمندروں کو گئیتان بنا سکتا ہے۔ بھگوان کے لیے اسے والی بلالیجیے۔"

وگیتان بنا سکتا ہے۔ بھگوان کے لیے اسے والی بلالیجیے۔"

عبدانوا حدمت اطمینان سے مسکراتے ہوئے جواب دبا "سومنات کے مواکھ نہیں ، جنمیں سنگ تراشوں کی محت خواب دبا عمد مندر ہیں ان بھادی پھروں کے مواکھ نہیں ، جنمیں سنگ تراشوں کی محت خواب دبات میں ان بھادی پھروں کے مواکھ نہیں ، جنمیں سنگ تراشوں کی محت خواب دبات میں ان بھادی پھروں کے مواکھ نہیں ، جنمیں سنگ تراشوں کی محت خواب

سے راشنے النو، خون اور لیمیز بیش کرنادہد میں وقرمید اس لیے اسے بی ہے کروہ ان تچھروں کے نام برطک کی تمام دو لت ممید طی کر اپنے مندروں میں مرا کے -ان تبوں نے انسان اور انسان کے درمیان لفرنت اور حقارت کے ہرار کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ان کاٹوٹما فرودی ہے۔ان پرسونے کے فلا نجر عالے الخبس مبرول اود موسي سي سي النها ودان كم بيعظيم الشان مندرتعم بركرن کے با وجود ادمی وات کے انسالوں کو بیسی نہیں بہنچا کہ وہ اپنچ وات کے انسالوں کو قدرت کے ہرانعام سے محروم کر دیں کیا یہ مذاق نہیں کہ مھگوان نے پہلے اد کجی ذات کے السالوں کو بنایا بھرا جھوٹوں کو بیدا کی اور پھران منھروں کو بنایا تاکہ وہ الحنیں تراش کر مور بیاں سائیں اور مجگوان کو مؤمن کرتے کے لیے ان موزیوں کے سلمنے اچھوٹ کا بلیدان بیش کریں ۔ کباان بتوں کا ڈوٹٹا صروری ہمیں جورمی کے بھیجن من کر منوش ہوتے ہیں لیکن شودر کی شاہ رگ سے نون کی و صاران کے باؤں دھونے کے بعد میں انفیں مناثر نہیں کرسکتی ۔ کیاان بنول ہیں اس خالق کا تصور سا سكام مع الله المراسورة اورسادے كردس كرنے بن بومشى سے بِعُول بِدِأَكْرَنا ہِمِ ، جب نے چوت اور اچون كوايك ساجىم ، ايك سى آ تکھیں اور ایک سادل و دماع عطاکیا ہے۔ کیااس کے سورج کی روشنی اچھو کے گھرتک نہیں ہینجتی ؟ اس کے بادل شودر کی تھیتی برنہیں برستے ؟ کیا ہو لیج شودر كے اعول زمين مي لويا جا ما سے وہ درخت بنيس منا ، محراس سماج ميں صرف سودر ہی مظلوم نہیں ۔ بہاں ہر طافت در مظلوم کا گلا تھونٹتا ہے۔ جو دلوتا ایک بریمن یا کھشتری کوشودر برظلم کرنے کی اجازت دہتے ہیں ، وہ انھیں ایک دوسرے کا گل کاشنے سے منع نہیں کر مسکتے۔

بحب انسانوں کے تراشے ہوئے بت ٹوٹ مائیں سکے اور انسان است

فان کے سامنے سرجعکا دیے گا تو اس طک کے رحم، ، گھنستری ، ویسٹس اور چھرت ایک ہم سے مسلح مرفطرا آئیں گے۔ اچھائی اور قرائی کی تمبز نون سے نہیں بلکہ المال سے کی جائے گی ۔ نحیف اور لاعرانسالوں پر اینا بو جھ لا دنے والے نہیں مگدان کابوجھ اٹھانے والے فابل عزیت سمجھے جائیں گے۔ اب ان دلیو ما وک کار مانہ متم ہوگی ہے۔ جب ان دلیو ما تھا۔ اب قالون کے ترازد کا بلر الم حون بریمن کی طرف نہیں عرف گا۔ اب جے کرش جیسے لوگ جمرال کے ترازد کا بلر الم الم میں نظر آئیں گے۔ ا

سن کندلانے عام سی ہوکر کہا " میں آپ سے بحث نہیں کمکتی لیکن آپ بچھے اپنے دلو آ وک سے برطن کرنے پر کبول بمصر میں ؟" "اس بھے کہ آپ رنبیری بہن میں اور میں نہیں جا اہتاکہ زندگی میں آپ کے داستے آیک دوسرے سے مختلف ہول "

شکنسلا سے مبمر پر اچا کے کیکی طاری ہوگئی اور اس میں سہمی ہوئی آوار میں کہا "ترکیا دہ سلمان ہو کیا ہے ؟"

ر بہیں، اس نے امیمی مسلمان ہونے کا علان بہیں کیا لیکن ہیں اس کے ول کا مال جاتا ہوں۔ اس کا دل اسلام کی صداقت پر ایمان لا بچکا ہے میکن ابھی نک وہ اس بات کا اعلان کرنے کی جر اُت نہیں کرسکا۔ اس کی سب سے بوٹری کمزودی ایک بین کی مجمعت ہے۔ اسے اس بات کا اندلینہ کھا کہ سلمان ہوجا نیں۔ وہ اس شک سے دوبارہ طف کے امکا نات کہیں جمیشہ کے لیے ختم نہ ہوجا ئیں۔ وہ اس شک دنیا میں یا دُس رکھنے سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ دیکھینا چاہتا ہے۔ ایک میری الوباتوں سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ دیکھینا چاہتا ہے۔ ایک میری الوباتوں سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ دیکھینا چاہتا ہے۔ ایک میری باعث ایک اور ہونا کے لیے میاد نہیں عرور ہونا کہ ایک میں کا رکھ یا نوف سے باعث ایک واپنے کہ وہ میں کا رکھ یا نوف سے باعث ایک وہ میں کا رکھ کے لیے میاد نہیں

489

شکندلانے کہا میری مجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں حرف اتنا جانتی ہوں کہ میر را بھائی جوراستدا فتیاد کرسے گامچھے اس پر چلنا پڑسے گا۔ میں اس کے پیچھے آگ می کودنے سے بھی درہنے نہیں کرول کی "

عبدالوا مدنے کہ جا ہوا سلام اندھی تقلید نہیں سکھا تا۔ ببر زندگی کا ابک اصول ہے جس پر ایمان لانے سے پہلے اسے سجھنے کی خرورت ہے۔ اگر آئیب چاہی توہیں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ بھر نماید آپ کو بہ محسوس ہو کہ آپ مجبوری کی حالت میں نہیں بلکہ نوستی سے اپنے بھائی کا ساتھ دسے رہی ہیں نیکن اب مجھے دیر ہورہی ہے ہیں بھرآ کرئی گا۔ آپ بھی نئاید میری باتوں سے اکتا کمئی تھوں "

میکنی آلی نے یہ نہیں، میں مننا جا ہتی ہوں۔ ابھی بارش نہیں تھی۔ آپ جسم مصلے حاتیں "

عبدالواحد في دندكى كے ابتدائى احدل، بغيراسلام كى دندكى كے مالات اور كفرواسلام كى دندكى كے مالات اور كفرواسلام كى بعثكوں كے واقعات بيان كيے۔ اس كى تعت دير كے دوران بين مكن آلا بدمسوس كردہى تقى كہ اس كے دل كا بوج آ ہستہ ہكا ہورہا ہے يعدالواحد كے اختيام براس نے موال كيا يوركيا ملطان تود بھى اسس دمانے كے مسلمانوں كے نقتی قدم برجل رہاہے ؟ "

عبدالوا صدیے ہواب دیا۔ وہ لوگ انسانیٹ کا بہترین نمونہ علے اور سلطان کوان کے ساتھ کوئی نبیت ہیں دی جاسکتی لیکن مجھے بقین ہے کہ اس کی فتوحات اسلام کے ان مبنوں کے لیے راسندھا ف کردیں گی جن میں ہم اس زمانے کے مطالق کی حجا کہ اس نہا ہے کہ اللہ اس کی حجا کہ اس اور کے مسالاں کے مسلوں کی حجا کہ اس نہا ہے کہ اس اور کی مسال کے علاقوں میں وہ ورولیش نصلت انسان میں جکے ہیں دلاں کوسخ کریں گے۔ شمال کے علاقوں میں وہ ورولیش نصلت انسان میں جکے ہیں

بن کا ہوں کی قرب نسخے محمود کی ملوار سے کہیں نیا دہ ہے "

کھ دیر دونوں خاموش رہے ۔ بجر حبدالوا صدنے کہا میں محصاب اجازت دیجے

ہن علی الصداح بہاں سے جلا جاؤں گا۔ ہیں دوم فقوں کے اندر اندر ابزا دارہ ختم

ریم یونی جارہا ہوں۔ وہاں شاید مجھے کچھ مدّت مظہرنا بڑے ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ

دہاں سے مجھے کسی اور طرف بھیج دیا جائے تیکن میری غیر حاضری میں آب کو اپنے

جائی کے متعلق پر بشان ہونے کی عرورت بہیں ۔ توج میں میرا قائمقام آب کو

زمر کا متہ دیتا دے کا حب رسر آئے گا تو اسے میراسلام کہ دیں "

مندل کے بچرے ہر اچائک اواسی جھاگئے۔ اس نے معموم آواز میں کہا یہ اگر

آپ کو غزنی سے کسی اور حکمہ ہیں ج دیا گیا تو بھی آب بھائی سے ملنے کے لیے تشریف

لایاکریں گے نا ؟" لااگر موقع ملاتو میں ضرور آ وُں گا۔ اب آپ آرام کریں بے عبدالواعد ہے کہ کمہ

کھڑا ہوگیا۔

طرا ہوئیا۔ مکننلانے الصفے ہوئے کہا یہ اگر آپ مرا نہ مالیں تومیں ایک سوال ہو جھنا

جائتی ہوں "

لا لو تھے !"

مكنلام معكلة جوث كها ير آشاكون سي ؟" حدالوا مدمهوت سا موكراس كى طرف ديكھ لكا-

مُنْ الله ووباره کها سمعاف کیجے۔ شاید به گستاخی کی بات ہولیکن اُس دن جب آپ نے مجھے دیکھا تھا آپ کے منہ سے سما کا لفظ نکل گیا تھا '' حبدالوا مدنے گردن مجھکا تے ہوئے منموم آواز میں کہا سا ایکی آپ مجھ سے میرالوا مدنے گردن مجھکا تے ہوئے منموم آواز میں کہا ساتھی آپ مجھ سے بیرموال مذبوجیس رجب آپ کا بھائی آئے گا تو وہ آپ کو آشا کے متعلق بہت بیرموال مذبوجیس رجب آپ کا بھائی آئے گا تو وہ آپ کو آشا کے متعلق بہت رام نا که کاسفر

رنبر کے گاؤں سے رخصت ہونے کے بعددام ناتھ کی منزل مقعود سومنات علی پینددن سے مفرکے بعدوہ ایک جھوٹی سی بین بین داخل ہوا۔ گاؤں کے بعدوہ ایک جھوٹی سی بین بین داخل ہوا۔ گاؤں کے بوروہ ایک جھوٹی سے دیکھنے ہی ہا تھ باندھ کہ کھوٹے ہی ہا تھ باندھ کہ کھوٹے ہی با تھ باندھ کہ کھوٹے ہی با تھ باندھ کہ کھوٹے ہی باگ بکیٹ لی دام ناتھ بوگئے۔ ایک بوج دھری کے متعلق پوچھا۔ نوع راط کے نے ہوا ب فی گوٹ سے انز کر گاڈن کے بچ دھری کے متعلق پوچھا۔ نوع راط کے نے ہوا ب دیا سردادی ہوگئے تھے گاؤں میں مرداد کا تھی مطنے ہی آدمیوں کو لیے کہ دوانہ ہوگئے تھے گاؤں میں عرف نیندہ میں آدمی دہ گئے ہیں اور ان ہیں سے کوئی شکار میں حقتہ لیا ہے قابل نہیں ہے۔

دام نا تق نے کہا یہ میں تفادامطلب نے کہ بھا۔ میں ایک مسافر ہموں اور اس کا وُں میں دات گزاد نا چا جما ہوں " اس گاؤں میں دات گزاد نا چا جما ہوں " رئے نے کہا یہ آب کی سیوا ہما دا فرض ہے۔ میں چود هری کالمراکا ہموں اسے میں بھود هری کالمراکا ہموں اسے میں بھیے "

مرام ما تقد ایک کھاٹ پر بیٹھ کیا ۔ بودھری کالوط کا گھوڑے کو ایک آدی

کھ بڑا سکے گا۔ اب جھے اجازت دیکھی " شکندلا عبدالوا عد کوسٹر چیوں تک پہنچانے کے لیے باہر بھی شمبونا تھا تہا ہی اصطراب کی حالمت میں برآ مدے میں جہل دہا تھا۔ انھیں دخصت کرنے کے بور شکندلا اپنے مونے کے کمرے میں جبی گئی۔ "امثا کون ہے ؟ اس نے میرے موال کا جواب کیوں نہیں دیا ؟" وہ بستر پر لیدہ کر دیر تک موجتی دہی۔ بالا تخر اسے فیز آگئی۔ گھری اور شیمی نمیند اور بھرجب وہ بیدار ہوئی توصیح ہو جبی تھی۔ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی۔ ایک لؤکرانی برآ مدے میں عدفانی کردہی تھی۔ شکندلانے کہا در کیا مہان جا چکے ہیں ؟"

دروہ نو پھھلے بہرای روانہ ہو گئے عقے " نؤکر اٹی نے بواب دیا۔ یہ س کرسکنسلا کا دل بیچھ کیا :

کے مہردکر کے اس کے سامنے آئی جیما۔ باتوں باتوں میں دام نائے کومعلوم اور کر اس اس دار ہے اس کے سامنے آئی جیما۔ باتوں باتوں میں دام کا تھے کومعلوم اور اس کے میاں اسے اس کا میں مدد دیسنے سکے لیے بہاں سے مقوش دور جائل میں اس اسے آدمی جمع کردہ ہے ہیں۔ میں اب نے ایک جمع کردہ ہے ہیں۔

دام ما بقة على الصباح اس كاوُن سے دوانہ ہوگيا۔ كوئى تيس كوس ايك كھے منظى ميں چلف كے بعد اُسے بندہ اُسے بندہ الحق نظر آئے ہو تفور سے تقور سے فورسے فاصلے برگھرے اور ان کے بیچھے بہا دہ آدمی نیسٹرے اور منظے رہمان کے بیچھے بہا دہ آدمی نیسٹرے اور محالے سندھا اے کھورے تھے۔ ایک نوجو ان نے دام ناتھ كوا تا دسے سے ددكا اور آئے برط حتے ہوئے كما يوان انہل واڈہ كے مهادارہ كے آدمى ہيں ؟" اور آئے برط حتے ہوئے كما يوان باللہ واڈہ كے مهادارہ كے آدمى ہيں ؟"

سهنس" دام نا كقسك بواب دمايه مي ايك مسافر مون!

" توہیں کھرو ا اسس طرف سے کسی کوآسکے جائے کی اجازت نہیں!" " تومیں دوسری طرف سے کل جاتا ہوں "

لوسجوان نے برہم ہوکرکھار میں کہنا ہوں کہ م اسکے نہیں استے۔ دائیں ہائی ادر سامنے کی سمنوں سے ہمادسے اوری شکارکو گھرکر اس طرف لارہے ہیں میں تھادے ہی فائدے کی بات کرتا ہوں۔ فور اوالیس پطے جاکو۔ گھوڑے کو بہاں کھڑا کرسنے کی اجازت نہیں "

دورسے آومیوں کی توخ پکار شبنائی دسے رہی تھی۔ رام نا تفریھوڈی دمر کے بیسے شکار دیکھنے کی نواہش فالب آگئ اور اس نے گھوڑ ہے سے اند کر او بوان سے کہا یہ مجھے شکار دیکھنے کاشون سے اگرا جازت ہونو آپ کے یاس کھڑا ہوجادی "

لونتوان في مسكراكر كما يرتم يجهي كسي درخت برحره هرتماشا دكيو"

دام نامخ کاچرو نفقے سے تمتا اُٹھا لیکن اص نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ دات آنے پر آب مجھے بزدل کا طعہ نہیں وربے مکیں سجے "

نوبوان نے کہا میں اگر میری بات سے تھیں رہے بہنجا ہے تو بین معافی چاہ تاہوں را مطلب عرف بر تھا کہ میزے اور ڈھال کے لغیر تھادا بہاں کھڑا ہونا ور مت نہیں لیکن اس کے با و مو داگر تم بہا دری دکھانا چاہتے ہو تو ہیں منع نہیں کرتا گھوٹے کوذرا بیجھے کسی در مون سے سا تھ باندھ آؤیہ"

مات اطمینان رکھے میری تلواد لکٹ ی بہیں " یہ کد کردام ناعظ ابنا گھوڑا تیجے کے گیا در اُسے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے ساتھ باندھ کر شکا دنوں کے ساتھ سٹ بل ہوگیا ÷

## (4)

شکارکو گھیرکرلانے والے آدمیوں کی بیخ بکاردیادہ قربیب سنائی دے رہی کھی فیکاری فامونٹی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ درسے کے طرف دیکھ درسے کے ایک ادر محرف کھے۔ ادر محرف کھے۔ ادر محرف کھے۔

رام ناتھ سے آگے تھوڑی دور انہل واڑہ کا مہار اج بھیم دیو ایک ہاتھی کے منہری ہودج بیں کھڑا اوھ اُدھر جھانک رہا تھا۔ ایک تجربر کا رشکاری اسس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھی کے ساتھ کھڑا تھا۔ مہارا جرایک نوش وضی اور آئی میں سونے کی ذبحیر نشک رہی تھی۔ یا وُں میں سونے کے ماتھے پر موتیوں کی جھالر اور گلے میں سونے کی ذبحیر نشک رہی تھی۔ یا وُں میں سونے کے جماری کوڑے جمک رہے تھے۔

ا چانک دو چین نمودار ہوئے اور شکاریوں نے انھیں دولوں طرف سیسے ہانک کر را جرکے سامنے لانے کی کوئٹش کی کیکن ایک چینے نے اچانک

سست لگائی اود ایک نکاری سے حیم برا ہے بیجوں کے نشان مجود کر آ کے کل گیا۔ دوسرے چینے کورام جیم دلونے بھالامادا۔ چینے نے زخمی ہوکر ایک پٹیا کی ما بھر خصید اک ہو کر میست لگانی اور را جرکے فیلیان کے بیلنے میں نینے گار دیے بری م تقى في ابنى موند كم انى اود فيلبان اور حيتبا دولوں اس كى ليبيط بين لا كرنيج كريش مهادا جرکے ساتھی نے چینے کو بھالا مار کر فیلیان کی جان سبجانے کی کوسٹسن کی لیکن بدیواس با مفی بیندندم اسکے نکل گیا۔ اسی دہرسی دوسرے شکارلوں کے سامنے بعدا درشیرا در جینے اسکنے اوروہ فیلبان کا حیال کرنے کی بجائے اپنی اپنی جان بجانے کی فکرکرنے لگے . دام نا تھ نے معالک کر بھیتے برحملہ کیا۔اس کی نواد دری قوت سب مين كي كوري ميراكي اوروه دونين بالميال كماكرب سس وحركت ليك گیا۔لیکن فیلیان عجی اس نے ساتھ ہی ایٹامھر سیاست ختم کر بھا تھا۔ انی وہر میں دوسرے سکادی دوشیرار بھے مے مینددرندے بارادی کی صفیں جر کراکے كل كي اورباقي حبك من جيب كي روا جرجيم داوكا بالفي كو تي جاليس بجاس قدم دور جاکرد کا اس کے محافظ بھاگ کر اس کے گرد جمع ہوگئے۔ ایک سرواد کا فیلبان ا پینے یا تھی سے انرکرر ابیر کے یا تھی کو قابو میں کرنے کیلیے بڑھا لیکن ابھی کھے دور می تقاکرتین شیر میک وقت جنگل مے تمودار ہوئے۔ دوشروں نے رام کے مادہ محافظوں بیرحمله کر دیا دوران کی ان میں دوا دمیوں کو بھیاڑ ڈالا : تیسرے شیرنے سبست لگائی اور را جرسکے ہاتھی کی گردن بر سواد ہو گیا۔ راہرنے برجیا ماد کرشیرکو ينج الأدماليكن ما تقى توبيط مى بدحواس تفا، جنگهار نا هواايك طرف بهاگ نكل رام ناتھ نے بہ دیکھ کرایک گرسے ہوئے شکاری کا نیزہ اور ڈھال اُٹھا کا اوتیزی سے را جرکے ہاتھی کے تیکھے دوڑنے لگا جب بدیواس ہا تھی ایک درخت کے بنیجے سے گزرنے لگا تورا جرفے ایک جمکی ہوئی تناخ کے ساتھ لٹک کر اپنی جان

بائی بکن اس کا ساختی نورد ادم و نے سے قبل دون سے کی کر ہے۔ ہم کا کہ مضبوط سے کی ذو میں اگیا اور ہودی سے سے کر کر شکاری سمبت ذمین برگر ہڑا۔ ہاتھی آگے کل گیا۔
میں آگیا اور ہودی سے سے کر کر شکاری سمبت ذمین برگر ہڑا۔ ہاتھی آگے کل گیا۔
ملادی کا سرایک بچھرسے کر لیا اور اُسے دوبارہ گردن اٹھا نے کی ہم سن سن ہوئی راجا بھی کہ اچا تک ابک راجا ہے کہ سن کی حالت میں درخت برہی لگک رہا تھا کہ اچا تک ابک میں جہا برجھا تھا، ایک دو داخر میں اور کر لیں اور کر ایسے برجھ کر بیٹھتے ہوئے نیا موسے تیا دو کھے کر مراسیمہ ہوگیا اور بھی خردن اٹھا ئی۔ دا جو اُسے جملے کے لیے نیاد و کھے کر مراسیمہ ہوگیا اور بھی جو گیا اور بھی خردن اٹھا ئی۔ دا جو اُسے جملے کے لیے نیاد و کھے کر مراسیمہ ہوگیا اور بھی خردن اٹھا ئی۔ دا جو اُسے جملے کے لیے نیاد و کھے کر مراسیمہ ہوگیا اور بھی خردن اٹھا ئی۔ دا جو اُسے جملے کے لیے نیاد و کھے کر مراسیمہ ہوگیا اور بھی خردن اٹھا ئی۔ دا جو اُسے جملے کے لیے نیاد و کھے کر مراسیمہ ہوگیا اور بھی خردن اٹھا تھی۔ در خوت کر ایسے آدم میوں کو مدو کے لیے بلانے لگا۔

رام نا کہ جھاڈ لوں یں سے کھاگرا ہوا در حت کی طرف بڑھا۔ نین ادر کاری بخد قدم کے طرف بڑھا۔ نین ادر کاری بخد قدم کے فاصلے پر تھے ۔ استے ہیں داج مبند آواد میں جلایا پر ہوستا دا اوپر کے دالا ہے "

دام نا کھنے فرد اور دونوں ہا کھنوں بین نیزہ سنبھال کر چینے کی زوییں کھڑا ہو
دُھال پھینک دی اور دونوں ہا کھنوں بین نیزہ سنبھال کر چینے کی زوییں کھڑا ہو
گیا۔ چینے نے ایک خوف ک کرج کے ساتھ نیچے جیلانگ لگا دی ۔ دام نا تھ نے
گینوں کے بل ہوکر نیزہ زمین سے لگا دیا اور لؤک چینے کے سامنے کر دی خوش
فیمتی سے چینا سیدھا نبزے برگرا۔ اس کی لؤک چینے کی گردن اور بیلنے کو جبرتی
بوئی کمرکے قریب جا نکلی۔ چینے کے لوجھ کے باحدت نیزہ دومیان سے لڑھ ف

بھیم دنویتے موال کیا " تم کماں سے آئے ہو؟" رقوع سے مهاراج!" "اور کہاں جارہے تھے؟" "مہاراج! میں سومنات کی یا تراکے لیے جارہا ہموں، وہاں میں نے ایک رنت مانی تھی؟"

ماج تم ہمارے ممان ہو"

﴿ وَمَا دَاجِ كِي مُوامِنُ مِيرِي نُوشَى مِي "

بھیم دلوشکار خم کرنے کا حکم دے کر اپنے بیٹا وکی طرف لوٹ آیا ۔ انگلے دن دام نا کا دخصست بلینے کے بلیے حاصر ہوا تو مہا دا جسنے اُسے یا تر اسے بعد۔ انہل واڑہ آنے کی دفوت دی اور کہا ۔ ساگرتم ہمادی فوج کی طازمت بہند کر دنو ہمیں بہت خوشی ہوگی "

رام نا تھ نے ہواب ویا سمیں وعدہ نہیں کرنا تھا ایکن شاہد میرے حالات بھے کسی دن آپ کی خدمت میں حا حروب نے کے بیے مجبور کردیں " معہم تھادا انتظاد کریں گے ادرہم نے تھیں سومنات بہنچانے کا انتظام بھی کردہا ہے "

ر نہبی مہاراج ا مجھے دہاں جانے کے لیے کسی خاص انتظام کی صرورت بین "

مہماری تواہش ہے کہم ہمارے ایک دوست کی میڈیت سے ہا بھی پر اوارہ و کر کھادے ساتھ جا بھی پر اوارہ و کر کھادے ساتھ جا ئیں مائے اور وہاں پہنچ کر تھیں یہ کھنے کی احب ذت ہوگی کہ میں انہل واڑہ کے میں بڑے مردادوں میں سے ایک ہوں۔ہم تھیں وہاں ایک بہت بڑی

کال کی اور آئی در میں دوسرے شکاری بھی وہاں ہنچ گئے۔ چیتانین پر اچھل اچھل کر پٹنیاں کھادہا تھا میکارلوں نے آن کی آن ہیں أے ابنے بیزوں سے جھلنی کر دہا۔ تھوڈی دیر ہیں مقامی راجہ اور کئی سرداروہاں جم ہوچکے بھے ہ

(4)

مهادا مهم ولیودرخت سے اُترا نوگوں نے بلند آوا دسے سم مرازی کی سے ہوکا نعرا بلند کیا لیکن بھیم دلوکسی اور کی طرب توج دبینے کی بچاہے اپنی آئین سے بہرسے کا نبیدنہ لو بچھا ہوا میدھا دام نا تھ کی طرب بڑھا اور بچھ کے نیزاپنے گئے سے بوئیوں کی بیش فیمت مالا آماد کر اس کے گلے میں ڈال وی بچند آدمیوں نے مل کر مہود جے لینچے دبے ہوئے شکاری کو نکالا لیکن وہ دندگی کی دلچینیوں کو کو میشند کے لیے خیر باو کر کہ بیکا تھا۔ تھیم دلو نے آگے بڑھ کر اس کی نبیض ٹولئے ہوئے ابینے میز بان کی طرف دیکھا اور کہا یہ میرا بہترین ٹرکاری بادا جا بچکا ہے اور میں اس کے تو فن آپ کا بہتر بن ٹرکاری اپنے ساتھ نے جا دہا ہوں "
اور میں اس کے تو فن آپ کا بہتر بن ٹرکاری اپنے ساتھ نے جا دہا ہوں "
میز بان نے مواب دیا یہ بہتر بن ٹرکاری اپنے ساتھ نے جا دہا ہوں "
میز بان نے مواب دیا یہ بہادا ہے کا حکم مراز بھوں پر کیکن میں مجھا تھا کہ بہر فرجو ان آب کے ما تھ آیا ہے "

بھیم دیونے کہا " اگر بیمبرے ساتھ ہوتا تو آب اِسے میرے بہترین ہاتھ پرسواد دیکھتے۔"

ستر کھیرشا پد بہ اجین کے مہاداج کے ساتھ آیا ہو " دام نا تھنے آگے بڑھ کر کہا یہ نہیں مہاداج! بیں کسی کے ساتھ نہیں آا میں ایک مسافر ہوں اور یہ محف آلفاق تھا کہ میں اس طرف آ کھلا "

جاگیر دینے کا مصلہ کر چکے ہیں۔ یہ انعام نہیں بلکہ تمماری بہا دری کا خراج ہے " رام نا تقریب تو اب کی حالت میں یہ الفا فر مصن رہا تھا۔ تشکر اور اسمائزی کے اظہار کے لیے اس کے ہاس الفا فر متر تھے۔

تقوشى دير لعدوه بالحقى برمواد موكراني منزل مقصود كاوخ كرريا تحاديار سواراس کے ہمراہ تھے۔ بیراس کے نیما نے توابوں کی تعبیر تھی۔ وہ دل ہی دل میں محسوس كرديا تفاكه زندكي مين ميرس اود دسيرك راست مخلف بين - روب وتي كو بالينے كے بعد مبرى ذندكى مين كوئى خلاباتى مدرسے كا مجھے مندوسماج اور محود مزادی کے مملوں سے کونی مروکارنہیں ہوگا۔ بچھے اس بات سے کوئی ول جسی بنيس بو كى كرستهرى مورتيا ل توشق بين ياسلامت رستى بين دوب و في كو عاصل كرف كي بعد مجع ايك جائ بناه كي حرودت هي اوروه مجع مل كئي ہے ۔ اب ين ایک بے فانماں مسافر کی حیثیت سے مہیں ملکہ انهل والدہ کے ایک بااتر سرداد كى حينبت سے دياں جاؤں كا مومنات كے بروہت كوير يا كفى دان كرنے کے بعد مجھے آدادی کے ساتھ مندیں گھومتے بجرنے کی اجازت ال جائے گا۔ بهر موتبول کی بیرمین قیمت مالا پر درست کی مذر کرنے میں روب وتی کو آن اد کرا سكول كاراكريهمكن مزم والوس كسى اورطريف سے اسے مندرسے نكالينے كى كو منستش كرول كا- انهل داره مين اسے جانبے دالاكوئى نہيں ہوكا- روپ وتى كو ماصل کرنے کے بعدمیری زندگی کی تمام خواہشات پوری ہوجائیں گی ،

(1)

سومنات بیک وقت ایک قلعہ، ایک مندر اور ایک منتب محت. کا مطیا واڑ کے ماحل پر دریائے سرمونی سے کوئی تین میل دُور ایک بلت۔

فیل تقی اور اس نصیل کے اندرسومنات کے محافظ میا بہول کی قیام گاہی تھیں۔
اس ہے ہ محے سسندر کی طرف یا تربیل کے لیے معان خانے اور نوکروں اور خدمت گادول کی رہائش کے کرسے تھے۔ ان کے بعدان عالی شان محلات کا ایک سل بہر شروع ہوتا تھا ہو ہندوستان کے راجوں اور مہا راجوں نے یا تراکے دوران میں ابنی رہائش کے لیے بنوا سے متحے مشدر کے بجادبی اور بر مهنوں کے مکانا ان محلات سے میں ابنی رہائش کے بھوا کی کتارہ گاہ دکھائی دی تھی ۔ جو بانی کی طبح سے جند کی بغذ تھی۔ اس گزرگاہ کے کو اگر اور بھی اور بول سے محلات کھے۔ اس گزرگاہ کے کہ المیں او بیچے در سے کے بچادبیوں کے محلات کھے۔ جو اپنی شاں وشوکت کے کھا طریح ان محلات سے کم مذکھ ۔ جو ملک سے برطرے ہوائی شاں وشوکت کے کھا طریح ان محلات سے کم مذکھ ۔ بو ملک سے برطرے برائی شان وشوکت کے کھا طریح ان محلات سے کم مذکھ ۔ بو ملک سے برطرے برائی شان وشوکت کے دفیع الشان محل کے ساتھ ساتھ گزرتی ہوئی سومنات کے مندر بڑے ہوئی مومنات کے مندر بروہت کے دفیع الشان محل کے ساتھ ساتھ گزرتی ہوئی سومنات کے مندر بروہت کے دفیع الشان محل کے ساتھ ساتھ گزرتی ہوئی سومنات کے مندر کے آبینی درواذ سے پرختم ہوئی تھی۔

مندری تیرہ منزلہ ممارت مخوطی شکل میں گھرے پانی میں کھٹ کھی اور اس کی اور اس کی عیمت پرچودہ سنہری کلس دور دور تک دکھائی دیتے تھے۔ قلعے کی طرف سے دو الدگردگا ہیں مندر کے تشمالی اور جنوبی در دا دوان وں تک بنجی مخیس مندر کی جانب ایک کشادہ جبوترہ تھا جس کے آگے تیمر کی سیٹرھیاں پانی میں نمائٹ ہوجاتی تھیں۔ مندر کا درمیانی کمرہ چھیں ستونوں پر کھٹ اٹھا اور اس وسیح کمرے کے درمیب ن الکر کول چوزر سے بر وہ بت نفس تھاجس کی قوت اور ہیبت کی داشانیں اطراف عالم میں مشہود تھیں۔ بیمت بیمونز سے سے پانچ با تھ اور ہیبت کی داشانیں اطراف عالم میں مشہود تھیں۔ بیمت بیمونز سے سے پانچ با تھ اور ہیبت کی داشانیں اطراف

کے ہندود ں کی ایک روایت کے مطابق چا ندمے ولیا سے کوئی جرم سرز دہر اضا اور جرم کی گانی کے لیے ایسے مہا: یو کے قنگ کی برمور تی بلنی پڑی۔ ہندی زبان میں سوم کے

کے اندر کھا۔ اس کی سطح بیش قیمت بچا ہرات ہے واضی ہوئی تھی۔ بھیت کے دریاں
بیں سوسنے کی ذکجیر کے ساتھ مورتی کے اوپر ایک تاج افکا باگیا تھا جو ہیروں ادر
موتیوں ہے مرضع تھا۔ جیبت آور دلوادی اور ستون بھی دنگا دنگ سے بھواہرات سے
مرتین تھے۔ دوشنی کے بلیے چھت کے ساتھ بیش نیمت ہمروں کے فالوس لظے
ہوستے تھے اور کمرے سکے وروازوں کے پر دوں بیں بھی موتی ہمرے لال اور یا تو تہرے
ہوستے تھے ادر کمرے سکے وروازوں کے پر دوں بیں بھی موتی ہمرے لال اور یا تو تہرے
ہوستے تھے ۔ مومنات کے بت کے ادوگر دسونے اور جاندی کی کئی اور مورتیاں
نصب تھی جو یہ ظاہر کرتی تھیں کہ باتی تمام دیوتا اس ویوتا کے خدمت گزار ہیں۔

معنى جانداورنائ كي كيمعني أمايس بينا كيسومنات كامطلب عاند كا ما تيه سومنات کے معقیدت مندوں کے اعتما وکی ایک ٹری رہ یھی کہ جاند کے طلوع وغود کے باعث مندکہ مِن قرورْدبدا برا تفاحب مندرى لركائے كى طرف راھتى كفى توسومات كائت يائى عَا مُب بوطِآ الْحِلَا اس كے بعد مندانتي صلى حالت رِآجا آتر بيت يا في كي فوت سے واره توار موجاً القارومات بكارى اس ميم أخركت تهركها دمومات بت كي خدمت براموس. لعن مسلمانوں کے زد کی مومات وہی مت تھا بجے مات کے ام سے کفارے کعیم بیضب کردکھا تھا۔ طہور اسلام کے ساتھ جب اس سے کا دبوں نے خطرہ مسوس کیا توانھوں نے اُسے کعیہ سے اٹھاکر کا تھیا داٹر بینچا دیا۔ او اسے ساحل کے فرمیب نصب کرکے شہور کردیا کہ مرسمندر سے نمودار مراسے اور اس کا اس منات بجائے سومات رکھ دیا ۔ لیکن اس حیال ادائی کی وجسومات اور مات کی لفظی مناب کے سوائی نہیں تاریخ سے ری معلوم ہوتا ہے کرط ور اسلام سے قبل موسحن مبول كالرجاكاكرتے تھے وہ انسان كائمكل يربنائے كئے تھے۔ زانہ ماہيت كے شعر دارب سے کھی اس ات کا کوئی تبوت نہیں ملیا کی فونوں میں لنگ کی ٹوجا کا رواج تھا۔

دہ گھنٹی ہواس میت کی لوجا کے اوقات میں بجائے جاتے تھی۔ مونے کی دومومی وزنی زنجرسے سابھ لٹکائی گئی تھی۔

ربیر مید در در کا در کا سومنات کابت زندگی اور موت پر قاور تھا۔ بر انسالول کو نی اور عماکرنا تھا۔ بر انسالول کو نی دو عبن اس بت کے گر دعب مع برقی تھیں اور وہ انفیس نئے جنم دیتا تھا۔

اس مندد میں بازلوں کا اس قدر ہوم رہتا تھا کر قریبًا ایک ہزاد رہمن اھیں برجایا کا کھے طریعے سمجھانے پرمفررسے اسبنکطوں آدمی یا ترایوں کی خدمت پر مامور مقے ،سبنکٹ وں رفاص اور گریے ہروقت مندرے دروازوں میرموعود رہتے تھے۔ ملک سے طول دموض سے عالی نسب لڑکیاں بہاں رقص اور موسیقی سکھنے کے لے آتی تھیں۔ان میں سے صرف بہترین ناچنے اور گانے والی دوشیزاؤل کوسومنات کے بت کے سامنے اپنے کمالات دکھا نے کا موقع دیاجاما تھا۔ ایسی لاکیوں کو الک کے ہرجھتے میں نہایت بڑت واحرام سے دیکھا جانا تھا اور اسرا کے راکے النیں اپنی دلهن بنانے کے نواہش مندرہنے تھے ،اس کے علاوہ سینکر اور لاکہا السي مقبل جوسومنات كي داميال كهلاني تقبل ان بي سے اكتروه محين حن كے والدين انفيل ان كى بريداكش سے يبط بهى سومنات كى بھينىٹ كر بھيوڈت تھے اور تعبق ايسى تيم الالادارت ہوتی تقین جھیں یا اثر لوگ سومنات کے مندر مہنیا دیتے تھے۔ براد کماں تعدر سكه بهجاد بوں اور مرتبم نوں كى سيواكر نى تحتب ادر مرد مرست كى مرضى سكے تغسير الفيل مندر كي ميار دلواري مع ما مربكلنے كي ا جازت مذبخي . رقص اور موسيقي كي

سے تعجف روابات کے مطابق سونات کے مندری رفق کرنے والی المکیوں کی تعداد الی کا موقعی .

ترمبت دینے کے بعد ایخیں مندر کے ان اسرارور ورسے آگاہ کیا جا تا تھا جن کا بھمنوں کے مواکسی کو عِلم مذکھا۔

سومنات کی مورتی کو بخشل دیسے سے لیے ہزاروں آدمی ہردود گنگا جل ہیا کرنے پر متعین تھے۔ اسی طرح اور وں کی ایک جما بعت سینکو وں کوس دور کشمیر کا واد لوں سے سومنات سے داوتا کے لیے بھولوں کے ہار مہیا کہ تی تھی ۔ مندرامقور بڑا تھا کہ اس کے ان گفت کروں اور کو کھڑیوں میں اس کا بے شاد کلہ آسا فی سے کا دسک تھا۔ مندرسے ایک طرف سمندر کے کمنادے کے ساتھ ساتھ ان تا دک الذیبا میار موقوں ، جھگوں اور منبیا میوں کی کو کھڑیاں تھیں ہوا والا دیے نوا ہشمندوں کی حاجمت روائی بر ما مورسے ۔ یہ لوگ لہا میں پہننے کی بجائے اپنے جسم برحرف داکھ مل لینا ہی دوائی بر ما مورسے ۔ یہ لوگ لہا می پہننے کی بجائے اپنے جسم برحرف داکھ مل لینا ہی

مومنات کی دولت و تروت کا امارہ اس بات سے لگا با جا سکتا ہے کہ ملک کے طول وعرض میں دس ہراد دیمات اس کی جاگیر تھے۔ ہندوستان سے داجے اور مہارا ہے یا ان کے سفیر ہر سال اس مندر کی اہم رسومات میں چھتے لینے کے لیے آتے اور ایک دوسرے سے بڑھ بچڑھ کرندر انے بیش کرتے ۔ اس کے علادہ اولا دکے خوا ہمن مندھی ہر سال لا کھوں کی تعداد میں بڑے و بڑے نذرا نے لے کر اولا دے تھے۔

مومنات کی شہرت مرف ہندوسان مکہ ہی محدود نہ تھی رمٹری ومغرب کے کئی ممالک کے بیادی ہومنات کو ممندر کا دہوتا سمجھ تھے اور آپ کی شہرت دور دور تک بہتجادی تھی۔ وہ مومنات کو ممندر کا دہوتا سمجھ تھے اور آپ ہرسفر کی کامیا بی کے صلے میں بہاں ندرانے پیش کرتے تھے۔ ہندوسان کے ماطل

ہے ہمس پاس اگرکوئی جماد عرق ہوجا مانو پرشہور ہوجا آ کرمومنات کا دلو آ اس کے ماحوں سے ناراص ہوگیا تھا اور اگر کوئی سفیدنہ مجبریت اپنی منزل مقصود نک ہینے جلتا تو کہا جا تا کہ طابق سے دلونا نئوش تھا۔

مومنات کے قلعے اور مندرسے باہر دریائے سرسوتی کے کنارے ایک بر دون شہراً ہا د تھا! ور ایک اہم شجارتی سرکز ہونے کے باعث یماں کے بات ندے کافی متمول تھے ہ

نرطل اور روپ وتی

گوالیار میں ہے کرشن کی بیوی کا بڑا بھاتی سردار شیام لال ایک راست گواور غیور راجیوت تھا۔اسے جے کرش کی خود لپندی ، ریا کا ری ادر ابن الوقتی سے نفرنٹ تھی ادر كمي موقعوں پر وہ بے بھجک اس كا ظهار بھي كريجا تھا۔اس ليے ہے كرش عام طور براس سے دور رمنا بسند كرنا تفاليكن است كاؤں ير حلے كى اطلاع باكر اسے عودا گوالبار كاون كرنا برا - داست مين ميخيال أسع برى طرح برايتان كرد با تقاكه حب نیام لال کو بیمعلوم ہوگا کہ میں اس کی بہن اور بھا بھی کو دشمن کے رحم وکرم ہر چوڑ آیا ہوں تووہ کیا کھے گا۔ پہلے اس لے یہ موجا کہ سکھے جانے ہی اینے گا دُل برجلے كاذكر نهيل كرنا چاہيے ليكن بھراً سے خيال آيا كرنتيام لال سے دفتي طور برجان جرائے کے لیے بھی بہ بہانہ کا لی بہیں ۔ وہ کے گا بھب مسلمان فوج اورباری کی طرف بڑھ رہے ہیں آوتم ہمال کیوں آئے ہو۔ چا نخد سر صد عبود کرنے سے بہلے اس نے بہی فیصلہ کیا کہ شیکھے والیں جا کرداجہ کی فوج میں شامل ہوجاماً چاہیے ۔اگررا جرکوشیح ہوئی تو تھے شیام لال کے باس جانے کی ضرودت ہی میسٹن ہنیں آنے گی اودار أسي مشكست موى توبي كوالياد بنج كرشام لال مع كهرسكون كاكه كأوُن مين جو

کچے ہواہ ہے میری غیرطاخری میں ہواہے اور داجری شکست کے لعدائی ہوی اور رہ کی شکست کے لعدائی ہوی اور رہ کو رہ کے میری غیرطاخری میں ہواہے اور داجری شکست کے لعدائی ہوں آئس کی طاقات مسرعد کے چندا لیسے سسد دار دن سے ہوگئی ہو با کی ہرار سیا ہوں کے رہ تا تھ داجہ کی مدد کے بلے باری جارہے منے ۔ ہے کر شن بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس کے لوکروں میں سے صرف سادے لال اس کے ہمراہ تھا۔

تفوج اوربادی میں ملطان محود کی فقوحات کے بعدہے کر سنس کوا بنی جان بی بیانے کے بیٹے سکے سند سے ان دمنوں کا ساتھ دیئا پڑا ہورا جر گنڈا کواپنا ہوت کے بیٹے سک اس کھ دیئا پڑا ہورا جر گنڈا کواپنا ہوتے ہی جے کر سرحد میں دا بخس الاستے ہی جا کر کا مرح کر درہے سے کھے کا لنجر کی سرحد میں دا بخس الاستے ہی بجائے کا میان کا میان لیا اور جنگ میں بیصتہ لینے کی بجائے گوالباد علی دیا۔ داستے میں اُسے پڑوس کے کئی دا ہوں اور مسروادوں کی افواج کوالباد علی دیا۔ داستے میں اُسے پڑوس کے کئی دا ہوں اور مسروادوں کی افواج دکھانی دیں بیود ا جرگئڈ اکی مدو کے لیے جارہی تھیں۔ دا جرگئڈ اکی دفاعی تیب ادبول کے متعلق اسس نے جو کچھ منا دہ بہت ہو صلحافز اتھا۔ چنا نچہ دہ بھرائی۔ باد

ایک شام اُسے گوالیادی مر ودے چند منازل دورایک نشکر کا برا اولا آیا دریافت کرنے برمعلوم ہوا کہ یہ گوالیادی فوج ہے جو دہاں سے حکمران کی قیادت میں داجر گذاکی مدد کے لیے جادہی ہے۔ ہے کرسٹن کودا و فرار نظر نہ آئی اور دہ مجوزًا اسس نشکر میں شامل ہوگیا۔ مردار شیام لال اور اس کے فائدان سے کئی آدی بھی اس فوج کے مما کا سے میے کرسٹن نے اکھیں اپنے گاؤں کے حالاً بماری ہے۔

جب کا بھر کارا جرمیدان بھوڈ کر بھاگا توسے کرمشن شیام لال کے ساتھ گوالہا رہنچ گیا یے ندون کے بعد شیام لال نے ابینے ایک وفا دار لؤکرکو زمال کی شنوں کے منتی کی توقع ناتھی۔

شیام الل کا گوالیار کے دربار میں کانی اٹرور موخ تھا اور اس کی یہ کورشنت بی کہ ہے کرشن کورا جرکی فوج میں کوئی موزوں مہدہ مل جائے ۔ ہے کرشن چند دن شیام الل پر ابنا ادادہ ظاہر کرنے سے پہلچا تا دہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ نرطا کواس کے ساتھ بھیجے سے انکار نہ کرویے یہا بچہ اس نے ایک بہانہ تلاش کیا اور شیام الل سے کہا ہو میں نے شیوجی سے منت مانی تھی کہ اگر نرطل مجھے دوبا رہ مل گئی تو میں اس کے ساتھ سومنا سن کے مندر کی یا ترا کے لیے جا وُں گا مع مرطل نے بھی سومنات کی با ترا کے لیے ابنے ماب کا ساتھ وینے کی خوا میں ظاہر کی چنانچہ شیام لال نے کوئی اعتراض مذکیا۔

الّفاً قی سے گواہباد کے بیندیا نڑی سومنات جارہے تھے۔ ہے کرمشس اور زولا تنہاسفر کرنے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ شائل ہو گئے ہ

## (Y)

یازیوں کے محقر سے قافلے کے ساتھ کئی دن مفرکسنے کے بعد ہے کوشن اور مرالا ایک ون تیرے بہرا کہ بچھوٹے سے شہر میں وا خل ہوئے بشہر کے لوگوں سے وہرم شالہ کا داستہ بچر چھنے کے بعد بہ قا فلہ ایک کشاوہ باز ارمیں سے گزدتا ہوا اس طرف چل دیا ہے کرشن اور مز طلاسب سے آگے تھے۔ ایک بچوک کے قربر بہنے کہ انھیں لوگوں کی جیج پہلا سمسنائی دی ہے کرشن نے ہاتھ کے اشادے اپنے مرا تھیوں کو روکا اور نو د کھوڈ سے کو ایول گاکہ آگے بوٹھا۔ لوگ مرا بھی کی حالمت میں شور مجائے ہوئے وارد و اُدھراُ وھر کھاگہ دہے کرشن نے بچہدا کہ میوں کو روک کہ اُن کی بد حو اسی کی وجعلوم کرنے کی کو مینسن کی لیکن

ماں کا بہتر لگانے کے بلے بھیجا۔ وہ بیرخبر لے کمد آیا کہ فرطاکی مال مرحکی ہے اور رز ط ابھی تک رنبر کے گھریں ہے ۔ شیام لال نے بذات تحدد نبر کے یام جانے کا فیصله کمیالیکن اس کی دوانگی سے قبل رنبر کا لؤکرشمبونا عذر الاکوسے کرمینے گیا. يز الا كى أيدك بعديه كرسنس كواپنے مستقبل كى فكر ہو تى - ہرا بن الوقت كى طرح وه مى برسك درسي كادور اندلبق تقاء وه جانبا تقاكه كاؤن مين ايك فارتر کی حیثیت سے والیں جانے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ اگروہ گوالیار کو تھور سمحسا توابی بیش کی خاطر کسمبرس کی حالت بین بھی دیاں رہنا گوادا کر لیتا لیکن دہ ہے جا منا تھا کہ را جر گنڈاکی شکست کے بعد وسطی ہندی فوت مدا فعت ختم ہو چکی ہے ادرسلطان محود جب دربارہ اس طرف آئے گا تو گوالباد کی فوج اس کا داستہ نہیں روک سکے گی۔ بھرونہ بر اقمیت پراکھے نلائل کرنے کی کوسٹسٹ کرسے گا اوراس صورت ببن گوالبار کے سرداد ادر شابدگوالیار کارا جربھی مسلمانوں کی نوٹنوکی مامل كرف كے بلے اسے كرفنا دكر كے دنبر كے توالے كروے رونبركے انتقام کا خوف اسے موتے جاگتے برلیٹان دکھنا تھا۔ اسے کہی ایسی جگہ کی ثل<sup>اق</sup> تقی جو رمبراور ملمانوں کی دمنز مسمے دور ہو کئی دن کے بغورو فکر کے لبدسومنا اس کی جائے بنا مھی ، وہاں جنوب اور مغرب کے ان کمنت داہے اپنی انواج يمع كردس سيق اوربروميت فوجي تجربه وكلف والون كوركسي بطي تنخوا بول بر طاذم دکھ دہمے تھے۔ جے کرشن نے سوچا سومزات کے بچاری کونوش کرنے کے بعد میرے لیے پڑوس کے کسی دا جہ کا مصاحب بن جا تا مشکل نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ نرملاسومنات کے مددمیں نسوائی کالات عاصل کرسکے گی بین کی بدولست معمولی لوکم کیاں بھی شاہی محلات میں پہنچ جاتی ہیں ۔ سب سے برط ی بات بہ تفی کومومنات مسلما نون کے محلوں کی ذرسے ہدنت دور تھااور وہاں رنبر سے

وہ سب "دوڈر، بھاگو، آگیا، آگیا " کہتے ہوئے إدھراد هراکل کئے میری كرينية بنية بع كرسن باب بوداس قدر مدحواس بوجكا تقاكم اس من مراد بڑھنے کی ہمت نہ تھی ۔اس نے گھوڈے سے جھک کرایک آدمی کا بازو کرد لمال چلا کرلوچیا سکیا ہوا ، کون آگیا ، تم بھاگ کیوں سے ہو ؟" بدیواس آؤمی سے جو مے اپناہاڑو پھڑاکریٹے کرسٹس سے دائیں ہاتھ ایک تنگ گل کی طرف اٹرارہ کا ادر دہاں سے رفوعیکر ہوگیا ۔ گلی کی طرف و سکھتے ہی ایک ٹانیہ سکے سیلے ہے کرش ہم گیا۔ایک مست ہا تھی سونڈ اٹھائے نیزی سے بھاگا جلاآ رہا تھا۔ آن کی آن بل مے کرش کے سر پر انگیا۔ جے کرش نے یک لخت کھوڈے کی ماگ موڈ لی الد مائن ہا تھ کی گلی میں دافل ہوگیا۔ ہا تھی ہے کوش کا پھھا کرنے کی بجائے کشا دہ بادار کی طرف مل کیا۔ قلفے کے آدی اس صورت حال سے بے مربوک سے کھر دور کھوں تھے۔ نرطا بھی چندٹا نیے وہاں کھڑی دہی۔ پھرجلدی سے گھوڑ ا دوڑ اکر سوک میں پنج كئى تاكدكسى فودى نظرے ميں اپنے باپ كاسا تقددے سكے ـ يا تھى براس كى لگاہ اس وقت پڑی جب وہ ننگ کلی سے کل کرکٹا دہ باذ ارمایں اس کے سامنے آپیکا تھا جے کرمنین نے حال نے کی کومشمش کی لیکن اوا ذیکے میں اٹک کر رہ گئی سرال نے كتراكراينے باپ كے ياس كلي ميں كھنے كى كوست ش كى ليكن كھوڑا نوفزدہ الوكر الچلا اور رالانتے کر بڑی ۔ ہاتھی چنگھاڑتا ہواآگے بڑھا۔ برملا میں اُٹھ کرایٹ

ترمل کی طرف متوج ہونے کا موقع مذدیا اور وہ بیدھا آگے نکل گیا یے ندیا تری جو گھوڑوں پر موادعے، اوھراک ھر بھاگ کے اور باتی آس پاس کی تنگ گلیوں یں

اب کو بچانے کی ہمت نہ تھی لیکن خوش قسمتی سے قافلے کی پینے بکار نے ہاتھی کو

تقوری در مدر زلا کے روکی ادی جمع مو یکے تھے۔ اس کی پیٹا کی سے تون بہددا

خاادر ہے کوشن گھوڈے سے اترکوا سے ہوس میں لانے کی کوشش کر ہاتھا۔
انے ہیں سوادوں کی ایک ٹولی وہاں ایمکی۔ ایک معراور توش پوش آومی نے اپنے
ما تھوں کو دوکا۔ لوگ اسے دیکھنے ہی ہا تھ یا ندھ کر کھوٹے ہوگئے۔ خوش پوکش
ما تھوں کو دیے کی تفضیلات سننے کے لید کھوڈے سے اترکر تیزی سے آگے
آدی جا دینے کی تفضیلات سننے کے لید کھوڈے سے اترکر تیزی سے آگے
بڑھا۔ شہر کے لوگ اس کے سامنے سے داستہ جھوڈ کر مربط گئے۔
بڑھا۔ شہر کے لوگ اس کے سامنے سے داستہ جھوڈ کر مربط گئے۔

ردھا۔ تہر مے وق اس میں ہے گارش اسے بیٹھنے کے لیے اپنے بازدوں کا میں اس میں ہے گار اس کے ماتھے ہم بیٹی مہادا دے رہا تھا اور شہر کا ایک آدی اپنی بگر ی بھاٹ کر اس کے ماتھے ہم بیٹی باز دریا تھا بخوس پوش آدی نے قریب آکر لوجھا میں تھیں زیادہ بچوط تو نہیں باز دریا

ا ہ ؟ ر ملانے کو ئی بواب نہ دیا۔ پٹی با ندھنے والا آدمی جلدی سے اُٹھا اور ہا کھ بوڈ کر لولا یہ مہاراج ! بھگوان کی دیا سے ان کی جان کھے گئی ہے۔ ور نہ ہا تھی کا پاؤں ذوا اس طرف بطرحا یا توان کی خبرنہ تھی۔ ان کا گھوڑا سے یا ہوگیا تھا "

رب پر جان وروی بر می ماری می میرسوال کیا در با هی نے کسی اور کو تو تقصان نوش پوش آدمی نے إدھر اُدھر دیکھر کرسوال کیا در با هی نے کسی اور کو تو تقصان رہنے ایا "

ایک آدمی نے جواب دیا یہ مهاراج! مجھیل گئی میں ایک آدمی اس کے یادّ ل تلے کلاگا سر "

ر بر افسوس ہے۔ و کھو! اگر اس کاکوئی وادف ہوتو اسے ہمادے باس ہے !"

اُدُر" پر کہتے ہوئے وہ دوہارہ نرطلی طوف متوج ہوا یہ ہے کا گھر کہاں ہے !"

مزطل کی بجائے جے کرش نے جواب دیا یہ ہم قوق سے آئے ہیں اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ اس طک کے یا تھی شہروں اور جبکوں میں تمیز نہیں کہتے !"

اس نے جے کرش کی طریعے ہے بردائی ظاہر کہتے ہوئے کہا یہ تھے اس

ھا دیتے کا بست افسوس سے ۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو آئپ اس دلوی کے ... با معیں اس کا باب ہوں ... بسمے کرش سنے جلدی سے بدکورکراس کا فترہ پور اکر دبا۔

وأب كمان جادم مين ؟"

ر سومنا*ت !!* 

"توہمادی ایک ہی منزل ہے۔ سومنات کک آب میرے مہان ہیں " یے کرش اندازہ لکا چکا تھاکہ اس کا نما طب کوئی بڑی سیتیت کا آدی ہے ہ ہرموقع سے فائدہ اٹھانے کا قائل تھا۔ تاہم مزطلی طرف دیکھ کر اس نے کہا ہوآپ کاشکر یہ۔ میری بیٹی شاید سیند دن گھوڑ سے برسوادی کے قابل نہ ہو سکے " "آب آب تی رکھیں۔ ان کے لیے گھوڑ سے سے زیادہ آزام دہ سواری کا انتظام کر دیا جائے گا " یہ کہ کر عمر دسیدہ آدمی نے اپنے ایک سیاہی کو حکم دیا یہ تم الھیں بڑاؤ بیں بہنچا نے کا انتظام کردیم ہا تھی کا بندلگے کے آتے ہیں " سیدکون ہیں ؟" ہے کرش نے عمر دسیدہ آدمی کے جاتے ہی بیابی سے سوال

بر ون بن بعد ن سے مراب دوست بات بان بارات ما

سباہی نے جواب دیا " بیرمهاداج رکھونا تھ ہیں۔ انهل داڑہ کے ممادلج کے

ہے کرش نے اچانگ مجسوس کیا کہ اس کے لیے کامیا بیوں اور کا مرانیوں کے راستے کھی گئے ہیں۔ سیاہی سے باتوں باتوں بیں جے کرشن کومعلوم ہوا کہ دگھونا تھ استے کھیل گئے ہیں۔ سیاہی سے سالا مذخراج کے علاوہ بیس یا تھیوں کا نذر اند اللہ کے کرمومنات جارہا ہے۔

تھوڈی دیرلبد جارآ دی بر الکوایک یا لکی برڈال کرد کھونا تھ کے پڑاو کیطرن

الم سی در این داند ہے کوش نے اپنے مراحی یا تراوں کی طرف و مکھنا بھی مناسب مراحی یا تراوں کی طرف و مکھنا بھی مناسب مراحی مناسب در ایک تھا۔

مروز کے ایک ایک مناب کے ارت گزاد نے کے ایک علیحدہ خیمہ دیا گیا۔ سرطل کی حالت مطرب سے باہر تھی۔ رکھونا تھ کے خاص طبیب نے اسے د مجھنے کے بعد ہے کوشن کو پانسی دی کہ تھا اری بیش کو پانسی میں موکونی تکلیف نہیں ہوگی۔

مریز نسلی دی کہ تھا اری بیش کو پانسی میں موکونے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔

رات کے وقب ہے کرش انتہا کی جوش وخروش کے عالم ہیں رکھونا تھے سے كدرا تقاصميرا كربارك بكاس مرس وطن سك برس بطس سرداد وتمن كى فلائ كاطوق بين چكے بين ليكن ميں نے يہ ذكت گوادا نہيں كى . الضوں نے مجھے بھی بڑے بڑے لائے دیے لیکن مجھے اگر محمود کی اطاعت کے صلہ میں فنوج کا تحت بی مل جاما تر بھی اکار کر دبنا مبرے لیے کسی غیرت مندراجیوت کے کھوڑوں ك ركوالى اس تاج وسخت مع زياده قابل فخرسم ميرى ذندكى كى سب سع برى أرز بيب كروتمن كواين دلي سے كالنے كے ليے اسے نون كا آخرى قطررہ نك بهادوں . اس دنت میں جامِنا ہوں كەنرىلاكوسومنات كى حفاظت میں چھوڑ كر آس پاس کے تمام را بحوں اور مهار ابحوں کو مبدار کروں "اور رکھونا تھ اسے تستی دے رہا تھا بدہمیں آپ جیسے آدمیوں کی بہت فرورت ہے۔ مجھے بقین ہے کہ آپ اں ملک کی بہت بڑی خدمت کرمکیں گے ۔ انہل واٹرہ مومنات کا دروازہ ہے ادرمیری کوسسس یہ ہوگی کہ والیسی پراپ کودہاں سے جلوں - مهادارج آپ جیسے

آدمیوں کی قدد کرتے ہیں " اگلے دن ہے کرسٹن رگھوٹا تھ کے ہمراہ سومنات دوانہ ہوگیا۔ نرطلا ایک بالی میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ رگھوٹا تھ کی ہمدودی دفتہ دفتہ دلچیسی میں نبریل ہورہی تھی۔ وہ ہرروز کمی بارکھی اپنے طبیب اور کیھی ہے کرش سے اس

کے متعلق لوجھتااور حب فافلکرسی جگہ تیام کرنا تو وہ طبیب کے ساتھ نود بھی زو کے نصمے میں چلاجا تا ہے کرنٹی اس مزت افزائی پر بھولے نہیں ساتا لیکن زوا اس کے ساتھ عام طور پر بنے توجہی سے بیتی اتی ۔

منزلی مقصود کرکے بہنچتے برطاکی حالت بہتر جو مکی تھی۔ اس کے سرا از خم مندمل ہورہا تھا لیکن بازوکا بوڈ بل جانے کے باعث اسے بہندون اور آزام کی عزود سے تھی سومنات کی چارد اواری میں واخل ہونے کے بعد ہے کرش اورائی کی عبری دکھونا تھے کے مہمان سفے ۔ ہندوستان کے کئی اور حکمرالوں کی طرح انہاں والا کی بیٹی دکھونا تھے کے مہمان سفے ۔ ہندوستان کے کئی اور حکمرالوں کی طرح انہاں والا کے را جہنے ہجی سومنات کی چار دلجاری کے اندو اپنے بلے ایک خولھوں تا کل تعمیر کہا ہوا تھا۔ دکھونا تھ نے اسی محل میں قبام کیا اور اس سے چند کمرے ہے کرش ورائی تھا اس کے در در مہمالپندگن اور مل کو در میں اور وہ اپنے باپ کی مرضی کے خلاف اس سے دور رہمالپندگن مرضی کے خلاف اس سے دور رہمالپندگن مرضی کے خلاف اس سے دور رہمالپندگن

رگھونا کھرنے دوہ بیفتے وہاں تیام کیا۔ اس عرصہ میں نرطااور اُس کی بردلت بھانے میں کے مراکھ اس کے کرش کے ماکھ اس کی دلجیہی بڑھتی گئی، وہ نرطلا کی تیما رواری کے بھانے صبیح وشام اس کے کرے میں چلا جا آبا در نرطل مربارا سے بہتین دلانے کا کوسٹسٹ کرتی کہ بیں بالکل گھیک ہوں۔ نرطلکورتص اور موسیقی کی بجائے کہ بیں بروم سندسے مل کر مندر سے ایک شہود ورکو پر سے کا شوق تھا اور رگھونا تھ نے پروم سندسے مل کر مندر سے ایک شہود ورکو پر سے ماک کر مندر سے ایک شہود ورکو پر سے ماک کر مندر سے ایک شہود ورکو پر سے ماک کر لیں۔ رکھونا تھ کی دلیم بین سے با موٹ نرطا ایک عام لوگی کی بومند بین لوگی کی بومند بین کے بیاد نے گئی جومند بین کو تعلیم و ترمیت ماصل کر سے آئی ہوئی تھیں۔

م بھر مشن د کھوٹا تھ کی دعوت پر اس کے ساتھ انہل واڑہ جانے کا فیصلہ

ر پیا تھا۔ دگھونا تھ کوا بینے حال پر مہر بان دیکھ کردہ نہ صرف اپنے بلکہ نرطا کے منظل کے منظل

دوم فقوں کے لعد دخصت ہوتے وقت اس نے برطا سے کہا البری میری زندگی کا آخری خواہش میرے کہ کم کسی سلطنت کی دانی بنو۔ اگر مجھے متھا دسے رندگی کا آخری خواہش میرے کہ تم کسی سلطنت کی دانی بنو۔ اگر مجھے متھا دسے رندگی کا گذر نہ ہوتی نو میں تھیں بہاں چھوٹر کر دکھونا تھ کے ساتھ نہ جاتا "
مزطل نے آبد میدہ ہوکر جواب دیا " بتاجی مجھے دانی بننے کا شوق نہیں۔ میں دنیاکو تیاگ کر مہا دیو کی داسی بننا جا ہتی ہوں۔ میں اس جگہ توسنس دہوں گی "
مزیاکو تیاگ کر مہا دیو کی داسی بننا جا ہتی ہوں۔ میں اس جگہ توسنس دہوں گی "
جے کرشن نے اس کے سر بر ہا تھ بھیرتے ہوئے کہا " میٹی ابھیں اب سے بہت کی لیے بین اس حالت میں بھی تھا دے لیے خوشیوں کے محل تعمیر کرسکتا ہوں ؟

(س)

میں ان کے اسادوں اور مندر کے پر دہت کوگاں بہاندا نے بیش کرتے ہے۔
مجرائیسی لڑ کبوں سے مٹادی کرنے سے خواہشمندان سکے والدین کی رضامت ی
عاصل کرنے سے اور کا مبابی حالت ما صل کرتے ہے اور کا مبابی کا حال
میں بجاربوں کو منہ مانکا افعام من تھا۔ اس لیے بجا دلوں کی بہی خواہش ہونی تھی کر
امبی لڑکیوں کو جلراز جلد فارغ انتھیں کیا جائے اور نسی لڑکیوں سکے لیے جگربیا

أكن لاوادسن يا السي لطكيوں كى حالت ان سے مختلف شمقى حجيب ان كے وارت سومنات کی بھینے کے جانے ۔ یہ مندر کی دامیاں کہلاتی تھیں اورتعلیم ر ترببت سے طویل اور صبر آزما مراحل سے گزرنے کے بعدان پرمندر کے ایسے الیے اسراد منكشف بوست مقيمن كاندرس بالهركسي كوهلم فرتقامهمو لينكل وصودت الا ادنی دہانت کی دامبوں کو برمرا عل عبور کرنے سے پیلے ہی مندرسے چیٹی مل جاتی تھی۔ اكران بين سے كوئي زيادہ توش فسمت ہوتى تواسے كوئي شادى كا خواہ ش مند بل ماناً درم براین رندگی سے دن اورس کرنے کے لیے عام طور پرمدرسے فائع اٹھیل ہونے والی عالی نسب الم کیوں کی مصاحب بن کران کے ساتھ چلی جائیں۔ اکس بات كالورانيال دكها جاماً كقاكر مندرك داز بات مربسنه كا الحنس كو في علم ندم ا ور دہ اپنے دلوں بر سومنات کی ہمیب اور عظمت کا ایک دائمی انٹر کے کرجائیں لیکن ان میں سے کسی کی بدتمنی اسے ایک بار مندر کے تاریک گوشوں مک بہنچا دیتی آدمند

کے بجادلوں کے موااس کی زندگی اور موت کا کسی کوعلم نہیں ہوتا تھا۔ مندر کی چارد لواری میں واخل ہونے کے بعد روپ وٹی کھے عرصہ ببج اُداس ادر منموم رہی۔ رام نا تھ کا تصور اُسے بے جین دکھتا تھا۔ اس کے دلکش نغنے ہروقت اس کے کالوں میں گو بختے دہے تھے لیکن یہ سب باتیں اس کے نردیک پاپ تھیں۔

رہ مومنات کی داسی بن چی تھی اور دات کی تنہائیوں میں روروکر اپنے دلی تاسے میرادر ہمت کی داسی بن چی تھی ہے تہوں بوں وقت گرزما گیا اس کے دل کے اخر مجرتے گئے۔ اس کی تمام نواہشیں اور امنگیں مند کی چارد لواری میں سمع شکر رہ گئی اور زندگی کے حسین تصورات ماضی کے و صند لکوں میں ڈوب کھتے۔ اس کی آواز میں بلاکی دکھنے تھی اور توسیقی کے استادوں کو اس کی غیب میمولی اس کی آواز میں بلاکی دکھنے تھی اور توسیقی کے استادوں کو اس کی غیب میمولی

"بین محنت کروں گی " روب و تی نے بر امید ہوکر تواب دیا۔ اس کے بعد ادب و تی منے اس کے بعد اس کے بعد ادب و تی منتی کیا کرتی تھی۔ اس کے پاؤں شل ہوجائے۔ اس کا بند در دکر نے لگا لیکن وہ شق کیا کرتی تھی۔ اس کے پاؤں شل ہوجائے اس کا اماد اسے آرام کا مشورہ دیتے لیکن اس فن میں کمال حاصل کرنے کا ولول جسمانی اساد اسے آرام کا مشورہ دیتے لیکن اس فن میں کمال حاصل کرنے کا ولول جسمانی کفتوں سکہ احساس پر مالب آجا آبا وروہ اٹھ کردوبارہ دتھی میں شریک ہوجاتی محمد کھی وہ نواب میں دیکھی کہ دہ مومنات کی مورتی کے سامنے دتھی کردہ ہی ہے اور

مهادلوکئی دلوتا و سکے ساتھ آگاش سے اثر کر اسے دیکھ دیمے ہیں۔ میرے دلوتارہ فرنجا کئے ہوئے وہ مہادلوکے باؤں میں گرجاتی۔ مہادلو اسے انتخاب الدائیوں کی میں گرجاتی۔ مہادلو اسے انتخاب الدائیوں کہ میں اثرات ہوئے اس دنگیں دنیا ہیں کے جائے جہاں ردا بہاد مجول میکھتے تھے۔ اُبٹائل اور ندیاں رہ ختم ہونے دالے داک الابتی تھیں۔ ایسے سینوں سے بداد ہوئے کے اور ندیاں رہ ختم ہونے دالے داک الابتی تھیں۔ ایسے سینوں سے بداد ہوئے کے باعث لعد وہ دیر تک حسین تصورات میں کھوئی اس کے حس میں غابیت در مرکا تھا اور اس کی آئی کھوں میں ایک بے بنا ہ کے سن سیدا ہوئی تھی ہ

مزوب آفتاب کے بعد مند کی گفتی اور ناقوس کی آواز کے ساتھ دوپ راقی کے دل کی دھڑ کمنیں نبر ہونے لگیں۔ دہ رقص کرنے والی لو کیوں کی ایک ٹولی میں اس عبکہ کھڑی تھی جمال ایک دروازہ اس وسیع کرے میں کھلتا تھا جس سکے درمیان سومنات کا بت نصب تھا۔ دقص کرنے والی لو کیوں کی جندادر ٹولیاں إدھرادھ ریدوں کے بیچھے کھڑی تھیں۔

کھنٹیوں اور نا توس کی صدائیں طبند ہوئیں۔ بریم نوں نے بھی گانے سندونا کے اور اس کے بعد دقص کرنے دالی لاکھوں کی مختلف لولیاں باری باری اپنے کمالات کامظاہرہ کرنے لئیں۔ اسخر میں اس لولی کی بادی آئی جس میں دوب و تی رقص کے بلے بے چین کھڑی تھی۔ دیو تا کے کرے میں داخل ہوتے ہی ایک نایہ کے بیے روپ و تی کے جواس کم ہوگئے۔ ہیروں اور موتیوں سے بستے ہوئے فائولوں میں کا فوری شمعوں کی تیزروشنی ، چھت ، دلوادوں ، متونوں اور در دا دوں کے بروں میں حرفے ہوئے والیمال میں حرف کو جرہ کرائی ہوں کو جرہ کراہی تی میں حرف سے سوئے و کراہی تی ایک میں حرف میں حرف کا ہوں کو جرہ کراہی تی مومنات کا ایک جواہرات سے منعکس ہوکر نگا ہوں کو جرہ کراہی تی مومنات کا ایک خرج مجللا

رہے تھے۔ برسمن دلواروں کے ساتھ کھوٹے تھے اور ان سے آگے سومنا ت سومت کے جاروں طوف ان دلوتا وس کی سونے اور چاندی کی مور تباں تھیں ، جفیس سومنات دلوتا کا دربان سمجھا جاتا تھا۔

رقص شردع ہموااور گھنگھرقدں کی جہنا جھن اور مید درس کی اوط سے سازوں کی آواذ نے روپ و تی کے رگ وید میں عملی کی لمردوڑادی - وہ ماچ رسی تھی اور باتی تمام لیٹکیوں کے مفابلے میں نومشق ہونے سے با وجود تماشا بیوں کی نکا ہی اس کی طرف مرکور بهور بهی تخلین . السامعلوم بهونا تھا کہ زندگی کی تمام دھر کمنی سمط کر اس کے وجود میں ام گئی ہیں ۔ ہر لول کی لوط کیاں ایک ایک کرے مومنات کے بُرت کے راہنے ہوئیں اور مفوڑی دیراپنے کمال کا مظاہرہ کرکے بغل کے کروں میں غامّب بهرجانیس تھیں ۔ حبب روپ رتی کی باری آئی تووہ اسٹے گردو بیش سے بیخیر بوكر كافي ديرنا جيثي دېليكن تماشائي اس فدر محريقه كدانفين وفت كا حساس مربوا السام علوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم کا رواں روان ناج رہا ہے۔ اسے میں سمندر کی طرف کھلنے والے در دانسے سے پر وہست مؤدار ہوا۔ چند ٹاسیے روب وتی کا رقص دیکھنے کے بعد اس نے یا تھ ملند کہا اور یک لخت نمام ساز خا موش ہو گئے. روب و تی گھراکر بھاگتی ہوئی پر دے کے بیکھے رولوس ہوگئی۔

پروم سٹ نے کہا یہ چندر ماسمند رکے دلوتاکو حکا چکا ہے۔ اب مرسن مومنات کی دلوی کا نابع میو گا۔"

پردوں کی اوٹ سے مختلف سازوں کی صدائیں ایک بار پھر بلند ہونے لگیں اور تمام لڑکیاں مختلف دروازوں سے نکل کردوبارہ مورتی کے سانے جمع موکئیں اور فرش پر بیٹھ کرا ہے بازو ہوا میں لہرانے لگی ایک حسینہ وجمیل عورت جمل کے سر پر ہیروں کا تاج جگرگار ہاتھا، نمودار ہوئی اور نا جتی ہوئی سومنات

سے بت کے سامنے آگئی۔ اس کا نام کامنی تھا لیکن لوگ اسے سومنات کی دای کے سے بھتے ، کامنی کارتھی عبودیت کے جذبات کے اظہار کی بجائے جسم کی بیاس کا مظاہرہ تھا۔ وہ ایک زخمی شرنی کی طرح بھتی وحم کھارہی تھی۔ اس کے بارو ناگ کی طرح لہرادہ سے تھے۔ اپنے بہجا داوں کے عسم کوراحتیں شختے والے لین کے سامنے وہ ایک میسم البجا تھی۔

مندر میں نا قرسس اور گھنٹیوں کی صدائیں زیادہ بند ہونے لکیں۔ بہار اوں اور قص کرسنے والی لوکیوں نے بنید آواد میں بھجن کا ناشرو ساکر دیا گھنٹیوں کی صدائیں ہوں جوں جوں بند ہورہی تھیں۔ کامنی کے جوش و ترویش میں اضافہ ہوتا جا دیا اسلام معلوم ہوتا تھا کہ اس کی دگوں میں نون کی کھائے بجلیاں ووڑ رہی ہیں۔ بھر مندرسے باہر سمندد کا شورمنا کی دیا اور اٹھی ہوئی لرکا یا نی کمرے کے اندر جمع ہونے لگا۔ جب اس کرے میں پانی بڑھتوں کا تو وقا صافیں اور بچاری سماوی کی جے سکے لفرے لگا۔ جب ہوئے مندرسے بالائی جھتوں کا تو قا صافیں اور بچاری سماوی کی جے سکے لفرے لگا تے اب ان کی جگہ جاند کا دیوتا انیا فرض ہوئے مندرسے باہر اور کیا تھا۔ بوجا کی دسومات کا میت آ ہستہ با نی میں ڈوب رہا تھا۔ بوجا کی دسومات کمل ہوجئی تھیں اور بجار اوں کے نفروں کے جو اب میں ہزاروں لوگ جو مندرسے باہر کھوٹے ہے سے سماوی کی جے سے کے فرے لگارہے تھے ،

مومنات کے بت کے سامنے اپنے دفق سے کمالات بین کرکے روب ہی نے فن رقص کے کمالات بین کرکے روب ہی نے فن رقص کے کمالات بین کرکے روب ہی عااً لیڈ کیوں کے ساتھ رہنے کی بجائے اب پرومت کے محل کے ساتھ اس عالیت ان عمادت میں ایک علیات مروبل گیا تھا، جمال اونجی حیثیت کی واسیاں رہنی تھیں۔ اس عمادت کی بالائی منزل میں کامنی دمتی تھی ۔ مندر اور پر وہت کے محل کی طرف

اس کی آند درفت کے داستے عام گررگا ہوں سے مختلف تھے اور اسے کامنی اوراس سے ساتھ رہنے والی لط کیوں کو خاص خاص موقعوں کے سوا بست کم دیکھنے کا موقع لما تقا. مندر کے اندر اور باہر کامنی کی حیثیت ایک ملکہ کی سی تھی اور کیسی واسی یا یجادی کوام کے ما کھ لیے سکتھ ہوئے کی حبر اُت رائعی ۔مندر میں منہور تھا کہ حو فی قد الداندد كى نامعلوم راست سے مهادلد كے جراوں ميں جائبنجى ہے اور اس ونيا كے السان ا مع مرجمی نہیں دیکھتے۔ اس کے لعد دلوی کا ناج کسی اور فوش نفیب لڑکی کے مربردكه ديا جاناميع وبعض دفعه لون على موزا تفاكه ايك داسي مندري ولوي كا ناج پینے کے چند سفتے با چندون لعدہی غائب ہوجاتی لیکن کامی کے متعلق مندر کی لاکیاں جبران تھیں کہ اُسے مندر کی دلوی کا ماج پہنے تین برسس گررچکے ہیں مگر الجی تک مها دلی سے اسے ایسے جرانوں میں جگر نہیں دی ۔ تعف لد کمیا س سرگوشی میں ایک دوسری سے کہا کرنی تقبیل کہ کامنی سے کوئی باب ہواہے۔اسی لیے مهادلو اسے اپنے یا س نہیں بلانے لیکن اکٹریت کی دائے میر بھی کہ حبب تک کامنی عبیبی حبین اور باکمال تورست اس کی جلکہ لینے کے بیے موجود مہیں ہوگی۔ مهاد لوائے اسے پاس نہیں بلائیں گے ۔ روپ وتی کامتمار ان لوئیوں میں ہوتا تھا جن کے متعلق بدکھا عِلَا تَقَاكُهُ ثَابِدِ ان مِين سے كولى كامنى كى عَكِد لِينے مِين كامياب بموجائے - عام الاكبون كى جائے دہائش سے اس عالیتان حارت میں ختق ہونے کے بعدروب وتی ناج کائش کرنے میں اور زیادہ دلچینی لیاکرتی تھی۔

ایک ن وہ علی الصباح حسب معمول ایسے کمرے میں ناچ دہی تھی کرسی سے الم میں تعمول کی کہیں نے الم میں تعمول کی کہیں ہے الم کم میں تعمول کی ایک بھر الم کا در وازہ کھول اور اندر آگیا ۔ کچھ دیروہ اپنے دقعی میں کود کھے کرسکتے الجائک۔ دروازے پر اس کی نگاہ بڑی نووہاں مندرکے برومیت کود کھے کرسکتے

## Scanned by iqbalmt

باہنا یہ جھ جا و۔ ادبے تھاری نوسانس بھوئی ہوئی ہے ، نیر توہے "

ردب دتی اس کے قریب بیٹھ گئی اور لولی " آج ایک عجیب بات ہوئی ہے

ہیں ابھی نک ابسا محسوس کر دہی ہوں جیسے ہیں نے میدنا دیکھا ہے ۔ ہیں اپنے کمے

ہیں نامی دہی تھی کہ اچا نک کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں ہر و بہت جی کھوے ہیں ۔ بھر جھے

بعلی نہ تھا کہ میں کہاں ہوں ۔ انھوں نے کہا " تم ہمت اچھا ناجتی ہو، ہم کامنی

دلوی سے کہ ہیں گئے کہ وہ تھا ار اخیال رکھے " بس آئی بات کہ کر وہ چھا گئے۔

ر ال نے کہا " میں نے بہلے ون ہی تھا دانا چی دیکھ کر کہ دیا تھا کہ مم کسی دن

مذر کی دلوی بنوگی ۔ اب تو تم یہ نہیں کہوگی کہ میں نے تم سے مذائی کیا تھا تم ہم ست

فوش تسمت ہو روپ وتی ۔ "

« کمیکن میں ڈر تی ہوں '' «ک

" پی سوستی ہوں کہ مہادیو مجھے اپنے جراؤں میں کیسے جگہ دیں گئے ۔ کامنی کا اللہ دیکھے کی منی کا اللہ دیکھے کی منی کا اللہ دیکھے کیھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں دلیری بی کہ کا منی دیوی نے تھے ار بے تعلق کیا کہا تھا ؟"
"کی کا ایمان کی سرکہ اللہ !"

"کیا کہا تھا، کوں سے کہا تھا۔" " میں کل ان کے درشن کے بیے گئی تھی۔ انھوں نے کہا تھا کہ روب وتی کسی دن مجھ سے بہتر ہوجائے گی ۔"

«کامنی دلوی بهت دخم دل ہے لیکن میں اس قابل نہیں " "تم نے کھی آئینے میں اپنا چرہ د مکھا ہے ؟" "کمیا ہے میرے جہرے میں ؟" "تم بہت سندر ہوروپ و تی !" میں آگئی۔ پر وہت سالونے دنگ اور درمیانے قد کا قدی ہمکل انسان تھا۔ اس کی عمر چالیس سے اور پر تھی لیکن اس کے چیرے عمر کا صبح ہے اندازہ لگا نامشکل تھا۔ بڑی بڑی موتھیں اس کے محادی چیرے کی ہمیت میں اور بھی اضافہ کررہی تخییں۔ آئی تھیں کا فی بڑی تھیں اور گھی مجو بس آئیس میں ملی ہوئی تھیں۔ روپ وقی نے اپنے تو اس پر قالو بانے کے بعد مجھک کر اس کے با دُن جھوستے اول ہا تھ بوڈ کر کھٹی ہوگئی۔

پردہت نے اس کے چہرے برِ نظری گاڈتے ہوئے کہا۔ "تم ببت اچھا بنی ہو!

روپ وتی نے اس کی نکا ہوں کی نکا ہوں کی تاب سالاکر آنکھیں تھکا لیں۔ پر دہمت نے قدرے تو قف کے بعد کہا پر اگر تھارا شوق اسی طرح رہا تو تم ہمت کھرسکھ جادگی۔ ہم کامنی سے کہیں گے کہ وہ تھارا خاص خیال دکھے "

پروہ سے کچھ اور کھے بغیر ماہ زنگل گیا۔ ددپ و تی اپنے دل میں مسرت کی دھڑکئیں تحسوس کر دہی تھی اور تھوڈی دیر لبدوہ اس عمارت سے کچھ دور ایک اور عالی شان عمادت کا وخ کر دہی تھی۔ اس محل کی دوسری منزل پر پہنچ کر اس نے عالی شان عمادت کا وخ کر دہی تھی۔ اس محل کی دوسری منزل پر پہنچ کر اس نے ایک کرے کا دروازہ کھٹکھٹا بیا۔ اندرسے کہی کی نسوانی آواز آئی ۔ سنکون ہے ؟" ایک کرے کا دروازہ کھٹکھٹا بیا۔ اندرسے کہی کی نسوانی آواز آئی ۔ سنکون ہے ؟" سنموں روپ وتی !"

ماندرآجاؤنا!

روپ و تی اندر داخل ہوئی۔ نرطلاینے بہنز برلیٹی ہوئی تھی۔ وہ روپ وتی کو دیکھ کر انگرائی لینے کے بعد اُن کھ کر بیٹھ گئی۔

«تم انجی مک سورسی ہو'اب نوسودج بھی نکل آیا ہے۔" روپ و نی نے کہا۔ نر الانے مجواب دیا یوسونہیں رہی ، پونہی لیٹی ہوئی تھی۔ انتھنے کوجی نہیں

الاتم سے زیا دہ مصندر آو بنیں ہول !

درتم بیت بھولی ہو" نرطانے مارسے اس کے سربرہا تھ بھرنے ہوراکا ر طلا اودروب وتی کوایک دوسرے سے متعارف ہوتے نیادہ مور نبیر گزا تھا، مرت مین ماہ قبل مز لانے اسے پہلی بار رفص کرتے ہوئے و کیھا تھا ۔ اس کے لیو ایک دن وہ اپنے اساد سے سبق ہے کر آرہی تھی کداسے داسیوں کی قیام گاہ کے ایک کرے میں کسی کے محوسے موسلے مسروں میں گانے کی اواز آئی۔ یہ منظمی اور د مکش اواز اس کے کانوں کو بھلی معلوم ہوئی اور وہ دیر تک دروازے کے قریب کھٹی منتی دہی کھراس نے قدرے سرائٹ سے کام لیا اور کمرے کے اندہلی گئ كلنے والى روب دتى تقى .

يز ملانے كها بعضعات كيجيے آپ كى اوا زيجھے زمر دستى اندر كھينچ لا ئى ہے " الله أسبي تشريف للسبيع " دوب وتى في خنده ببينًا في سع كها.

« نہبی میں بھر آؤں گی ۔ اب مجھے اپنا مبتی یا دکر ناہے " ط عزود آسيني "

ر ال دروازے کے قریب بہنچ کردگی اور مراکز کردوپ وتی کی طرف دیکھنے ہوئے بولی سیندون ہوئے یں نے آپ کونا چتے ہوئے و کھا تھا۔اس وقت بھی میرا ادادہ تھا کہ آپ سے ملوں ۔ ہیں آپ سے برکہنا جا ہتی تھی کرسی دن مندر کی داوی کا ماج آپ کے سرریموگا یا

ورأب مذاق كمه تى يين "

سنيس مين مذاق نبين كرتي "

یم ان کی پہلی طاقات تھی۔ اس کے بعد جیند اور طاقا توں میں وہ ایک دوسرے کی بے تکلف سہبلیاں من میکی تھیں سرطل ابھی تک اسل دارہ کے راج کے محل میں

رتی تھی۔ ما طور روہ خور روب وتی کے پاس جاباکرتی تھی۔ لیکن حیب معبی وہ ایک دو 

اکے دن روب وقی رملا سے ملاقات کے بعد عمل سے نیچے اثر رہی تھی کہ عملی سزل سے کسی کے گانے کی آواز سے بائی دی۔ اس سنے تعدد سے آستہ سے بیند مع المائے اور معربے حس و مرکت محرطی ہوگئ کسی حیال سے اس کامادا جسم رراھا۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کی سائس ہر کنطہ تیز ہورہی تھی۔ برداگ اں نے کئی بارسنا تھا، کئی بارگایا تھا کبھی اس کی تابیں اس کی چھوٹی سی معصوم دنیا کومٹرستی سے لبریز کر د ماکر تی تھیں لیکن اب وہ مسریت کی بجائے خو ن اوراضطرا محوس كردى عتى ـ اس كادم كھٹے لكا ادروہ تيرى سے ندم براها تى ہو ئى بجلى مزل میں جارہ بھی کیکن اب اس میں ایکے بڑھنے کی ہمت ندرہی میند تاہیے ترقف کے بعد دہ ڈرتی، جمکتی اور لرزتی ہوئی اس کرے کی طرف بڑھی جمال سے گانے کا دار آرہی تھی اور کرے سے نیم دروازے کے ساتھ جاکر کھٹری ہوگئی کئی بار ای نے کرے کے اندوبانے کا ارادہ کیا لیکن اس کے کا بیٹے ہوئے ہا تھ کواٹ کو چھونے کے لیدخود بخود بیچھے ہدھ جانے ۔اس نے جھانک کراندر دیکھنا جایا لیکن اجانک برآمدے کے آخری سرے سے ایک کمرے کا دروارہ کھلا اور دہ گھرام کے بین بھرمرط معی کی طرف لوٹ آئی اور نتیجے اتر نے کی بجائے بھاگتی بونی دوباده مرطاسکه کمرے میں جابیتی۔

الكيابوا ؟ مر السف ييران بوكر لو جها-

" وه .... وه کون سے ؟ " روب وتی نے سہی ہوتی آواز میں کہا۔ مكس كي متعلق لرجهدين موتم داري كبين مفرت تونيين وكي لبائم في ؟"

موسنی منزل میں کوئی گارہا ہے۔ وہ کون ہے ؟ " مواس نے تھیں کچھ کہاہے ؟ "

ر تہیں نہیں ہیں .... میں اس کی آوا ذمن کرڈرگئی تھی !!

ر تہیں نہیں میں کے میں ایک میں ایک اس کی آوا ذمن کرڈرگئی تھی !!

گانے والاکوئی بھوت نہیں ایک انسان ہے اور وہ نوفناک بھی معلوم نہیں ہوتا۔
میں نے اُسے کئی بار دیکھا ہے !!

و وہ کون ہے، آب اسے جانتی ہیں، وہ بہال کیا کر دہا ہے ؟ " موہ انہل واڈہ کے داجر کا آدی ہے۔ بیں نے سنا ہے کہ وہ ایک بہا درسپاہی ہے اور بہال پہنچنے ہی اس نے فوج میں کوئی بڑا محمدہ حاصل کر لیا ہے " ستھیں بینین ہے کہ وہ انہل واڑہ کے داجر کا آدمی ہے ؟ "

"اگر ده ساجه کا آدمی مذہونا تو اس محل میں اگست تھہرنے کی اجازت مذلمتی " دلیکن وہ تو...." روب و تی اتنا کہ کسه ا جانک خاموش ہوگئی ۔ "وہ کہا!" مزیلانے موال کیا۔

"کچونهیں بیں موج دہی تھی کہ وہ کوئی دنیا کا بہت ہی سایا ہواالسان ہے"

مہاں اِس کی آواز میں بہت دروہ ہے ۔ اُسے جب بھی موقع ملیا ہے گانے

گیآ ہے ۔ بعض اوقات تووہ دات کے نئیسرے بہرگا نامٹروع کرویٹانے لیکن میں

متھادی بدلیتا نی کی وجہ نہیں مجھ سکی۔ سچ کھو تھا دسے ساتھ اس نے کوئی گئا خی تو ہدر کہ کہ سے کھو تھا دسے ساتھ اس نے کوئی گئا خی تو ہدر کہ کہ گئا ہے تو

ر نہیں ، ہیں نے نواسے دکھا بھی نہیں '' لاتو پھراس قدر پرلیٹان کیوں ہو ؟ '' دوب و تی لا بواب ہوکر لولی م<sup>یں</sup> میں اس کی در د بجری آواذ سُن کرمیلتے جلنے

المرسی اور پر میلیے میں سیلنے کی حالت میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مہا داوجی تجھے طلامت کررہے ہیں بچھے کسی مردکی آواز بھی لیندنہیں کرنی چاہیے " وقد میں کھیولی ہو"

مرکھی کھی ہیں پاگلوں جیسی باہیں کرنے لگتی ہوں۔ اچھااب ہیں جاتی ہوں "
درپ ونی کرے سے باہر آئی تو گانے والے کاداگ ختم ہو جہا تھا۔ وہ بنجلی
مزل میں بنجی توایک آدمی سیر حسی کے قریب برآمدے میں کھڑا باہر جھانگ دہا
مذاب کا چہرہ متوں کی اولے میں تھالیکن عین اس وقت جب روب وتی وہال
کارکر با بنج چے سیر حسیاں بنجے اتر کئی تووہ آدمی جلدی سے اس کے جیجے اتر نے لگا
درپ وتی نے اچانک مر کر دیکھا اور ایک کمھ کے لیے سکتہ میں رہ گئی۔ بہ وہی
(جوان تھا بھے وہ جا ہتی تھی۔ رام نا تھا بنے خیال میں آگے مکل کیا لیکن اجانگ

"رویا! ردیا!" اس سے حبم اور دوح کی بکارید افتیاراس کے ہونٹوں پر اُگئ ان کی کا ہیں ایک دوسرے سے طبس اور مھران کے درمیان آکٹووک کے بردے مائل ہونے لگے۔

حرویا این کئی دن سے بہاں بھٹک دہا ہوں اس امید برکہ تم اجانک کہیں الم جادگی۔ میں کرسی کو تھادا نام بھی نہیں تباسکتا تھا۔ بھگوان نے مبری پہارے س ادر تھیں بہاں بھیج دیا۔ اب میں تھیں ابنی آئٹھوں سے اوٹھل نہیں ہونے دوں گاراب تھیں کھے سے کوئی نہیں تھیں سکے گا۔"

" مجلوان کے لیے ایسی باتیں مذکرو! روب وتی نے انہائی اضطراب کی اللت میں إدھرادُ هر دیکھتے ہوئے کہا۔

رام ناعقرنے ایکے بڑھ کو اس کا یا تھ کپڑنے ہوئے کہا یا میرے ساتھ آؤ

رنبيراور رام ما ته

دام نا کھرکے سامنے مایوسی کی تادیک گھٹا وک سے سواکجھ نہ تھا۔ زندگی اب اس کے بیے میں و دشام کے بے کیمٹ تسلسل کا نام تھی۔ وہ دلکش نغے ہو اسے دوپ و تی مجمعت نے میں محمل نے تھے ، اب اس کے بیٹے ہیں گھٹ کر رہ گئے تھے۔ ان مرب بیں مبتلا دہنا چاہتا تھا کہ دوب وتی اس کے مہیشہ کے بار جود وہ اس فریب میں مبتلا دہنا چاہتا تھا کہ دوب وتی اس کے مہیشہ کے بیے جدا تہیں ہوئی۔ وہ علی العبباح اٹھٹا اور مندر کے قربب جاکر کے دائی وہا میں موقعوں کے موا اس خندن کا پل عبود کے نے کہ کا جا ذریب ما ما طرب کے کا جا ذریب ما ما طرب کے ما کے جند ملحقہ عمادات کو قلعے کے دمبیع ا ما طرب میں جواکرتی تھی۔ بہر مدار ہر آنے جانے والے کو خورسے دیکھتے تھے۔

دام نائقہ پنڈ توں ، سادھوؤں ، دامبوں اورا دنی حیثیت کے ملازموں کو بلا پر سرائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں کو بلا پر سرنے ہوئے ایکن روپ وتی اُسے کہیں نظر ندائی ۔ بھرالوسی کی حالت اللہ فوج کی نربیت گا ہوں میں چلا جاتا ۔ ابتدائی بیند دلوں میں اس نے نیزہ باندی الدین نہ کے مقابلوں میں کا نی نام بدلکر ایا تھا لیکن روپ وتی سے ملا تا سے ملاقات کے بعواس پر ایک ویٹے افسر کے بعواس پر ایک ویٹے افسر

دویا! بین تم سے بہت کچے کہنا چاہتا ہوں "

اودر دی۔ چندٹانیے بعدوہ دائی اس کے ساتھ چل دی۔ چندٹانیے بعدوہ دائی کے کرے بین کھولی کھی۔ وہ کہہ دہا تھا۔" رویا! بین تھیں لینے آیا ہوں راب کوئی کے مندد کی بند داواری ہماںسے درمیان ماکل نہیں ہوسکیں گی۔"

اس نے سرا باالتجابین کر کہا سمجگوان کے لیے ایسی باتیں شکرد تھیں بمال نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب ہم جمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔

ممارے درمیان آگ کا ایک پہاڑ کھ اسے ، اسے عبود کرنے کی کوششش میں ہمادے دولان تھیم ہوجا تیں گے۔ بیں مہا داوی دائی بین چی ہوں۔ اب اس دنیاسے بہا وکی گوئی تعلق نہیں۔ بین متھا دے لیے مرجی ہوں۔ اب اس دنیاسے بہا کوئی تعلق نہیں۔ میں متھا دے لیے مرجی ہوں۔ اب اس دنیاسے بہا

" پنگی! آم بجھتی ہوکہ وہ پتھر کی مور نی تھیں مجھ سے تھییں ہے گی " " بھگوان کے لیے الیسی باتیں نہ کرو "

س نادان کہیں گی " دام نا کھنے ہیں گئے ہوئے اپنے ہا کھ اس کی گردن ہیں فرانے کی کوسٹ کی کیکن دہ بکلے ت ایک طرف ہر گئی اور عفقے سے کا بنے ہوئے بوئے بولی یہ تم مجھے ہا کھ نہیں لگا سکتے ۔ اس کے لبدتم مجھے نہیں دیکھ سکو گے "
مد ہیں سومنات کے بت کے سامنے کھڑا ہو کہ جہلاؤں گا کہ نم میری ہو" مرتبی سومنات کے بت کے سامنے کھڑا ہو کہ جہلاؤں گا کہ نم میری ہو" مرتبی ہو تا دوپ وتی نے بہ کہ کر دروازہ کھولا اور بھا گئی ہولی باہر نکل گئی۔ رام نا کھ انتہائی بلے لبی کی حالت میں کھڑا تھا۔ اس مسافری طرن بیس کی مالت میں کھڑا تھا۔ اس مسافری طرن جس کی نام بونجی لیٹ جکی ہودہ

لمنزآ کی تھی۔

ز طانے کہا یہ تواس دن اس کی برلتانی کی وجرائب مقے اور آج بھی شاید وہ ہی شاید وہ ہی سے نوائی بھی شاید وہ ہی کہ کہتے تو دیارہ اس کی طرف اس کھ اُٹھا کر دیکھنے کی جرائت مذکریں۔ یہ مهادلو کا مندرہ ہے ، اہل واڈہ کا بازار نہیں "

رام نا مَمْ بَجِهُ اور كِهَا جِا مِمَا مَمَا كِي الفاظ سِينَ مِن كُولُ كُرده كُتّ ج

(Y)

رات كورام نا تخد دير تك بسر برب عيني سے كروٹيں مدت رہا اس كي ميد کا تنری میراغ بچے میکا تھا۔ اس کے سینے ہیں محبت کے لغمے نما موس ہو چکے تھے۔ زندگی میں اب کو نی دلکشی ماتی نه تھی۔ روب ونی اس سے ہمیشہ کے لیے بھن می تھی۔ لیکن اس کے باو بود وہ زندہ رہنا جا ہتا تھا اوروہ بھی مرت نفرت کے بلیے۔ ردب دتی نے اس کی مجت کے بھول مسل دیاہے تھے اور اب دہ اس کی آئھوں میں ایک مادین کر کھٹکنا جا ہما تھا۔ میروہ سویتیا کیا میں اس سے نفرت کرسکتا ہول ادر کیا میری نفرے کا اظہاد اسے متار کرسکتا ہے۔ نہیں میرے دل کی آگ مرت مجھے جلاسکتی ہے۔ وہ مجھے نہیں دیکھے گی ، وہ مجھے دیکھے ہی نہیں سکتی میرے اور اس کے درمیان مندر کی لمبند د بواریں حاکل ہیں۔ وہ مندر کی دبوی بننے والی ہے۔ راج اورد انبان اس کے سامنے ہا کھ باندھ کر کھوٹے ہو اکر می گے۔ وہ مبری طرت کیسے دیکھے گئے۔ دبوتا دُل کا خوف اس کے اور میرسے درمیان حائل رہے گا بھروہ کسی دن مہا دلیے حرفوں میں پنچ جائے گی۔ کیے اور کیوں ؟ اس کے باس ان موالوں کا کوئی جو اب نہ تھا۔ ایک ذہنی تبدیلی کے با وجود حس کا کس منظر اسے ہی مقابلے ہیں شرکت کی وعوت دیتے تو وہ علالت کا بہا نہ کر دیں۔

ایک شام وہ اپنی قیام گاہ سے نکلا اور شملیا ہوا خندق کے پل کے قربر
ماہ بنجا۔ اُسے خندن کے دوسرے کنارے روپ وٹی دکھائی دی۔ وہ نر ہلا کے ساتھ بائیں کرتی ہوئی بی کی طرف آرہی تھی۔ رام نا تھ کا دل دھ طرف لگا۔ در ہا گیل کے قریب بینی کروک گئی لیکن نر ملا نے اس کا یا تھ پکڑ لیا اور اسے کھینے کر ہی کے قریب بینی کروک گئی لیکن نر ملا نے اس کا یا تھ پکڑ لیا اور اسے کھینے کر ہی کے اور سے آئی ۔ نفسف سے ذیا وہ پل عبور کرسنے کے لید ا جانک روپ وٹی کی اور بد حواسی کی عالمت میں اِ دھراً دھرد کھینے کے بعد ایک والم ناتھ پر رہی ۔ وہ کہ کی اور بد حواسی کی عالمت میں اِ دھراً دھرد کھینے کے بعد اسے دی اسے کہی تیزی سے قدم اٹھائی ہوئی والمی میں اسے کھی تیزی سے قدم اٹھائی ہوئی والمی میں اسے کھی تا در پر اپنیائی کی عالمت میں اسے کہی تیزی سے قدم اٹھائی ہوئی والمی میں گئی۔ نر ملا کھے دیر پر اپنیائی کی عالمت میں اسے کھی تیزی سے قدم اٹھائی ہوئی والمی میں کے نوب الیک میں اسے کہی

رہی۔ بھرابئی قیام گاہ کی طرف بڑھی۔ رام نا تھ ذہر کا گھوسٹ بی کردہ گیااور جیند نابیے تو قف کے بعد مزملا کے بچے ہولیا اور جلد ہی اس کے قریب بہنچ کر منتجی آواز میں لولا "دوبوی تھر کیے " وہ مڑکراس کی طرف دیکھنے لگی۔

«معان كيجيم مين آب سے كجد يو چينا جا ہوں "

" لو بھیے! " رمال نے ملائمت سے جواب دیار

پین اس لوکی کے متعلق پوچھناچا ہتا ہوں ہوا بھی آپ کے ساتھ آئہ ہی گا۔ مز ال کو مندر کی ہونے والی دیوی کے لیے لڑکی کا لفظ کچھ نا گوار محسوس ہودا ور اس نے کہا یہ اسس سے پہلے کہ آپ کوئی اور بات کویں ، ہیں یہ بنا دینا حزوری مجھتی ہوں کہ وہ عام لڑکی نہیں۔ وہ بہت جلد مند کی دیوی بنے والی ہے "

دام نا تھ کا دل بیٹھ کیااور اس نے قدرے محاط ہوکر کہا میں معلوم ہونا ہ وہ آپ کی مہیلی ہے۔ ایک دن میں نے اسے محل میں دیکھا تھا۔ شایدوہ آپ

غبالات کے تشودار تقاکی بجائے صرف بیندها دنات تھے۔ وہ اس فلسم کی گرائوں تک بھاہ دوڑ انے سے فاھر تھا بوسومنات کو اپنے آغوش میں بلے ہوئے تھا۔ دینک سویجے سے بعد دہ اس حقیقت کا عزان کردیا تھا کہ دوب وی سنگىدى اددىيے دفانى كے باو جو ديں كچھ نہيں كرسكيا۔ بيں بھركے نبوں كى قوت ر عظمت سے انکادکرسکتا ہوں لیکن اس اِنکا رسے مقبقت نہیں بدل سکتی کروپ تی كوره مجه سے جين چکے ہيں اور بيں ان كا كچھ نہيں بگار اسكتا . بير كہى سلطنت كارار بن کر بھی سومنات کے ساتھ جنگ بہیں کرسکیا۔ مدد کے مروست کے حکم سے اس مل کے لاکھوں انسان میراگوشت نوسے کے لیے تیار ہوجائیں گے بین اس دن اینے آپ کوکس قدر توش تسمیت مجھنا تھا کہ حبب انہل داڑہ کے راح نے کھے ہیروں کی مالا اور ایک باتھی عطاکہ اتھا سومنات کے مندر کارُخ کرتے ہوئے میں سمجھا تھاکہ دنیا میرے قد وں میں سے دوپ وتی مجھ پر فو کرے گی لیکن اب میں کہا ہوں۔ ایک ابساانسان تو زندگی کی ہر بازی ہار چکاہے۔ اُس دن کھے اس بات کا دُکھ تھا کہ اسے ہیروں کی مالا بلیش کرنے کا موقع نہ ملالیکن اگر میں بدمالا ہیں كرديبانووه شايرقهقه لكاكركهني كهابي بتجر هرر د زميرك فدمون يرتجهادر كيمطة ہیں ۔ روب ونی کے مقابلے میں کمتری کے احساس نے اس کی بے نسبی اور تلخی میں ا صَافِهُ كُرِدِيا ـ وه بِهِ أَكُنَاجِا بِهِنَا بِهَا بِسُومِنَات سے كہيں دور' جهاں رویا كی یا دائسے برایثان مذکر سکے لیکن دنیا میں کوئی الیبی جگه مذمقی۔ وہ جانما تھاکہ روپ و تی جوسومناً کی دلوی بننے والی ہے ہمیشہ کے لیے مجھ سے بھی میں ہے لیکن وہ د بہاتی لرط کی جو وربا کے کنارے میرے گیت کا باکرتی تھی ، ہمیشہ میرا پیھیاکرتی رہے گی۔اس کی مُسكراً ہمیں ہمیشہ میری استحدوں کے سامنے رقص کرنی رہیں گی۔میری روح کا مُنا كى بھيانك وسعتوں من جميستراسيديكارتي رہيے گي.

وروبا إروبا إ" ومسكيال لي رباعقا رسين اب بيال نبين ده سكا بين بيال نبين ديون كا "

مندی طرف ایک حدرت بھری نگاہ ڈالی اور بھرتسے کی پہل ہیل دکھتا ہوا ہطرف نکل مندی طرف ایک حدے ہے۔ کا اور بھرتسے کی پہل ہیل دکھتا ہوا ہطرف نکل مندی طرف ایک اصلالی تھے۔ کسی نے بیٹھے سے اس کے کندھے ہر ہاتھ دکھ دیا ہوا اس نے مطرکر دکھیا اور ہے افتیار " دنہر دنہیں کہتا ہوا اس سے لیدھی گیا۔ دنہر ایک عام سیاہی کا لباس بہتے ہوئے تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو دام ناتھ ایک عام سیاہی کا لباس بہتے ہوئے کھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو دام ناتھ کی گرفت سے جھوا اتنے ہوئے کہا۔" یہاں ہمار ایک دوسرے سے بے تکلف طنا کھی نہیں۔"

رام نا کھنے کہا یہ تم ہدت اہتھے وقت پرسطے وریہ میں کہیں جارہا تھا۔ کب اُرٹر نم و"

رنبرنے ہواب دیا سیم کی دن سے بہاں ہوں کیے گا ہوں میں برسوں کھرتی ہوا ہوں میں برسوں کھرتی ہوا تھا۔ اس سے قبل میں شہر میں تھا۔ تم کہاں جا دہے تھے ؟" سرمجھے معلوم شیں ، شاید ہیں کھوسو مدادھراً دھر کھیلنے کے بعد تھا دے گاؤں بہنچ جاتا "

بی باده است معلوم ہونے ہو روپ وئی کا کوئی پتہ چلا'' سوہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے بھین چکی ہے کا من ! میں بہال نہ آتا '' «کیا ہوا اُسے ، مجھے تمام واقعات سے مالات سان کر دیے ۔ اُس کی آ تکھوں میں دام نا تھ نے اپنی طاقات سے مالات سان کر دیے ۔ اُس کی آ تکھوں میں آکٹو چھلک دہے ہے۔

ومبرنے اُسے لی دیتے ہوئے کہا در تھیں مالوس نہیں ہونا چاہیے "

رام نا تھ نے کہایہ تم نہیں جانت رنبر! مندر کی دلیری بننے کے بعدائے ونيا كى كونى طاقت والبينهين لاسكتى-" مع مجھے لقین سے کہ تھاری محبّت دنیا کی ہرطاقت کو سکست درے گی "

دام نا تھ ایک باد پھڑنگوں کا سہادا لیسنے کی کوششش کردیا تھا۔ اس نے دہر کا با تھ کپڑنے ہوئے کہا یہ میرے ساتھ آؤٹ، مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے !

رنبراس کے ساتھ جل دیا :

مرط محل کی میره هیوں سے بیچے امر رہی تھی۔ اجانک اُسے دام ناتھ اور نبر ادیر آتے ہوئے دکھائی دہے اور وہ اکھیں داستہ دبیتے کے لیے ایک طرف ہٹ كر كھو ى ہوگتى ـ دنىبركر دن جھكات دام مائھ كے ساتھ باتين كرناآد ما تھا۔ اس لیے وہ نر الماکونہ و کھوسکا۔ نر المانے بہلے تواس کی طرف لے نوجی سے دہکھا لیکن دوسری نظر میں و بھے ہی اس کا بہرہ مشرخ ہوگیا ۔ جب ان کے درمیان عرف د زبنوں کا فاصلہ رہ کیا تورنبیرنے ا جانک گردن اٹھائی اور ٹرملاکود کھ کردہیں تھٹھکہ گیا۔ دام ما بھ جند زبینے اوپر سرچھ گیا لیکن یہ دونوں سکتے کے عالم میں ایک دوسر<sup>ے</sup> كى طرف دكھ درہے گئے كى بى دبان بلانے يا آئكھيں جھيكانے كى سكت ساتى، الخيس ابيت دلوں كى دھۈكىنى محسوس بهونے لكيس و اللكے بيرے برمرخ وسيد لهرین دور نے لگیں۔ رنسرنے رام ناتھ کی طرف دیکھا ہو چند زیسے اوپر کھے۔ ا برلشان موكراس كانتفاد كردم تقال ميرده أمسته أمسته ادر ويشف كالدرط دبي بے ص وحرکت کھرمی کتی ہے۔ وہ دولوں نکا ہوں سے ادھمل ہوگئے تو رواج

ازنے کی بجائے نسینے پر بچر عفے لگی۔ ہرقدم پر اس کی دفیاد نیز ہورہی تھی۔

دنبردوسری منزل کے برا مدے میں ا کردکا اور اس نے دام نا تقسے موال كالاتم جائے ہو وہ كول ہے !"

ا ، رام نا تفد طرکر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا یہ میں اس کے متعلق صرف اتنا ما ما ہوں کہ دہ اس محل میں رستی ہے۔ ایک لؤکرنے مجھے بتایا تقاکم انتل واراہ کے رام کا چااس کے باب کا دوست ہے لیکن تم اُسے دیکھ کراس قدر بدحواسس

دنبرنے کہا " بر دہی ہے بے کرش کی بٹی نم نے اسے ہمادے کل میں

ر نهبي، وما ل مجهي أس كود كيف كاموقع نهبي ملا " "اس کاباب بھی بہیں رہتا ہے ؟"

رام نا تخذاس سوال كا جواب دمياجا متا تفاليكن نرطاكوا دير اسنه وكميركر فيب او المار مراحی کے موڈ پر بہنج کر فرطانے ایک ٹائید کے لیے دک کراں کی طرف د كيماالا بجرام سند الهمسته تيسري منزل كي ميرهيال چرشصف لكي .

رنبر نے کہا ید میں اس کے باب کے متعلق لوجورہا تھا"

رام نا کے نے بواب دیا۔ اس سے باب کے بارسے میں کچھ نہیں جاتا۔ لیکن بر خرد د که سکتا بهول که وه بهال نهیں - اس ار کی کے پاس چند او کروں اور لوکرانیوں کے سواکوئی بنیں ۔ ایک لوکرانی نے مجھے تبایا تھا کہ وہ بہاں تعلیم عاصِل کرسنہ کے لیے تھری ہوئی ہے ۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو دیکھ کر وہ کیا خیال کرے كى-اكرده جاس نوآب كے ليے بدت سے خطرات بداكرسكتى ہے - بهال فوج بین انبل واراه کے کئ دستے ہیں۔اگروہ انفین حکم دسے تو وہ فورا اس محل کا عامرہ کرلیں گئے۔ مندر کے بڑے یروست مک بھی اس کی دسانی ہے "

دنبر نے کہا یہ اگراس کا باب بہاں نہیں ہے قومجھے کو فی خطرہ نہیں ، تاہم جس تقصد کے لیے میں ہوں اس کے لیے احتیاط برتنا حروری ہے ۔ تم بہیں تھہر دیں ابھی آئا ہوں ! و منبر دام نا تھ کو کچھے کا موقع دیے بغیروالی مڑا اور تیزی سے سیڑھی برحیہ طعنے لگا۔

ر الا ابنے کرے کے فریب بہنج کر إدھراً دھرد کی دہیں کھی۔ دنبر مرط عی کے موداد ہوا آواس کا چرہ ایک بار پھر تمتا اٹھا۔ دنبر اسکے برط ھاتو وہ جمکتی ہوئی کے سکے اندر علی گئی۔ دنبر مذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔ نو ملا ایک نا نبر کے سلے درواز کے اندر علی گئی۔ دنبر مرسے میں داخل ہوا۔ انفوں نے سکے باہر جھا کی نے دو سرے کو دیھا۔ زیل مسکولی ادر اس کے ساتھ ہی آئی موں سے ایک دو سرے کو دیھا۔ زیل مسکولی ادر اس کے ساتھ ہی آئی موں سے آگئی دو سرے کو دیھا۔ زیل مسکولی ادر اس کے ساتھ ہی آئی موں سے آگئی دو سے آگئی دو سے آگئی کے دو سے آگئی دو سے آگئی کے دو سے آگئی کے دو سے آگئی کی اور اس کے ساتھ ہی آگئی کی کا میں سے آگئی کی کے دو سے آگئی کے دو سے آگئی کی کھوں سے آگئی کی کھوں سے آگئی کی کے دو سے آگئی کی کھوں سے آگئی کھوں سے آگئی کی کھوں سے آگئی کی کھوں سے آگئی کی کھوں سے آگئی کی کھوں سے آگئی کی کھوں سے آگئی کے کھوں سے کھوں سے آگئی کھوں سے کھوں سے آگئی کھوں سے آگئی کھوں سے آگئی کھوں سے کھوں سے آگئی کھوں سے کھو

دنمبرسنے گھٹی ہموئی آواز میں کہا "معان کیجیے، میں آپ کو پریٹان کرسنے ہیں آیا. میں آپ کو صرف بر سالنے آیا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کمی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے !'

ئر لانے تخبیف آواز میں جواب دیا۔ "آپ کو بد بنانے کی صرورت نہیں!" مدیکن میں اب بھی تمھارے باب کا دشمن ہوں!"

دہ بوئی یر دیا میں اگر کسی انسان کو اچھا دوست منط تو اچھا دستی مل جا نا بھی غینمست ہے۔ آب نفیس کھیں کہ حدب آب کی تلواد میرسے بڑا کی گر دن بر بوگ تو بیں آب سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گئے "

"اگرائی سیجھتی ہیں کہ میں اپنے باپ کے قائل کو بھول سکتا ہوں آر آپ غلطی

و كياليب مجھ يى بتانے استے بين ؟ " نرملاكى نوبھورت المكھيں پول

ادآ لسود س سے لبرمز جورسی تقیں۔

ونبرنے اس کی طرف د کھیا اور اس کے سیلنے میں انتقام کی آگ مروہ ہو کر وہ گئی۔ خدلی ت کے بلیے وہ سب کھ محبول جانا جا ہماتھا۔ اس کے سامنے ایک البی لڑی کھڑی تھی حس کی مسکراہٹ ماصنی کی تمام تلخیوں کا مادوا بن سکتی تھی ہے۔ منو فغفن وعناد کی اس سیامی کو دھوسکتے مفے جو اس کی زندگی کے دامن بھیلی ہونی تھی۔ اس کے کالوں میں وہ میٹی اور دلکش آواز کو کئے رہی تھی جو اسے ایک ئى دندگى كابيام دى يى كى دوان يا كىول كود كيدريا تفاجواس كے ساز حيات کے لوٹے ہوتے تار حوال سکتے سے سرالا اپنی دعنا نیوں اور دلفر ببیوں کے ساتھ اس کی داستان حیات کاایک نیا در ن الط رسی تھی رجند لمحات کے لیے وہ سمجھے بمُول جانا جا بتا تقالبكن اجانك اس كاسار اسم كيكيا أَفْها رديس كياسوج ريا ہوں "اس فے اپنے دل سے سوال کیا اور لورسے باب کا نون اور لزجوان مہن کے اسوان کے درمیان ایک نافا بل تسخیر دلوار بن کر کھٹے۔ اسس کا

ر المان بیرکها الآپ مجھے ہیں بتانے آئے تھے کہ آپ میرے باب کو معان نہیں کر میکتے ؟"

د منبر نے ہواب دیا در مجھے بہ اُمید مذبھی کہ آپ بہاں ہوں گی ۔ بین بہاں اپنی بہن کی تلامن بیں آیا ہوں "

بزطانے کہا یہ میں بھی آپ کی بہن کو الاش کر بھی ہوں نیکستال نام کی بہاں ہیں اور کھا رہاں ہیں اور کھا داول اور کھا داول اور کھا داول کھی تنوج کی نہیں ۔ میں بولیسے بروم سنداور کھا داول سے بھی اور کھا داول سے بھی اور کھی تاول "

سیں اس بمدردی کے بیے آپ کا سکرگزار ہوں لیکن آپ کو بہ خیال میسے

آیا که وه بیمال بهو گی به

"آپ کا گاؤں جھوڈ نے سے بعد میں بھگوان سے مرف ببر ڈ عامانگا کہ تی تی کہ آب کی بین آپ کومل جائے۔ میں نے اسے گوالباد میں بھی تلامق کیا تھا لیکن آپ مالیوس نہ ہوں ، مجھے بقین ہے کہ وہ آب سے فرور لیے گی۔ اس دنیا میں کبھی کبھی الی ماتیس بھی ہوجا تی بین جن کا انسان کو گان تک نہیں ہوتا۔ بہ بات بمیرے تھور بین بھی نہیں آپ کو دوبارہ دیکھوں گی۔ اب بھی مجھے بقین نہیں آٹا کہ آپ مرے میں بین بھی نہیں آپ کو دوبارہ دیکھوں گی۔ اب بھی مجھے بقین نہیں آٹا کہ آپ مرے مائے کھولے ہیں "

رمبر بھرائی۔ باد محسوس کرنے لگا کہ اس کے یا وُں ذمین پر نہیں ہیں۔ اسس کا دل بھٹا جادیا تھا۔ وہ آئی تھیں بند کرکے بودی قوت سے چلانا چا ہتا تھا درتم میری ہو" وہ کرنے کو تھا کہ ایک باد ہو۔ جم میری ہو" وہ کرنے کو تھا کہ ایک باد کر رہے بعد وہ مجر نہیں اُٹھ سکے گا لیکن جدبات کی دومری دواسی شدت ہے کرش اس کا جذبہ مدا نعت بدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے دل سے بوچے دیا تھا میرکیا تم ہے کرش کومعا ہن کر سکتے ہو۔ کہا تم اپنی ہیں اور اپنے باپ کو جلا سکتے ہو ؟"

" نہیں نہیں ' مجھے معاف کیجیے " اس نے اپنے ہا تھوں کی مٹھیاں تھینچے ہوئے کمار سمجھے بہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔"

ال کے پاوک میں معاری رنجیزیں ڈال دی ہی اور اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے پاوک میں معاری رنجیزیں ڈال دی ہی لیکن اس میں نیکھیے مو کر د بیجھنے کی

بدائت مذمتی اس کے پاوں لوکھ اسے مقے۔ اس کے با وجوداس کی دفیا بر لحظ تیز ہوںہی تھی۔ دولڈ کیاں میڑھی سے اوپر جڑھ رہی تھیں۔ دنبیر کو اندھا دھند نیچے اترتا دکھ کر دہ بد تو اس ہو کر ایک طرف ہسٹ کی ہی ۔ رام نا تھ نجلی منزل میں میڑھی کے موڈ کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے کہا "کیا ہوا رسیر! تم اس قدر بد حواس کیوں ہو ہ "کچھ نہیں " رسیر نے اپنے سحواس پر قابو پانے کی کوسٹ سن کر ستے ہوئے جواب

تقوری ویر لعدوہ دام نا کھ کے کرسے میں بیٹھے ہوئے سرگوشی کے انداز ہیں ایک دو مرسے کو اپنی سرگزشت منارسے کھے۔ روب وتی کے متعلق جند باتیں لاچھنے کے بعد دنہ برنے کہا یہ بیں اب اس قلعے سے باہر جارہا ہوں رجب والبس آئی کا تو تھیں یہ بیاسکوں گا کہ بیں تھادی کیا مدو کرسکتا ہوں۔ روپ وتی کو اب بست بڑا مطرہ بیتی آنے والا ہے۔ ایسے بہاں سے شکالنا حروری ہے ''

"کبساخطرہ ؟" ستم نے تہیں مناکہ حولو کی مندر کی دلوی یا سب سے بڑی رفاصہ نبتی ہے دہ کسی رات ا جاتک غائب ہو جاتی ہے "

" ہاں ہیں نے بھی سامے ادر ہیں اس بات پرحیران ہوں کہ وہ جیستے جی مها دلو کے بر فوں میں کیسے پنچ جاتی ہے "

رسرسنے کہا یہ اگر ممیں اس بات کا علم ہوگیا کہ مدر کی موتودہ دلوی کس دات عائب ہوگی نوتم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو کے کہ وہ مہا دلو کے جراؤں بیں کی طرح بہنچنی ہے "

" یہ بات نوائر کے کسکری کو معلوم نہیں ہوسکی۔ ایک رات ا جانک مندر کی کھنٹیاں بجا کی جا تی ہیں ادرلوگ بہمجھ لیتے ہیں کہ مندر کی دلیری مہا دلو کے جرلوں

میں بہنچ کی سعے ۔ اگلی شام مندر میں جتن منایا جا ما ہے اور دلوی کا آج کہی الارکے سر پر دکھ دیا جا آ اسمے "

ربہتے ہیں جنھوں نے کئی دلوبوں کو جانتا ہوں جو ہمینہ اس مات سے منتظر ربہتے ہیں جنھوں نے کہ دیکھا ہے ۔
میں ایک ایسی دلوی کے متعلق میں جگا ہول جو جارسال قبل مها دبو کے برنوں تک میں ایک ایسی دبوں کی متعلق میں جگا ہول جو جارسال قبل مها دبو کے برنوں تک میں ایک ایک تھی۔ اگر مندر کے پروہت کو اس بات کا علم جوجا نے کہ بردہت کو اس بات کا علم جوجا نے کہ وہ ایک تک دندہ ہے تو سومنات کا تمام اسکواس کی نکائن میں نکل آئے گا !!

«دام ناتھ نے کہا " میں کھر نہیں مجھا۔ کھگوان کے لیے مجھے صاف صاف مبائے کہ بیر کمیا معاملہ ہے "

دنبرنے کہا "مندری ولیری کی دندگی کاسب سے بڑا مقصد مڑے پر دمین کونون رکھناہے ۔ جب پر دمیت کا جی اچاسل ہوجا تاہے کو دہ اسے کسی اور دنیا ہیں پہنچا دیتا ہے "

مام ناتھ نے لرزنی ہوئی آواز میں کہا۔" آب کامطلب ہے کہ اُسے ماریا جاتا "

رئیر نے طزیہ لیجے میں ہواب دیا یہ نہیں اُسے مندرسے دور ممندری سطح پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جہاں آدم خور محجلیاں ہروقت سے شکار کی تلائن میں رمتی ہیں۔ " «نہیں نہیں میں یہ نہیں مان سکتا۔ آب کو کسی نے غلط برایا ہے ' یہ ناممکن ہے۔ " بدیر ایک خقیقت ہے اور کھارے مانتے یا نہ مانتے سے اس میں کوئی ذرق نہیں بر ناتا۔ میں نے یہ باتیں تھادا دل دکھانے کے لیے نہیں کیں۔ میں حرف یہ چا ہمتا ہوں کہ دوپ دتی اس افسوسناک انجام سے بھے جائے۔ اب میں جاتا ہوں " چا ہمتا ہوں کہ دنبیراکھ کر کھڑا ہوگیا۔ دام نا کھنے نے وجھا "آپ کماں جارہے ہیں ؟ "

رئیر فیجواب دیا "شہرسے باہر ددیا کے کنادسے ایک میا دحور ہماہے اس کانام کھکوان داس ہے - اگرتم کسی وقت میری خرودت محسوس کروتو اس کے باس آجانا شہر کے لوگ اسے جانتے ہیں اور تھیں تلاش ہیں دقت نہیں ہوگی ہے

# (M)

دمبری طلقات سے دوسرے دن نرطامندر میں اپنے اسا دسے مبتی ہے کر داہر، آئرہی تھی تو عمل کے ودوازے برایک لؤکرانی نے تبایا کہ اہمی آپ کے تباجی آئے ہیں اور آئیب کا انتظار کر دہے ہیں۔

ز المرکے لیے بڑا کی آمد فیر متوقع تھی۔ اس کے بیٹا نے بیندوں پہلے صرف بہ بنام بھیجا تھا کہ دگھونا تھ کی کوسٹسٹوں سے آسے انہل واڑہ کے داجر نے ایک بڑی جاگیرعطا کر دی ہے اور وہ اس کے انتظام بیں مصروف ہے۔ اس لیے بین ہار میں نے تک سومنا ن نہیں آسکے گا۔

دہ تبزی سے قدم بڑھاتی ہموئی کمرے میں داخل ہموئی ۔ بھے کمش اُسے دیکھتے ہی اُٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ بھرتے ہوئے کہنے لگا رسینی اِنھارا جرہ اسفدر سے اُٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ بھرتے ہوئے کہنے لگا رسینی اِنھارا جرہ اسفدر سے با اوس ہے بھاری طبیعت تھیک ہے یا ؟"

" مِن بالكل تُصْبِك بمون بناجي المنتقية "

جے کرش نے دوبادہ کرمی پریٹھنے ہوئے کہا " تھادا دنگ بہت ذر د ہو اسے بلخ ا"

فرطاسفے دو سری کرسی بربیٹھتے ہوئے بواب دیا سے بناجی! بیں آپ کوہمیٹہ بمادلطرا تی ہوں "

المس تما رسه ليه ايك نوشخبرى لايا بون يلى!"

ر د کلینسی بتیاجی ؟ <sup>به</sup> مهرک رنش از ایران کاری ایران مانگری به میکه میرور در میروی کاری

جے کرنش نے اُنٹھ کر مزملا کے پلنگ مردھی ہوئی آبنوس کی ایک صندو تج اٹھائی اور اس کی گودیں رکھ دی۔

ساس میں کیا ہے بتا جی ؟" رطامے دریا فت کیا۔

« کھول کرد کھ لو<u>"</u>

زىلانے مىن وقىچى كا دُ مكنا اٹھاكر دىكھا تواس ميں تواہرات كے دبور مجھاكى ہے۔ سنے ۔ وہ حواب طلب كا ہوں سے ابینے باب كى طرف ديكھنے لكى ۔

> جے کر سنسن سنے کہا۔ دربیٹی برتمام زلیرد تھادہے ہیں " ز لاک حبرانی خوف اور اضطراب میں مبدیل ہونے تکی۔

بے کرسٹن سنے قدرے تو تھ کے بعد کہا یہ تم ہست خوش قسم سن ہو بیٹی۔ رکھونا تھ نے براسے براسے دا بوں کے فاندانوں کی بڑکیوں کو ٹھکر اکر کھیں منتخب کیا ہے۔ بیں تھیں لینے آیا ہوں''

تر طاک آنکھوں کے مدا ہے تاری چھاگی ۔ جے کرش اس کے مدا منے دھوناتھ کا شخصیت، اس کی دولت ، اس کے علی کی شان دشوکت الدر اجر کے درباریں اس کے علی کی شان دشوکت الدر اجر کے درباریں اس کے اثر ورموخ کی تعریف کرد با تھالیکن برطا جیسے من ہی بہیں دہی تھی ۔ وہ اپنے دل سے کہ دہی تھی ۔ "کیا میرے بہنوں کی تعبیر بہی تھی جکیا میں نے اس آندھی کے لیے جراع دوش کیے ہے گئے کہا قدرت کے نامعلوم با تھ بہیں مرف اس لیے مختلف مستوں سے گھیر گھیر کر ایک دوسرے کے قریب لانے دہیے ہیں کہ ہم اجائک ایک دومرے سے ہمین کے لیے جُدام وہائیں کی مالمت میں جھوڈ کر جلاگیا تھا لیکن اس کے باد جود بی مالیوس نہ تھی ۔ مجھے لیقین تھا کہ وہ مجرائے گا ، دہ باربار آئے گا ۔ اگر وہ نہ آ یا او فدرت مالیوں نہ تھی ۔ مجھے لیقین تھا کہ وہ بھرائے گا ، دہ باربار آئے گا ۔ اگر وہ نہ آ یا او فدرت

عصراں سے پاس نے جائے گی لیکن کیا پرس کچھ ایک وہم تھا ؟" سے کرش رگھونا تھ کی تعریفوں کے پل یا ندھ رہا تھا۔ تر طلا کا دم گھ طے رہا تھا دہ جینا چاہتی تھی لیکن اس کے علق سے آواز مذکلتی تھی۔ وہ جا ہتی تھی کہ اُٹھ کر عاگ جائے لیکن اُس میں بلنے کی سکت ندھتی ۔

بالآخر جے کرسٹن نے کرسی سے انگھتے ہوئے کہا یعیس پر وہبت جی سے بل اُری کھیں سے جانے کے بلے ان کی اجازت صرودی ہے " وہ باہر کل گیا اور نرطائی جعرائی ہوئی آ تکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے ۔ وہ در تک غم میں ڈوبی رہی ہ

(4)

دام نا محق علی الصباح تلعے سے باہر بیکل کرشہ رہنجا ادر وہاں سے بھگوان داس کا بتہ لچرچھٹا ہوا دریا کے کنادے ایک باغ میں داخل ہوا۔ بھگوان داس جس کااصل نام اس کے چدعفیدت مندوں کے سوائسی کومعلوم نہ تھا۔ ایک برگدے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ چنداؤمی اس کے گر دجمع تھے۔

روسے سے بیچے بیچا ہی۔ پیداوی ہیں کے سوالی اس ما تھ نے آگے بڑھ کر کہا۔ " میں تھاگوان داس سے ملنا چاہتا ہوں '' دام نا تھ کو سرسے یا وُں تک و کھنے محکوان داس نے گردن اُوپر اٹھا ئی ادر دام نا تھ کو سرسے یا وُں تک و کھنے کے بعد کہا '' محکوان دامس میرا نام ہے۔ کہنے ''

رام نا تقدف کها در میں دنسیری الاش میں آیا ہوں۔ اس نے تجھے اس حکہ کا پتر بیا تھا "

محکوان داس نے اُس کی طرف دوبارہ مؤرسے دیکھنے ہوئے ہوچا ''آپ کانام ؟"

المبرانام رام ما كالمع ميد

بھگوان داس نے کہا ج رسبراس وقت بہاں نہیں ممکن سے وہ تھوڈی دیریکر یہاں آجائے لیکن بہرخروری نہیں "

" وه اس وقت كها ن موكا، من اس نعي فورًا طنابها بهنا مون "

محکوان داس نے عربی زبان میں اپنے ایک ساتھی کو کچھ مجھایا اور وہ اُکٹو کر کول ہوگیا ۔ بھراس نے دام نا کف کی طرف متوجہ ہوکہ کہا بدآپ اس کے ساتھ جائیں ۔" رام نا کفاس کے ہمراہ جیل دیا ۔ کچھ دیر وہ خامونٹی سے چلتے دہیے۔ بالا تخرد اُم ہا ۔ نے اپنے داہنماسے وریافت کیا بر رنبر کھاں گیا ہے ؟" سوہ آپ کو بندرگاہ برطے گا۔"اس نے ہواب دیا۔

روہ اپ وجدرہ کا برسطے ہوت و کا مطابق جدید۔ رام نائق نے باتی رامتہ اس سے کوئی بات نہ کی۔

بدرگاہ سومنات کے شہر کا ایک پر دونی جھتہ تھی۔ برطی برطی دکالوں بن ددر دراز کے ممالک کی مصنوعات فروخت ہوتی تھیں۔ سمند کے کنارے دورور ایک تاجروں اور ماہی گیروں کی کسٹیاں و کھائی دیتی تھیں۔ ساحل سے درا فاصلے بر گرے پانی میں پانچ جہاز کھڑے تھے کشٹیاں کسی جہاز سے شحارتی مال انادسنے ادر کسی پر لانے میں معروف تھے۔ ان جہازوں سے آگے حدثگاہ تک کی اورجہازوں ادا کشتیوں کے با دبان نظر آرہے تھے۔

دام ما کا لوگوں کے ہجوم ہیں دُک دُک کر اِزھراً دھرد کیھنے لگا لیکن اُس کے ہمراہی نے کہا یہ وہ آپ کو بہاں بنیں ملے گا۔ بیرسے سا کا آپنے " وام ما کا تھ بیراس کے بیچھے ہولیا یم مدرکے کنادیے کنادیے کادیے کادی اور کارگائی ایک کئی کے پاکسس دکا اور موبی زبان میں ملاموں کو کچھ مجھا نے کے بعد کشتی میں سواد ہوگیا۔ رام نا تھ نے اس کی لفلید کی۔

مفودی در بعد بیمتی گرے بانی میں ایک جہازی طرف دوانہ ہوئی۔ جہازے

ہنچ کر دام نا تھ کے دامنیا نے بھا ذکے طاحوں کو دیکھ کر انھیں ملبد آوازسے

در بینی کر دام نا تھ کے دامنیا نے بھا دیے طاح اس سے جند باتیں کرکے جہا دیں کہیں غائب

وی دبان میں کچھ کہا جہاد کا ایک طاح اس سے جند باتیں کرکے جہا دیں کہیں غائب

ہرگیا تھوڑی دیر لعد جب وہ نمو دار ہوانو دس بھی اس کے ساتھ تھا۔ دنمبر کا اشادہ

ہرگیا تھوڑی دیر لعد جب وہ نمو دار ہوانو دس بھی اس کے ساتھ تھا۔ دنمبر کا اشادہ

اکر بھازے ملاحوں نے فوراً دستوں کی سیدھی نبیجے دیکا دی۔

پارہازے ملاحوں نے فورار سیوں کہ جبر کی پہلے مالی ہم ہماں انتظار کریں گے "
رام نا تھ کے داہنا نے کہا روز اور جائیں ،ہم ہماں انتظار کریں گے "
رام نا تقد سیڑھی کے ذریعے اور حیاط سال اور حماز بریا وک رکھتے ہی رنبر کی
طرف دیکھ کر لولا روز ہم صبح سے آپ کو تلاش کردیا ہوں "

" نیرتو ہے ؟" رنبر نے پوچھا۔
رام نا کھ بواب دینے ی بجائے ادھ اُدھرد کھنے لگا۔ متااس کی توجہ ایک
فوٹ بوش آدی کی طوف مبدول ہوگئی بوجہاد کے دوسرے کونے سے تیز تیزت م اٹھا تا ہوا اُن کی طرف آر ہا تھا جسم کے کھا طرسے اس کا جبرہ کچھ بیٹلا تھا۔کتا وہ بیٹیا ئی اٹھا تا ہوا اُن کی طرف آر ہا تھا جسم کے کھا طرسے اس کا جبرہ کچھ بیٹلا تھا۔کتا وہ بیٹیا ئی نکھے لقوش اور عمک ارتا تھے وں سے ذیا ست اور شجاعت میکی تھی۔ اس کی چال میں ناب درم کی خوداعتمادی تھی۔ ملاح اسے دیکھتے ہی اوھرا وھر میٹ کئے۔ زمیر نے اس کی طرف متوص ہوکر کہا " برمرا دوست دام نا تحدے۔ میں آپ

ے ان کا ذکر کر حکاموں۔"
اس نے مسکواتے ہوئے رام ناتھ کی طرف ہاتھ بڑھنایا اور کھا" میرل
اس مان ہے "

" یہ اس جہاد کے کپتان ہیں ، رنبر نے کہا۔

مصانی کرتے وقت رام ناکھ کی انگلیاں اس کی آئی گرفت میں بیٹے کررہ کیں۔ رنبر نے رام ناکھ کو مذہذب دیکھ کر کہا یہ آپ بہاں سے تکلفی سے باتیں کرسکتے

100

سلمان نے الاحوں کو ہائے سے اثنارہ کیا اور وہ آن کی آن میں إدھراُدھر ہے اُر دام نا تھ نے کہا یہ میں آپ کو یہ نفر دینے آیا ہوں کہ جے کرش آگیا ہے یہ سکماں ہے وہ جُ رنبر نے اپنے دل میں نا نوشگوار دھر شکے محس کرنے ہوئے کہا۔

" وہ اسی محل میں اپنی عینی کے یاس مھراہ واسمے " رنبر نے مجھ دیر سوچنے کے بعد کہا " تواسے میرے متعلق معلوم ہوگی ہرگا؛ " نہیں مجھے بھین ہے کہ نز طا اس سے آپ کا ذکر نہیں کرنے گی " مکیوں ؟"

" بیں اس سے مل بہا ہوں۔ دہ رات کے وقت میرے کرے بین آئی تھ،
اوراس نے روروکر مجھ سے درخواست کی تھی کہ بین اس کے پاس آب کا آخذی
بیغام بہنچا دوں۔ وہ کل ابینے باپ کے ساتھ جی جائے گی لیکن جانے سے پیلا
دہ آپ سے مجھ کہنا چا ہتی ہے ؟"

ر توا مے ابھی نک اس بات کا بھین ہے کہ اس کے آئسواس کے باپ کے پاپ وھوسکیس گئے !

" بنیں بیر حزود کول گاکہ وہ آپ سکے لیے سب کچھ قریان کرنے کو تیادہے"
دنبر کا ادادہ ایک بار بھر سز لزل ہوریا تھا۔ تاہم اس نے سنسطنے کی کوش کرستے ہوئے کہا ۔" بیر میرے بس کی بات نہیں دام نا تھ ا بیں برکھی نہیں بھول کا کہ وہ ہے کرش کی بیٹی ہے ادر بیں موس بیند کا بٹیا اور مسکنڈلا کا بھائی ہوں۔ بن کہوں میں وہان ایسے خاندان کی بیٹرست ایک اوٹ کی کے آکسوؤں کی بھیندہ نہیں کرسکٹا۔ بیں دہان عبوں کا نیکن ہے کرش سے مطبقہ کے لیے ادر براس سے میری آتوری طاقات

ہوگی "
رام ناتھ نے کہا " لیکن میں آپ کو ہے کرسن کے سامنے نہیں جانے دول گا۔

رنبر نے دام ناتھ کی بات بر قوج تہ دی ادر سلمان سے نخا طب ہوکر کہا " ہیں
رات کے وقت سمندر کے داستے مندر میں داخل ہونا چا ہنا ہوں ۔ کیونکہ قلعے کا

دردازہ بند ہوگا اور باہر آئے کے لیے بھی مجھے میں داستہ اختباد کرنا پر سے گا ،
اں لیے مجھے آپ کی مدد کی حرود ست ہے "

سلمان نے رنبیر کے کندھے برہا تھ رکھتے ہوئے کہا "ادر اگر میں انکادکر دوں تو؟" "تو میں ابھی رام نا تھ کے ساتھ دیاں چلاجا وُں گا ہے کرش سے بیٹنا میری (ندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے !"

" لیکن آپ اگر اس سے انتقام لیسے میں کا میاب بھی ہوجائیں تو بھی وہاں سے آپ کا بھے نکلن اسمان منہیں ہوگا "

" مجھے اس بات کی پروانہیں "

سلمان نے مسکواتے ہوئے کہا۔"آپ بہت بڑا خطرہ مول ہے دہے ہیں، یکن میں آپ کے ساتھ ہوں "

رام نا تھ نے دنبر سے کہا۔ " بیں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا "
سندی تم ابھی وابس چلے جا دُر ہیں سورج عودب ہونے سے مفودی دیر بعد
دہاں بہنج جا دُں گار مبر سے لیے بہتر بن موقع وہ ہو گا جب مندر کے لوگ لوجا باٹ
می مشغول ہوں گئے ۔ ہم محل کے دردازے پرمیرا شفاد کرنا ادر مرملاکو میر سے
منعلق کچھ تا نے کی ضرودت نہیں "

رام نا تھے۔ کہا ۔ میں شام کے کی سے باہر رہوں گا ۔ " وہاں سے دخصت ہوتے وقت جب رام نا تھے تھے کے لیے کمان

کی طرف ہا تھ بڑھایا تو اس نے کہا " ہم دوبارہ ملیں گے ۔ بین آپ سے دوست کی فرانی آپ کے دوست کی فرانی آپ کی مرکز نشب سن جہا ہوں ۔ آپ کو مالیوس نہیں ہونا چاہمیے "
دام نامھ پر امید مرا ہوکر اس کی جانب دیکھتا رہا۔ سلمان تھوٹری دیر فاہوئ دیا ۔ بھر کھنے گا " اگر تم کسی طرح اس لولئی کو مندر سے نکالنے بیں کا میاب ہوجا کو سے جوائر تو یہ جہاز تمھادی جائے بنا ہ ہوگا "

رام نا تقسفے اپنے دل کی دھڑکوں پر قالو پانے کی کوئیسٹ کرتے ہوئے کہا "آپ کب نک بہاں ہیں ؟"

سبحب تک مجھے بدامبد رہے گی کہ میں تھا دی مدد کرسکا الدوں " ا جا نک دام ناتھ کے دل میں ایک اور خیال آیاا در اس کی آنکھوں کے ملنے مالیسی کا اندھیرا جیاگیا۔ اس نے کہا۔ '' مجھے لیتین نہیں آتاکہ دہ اپنی مرضی سے مندر مجھوڑنے پر تیاد ہوجائے گی ''

ملمان نے کہا یہ جب وہ مندر کی دلیری بنے گی توتم اس خیالات میں بہت برطی تربی باور کے اس خیالات میں بہت برطی تبدیلی با وکئے ۔ اس رات وہ چلا چلا کر تھیں مدد کے لیے پکارری ہوگ ۔ اس نے ملتجی آواز میں کہا یہ بیس نے اس فیم کی بالیں بہتے بھی سنی میں لبکن مجھے بھی سنی میں لبکن مجھے بھی ہیں کہ سکتے ۔ کھواں کے لیے مجھے بنا بینے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک مورث والا ہے ۔ اس کے ساتھ کیا سلوک مورث والا ہے ۔ اس کے دالا ہے ۔ اس کی دالا ہے ۔ اس کے دالا ہے ۔ اس کے دالا ہے ۔ اس کی دالا ہے ۔ اس کے دالا ہے ۔ اس کی دالوں کی دالا ہے ۔ اس کی دالا ہے ۔ اس کی دالوں کی دالا ہے ۔ اس کی دالوں کی دو دالوں کی دالوں کی دالوں کی دالوں کی دالوں کی دو دو دالوں کی دو دالوں ک

" وہی ہوگذستہ صدلیوں ہیں بے شادلوکیوں کے ساتھ ہو بیکا ہے۔ اجی تک ایک طورت بالاباد میں گمنا می کی زندگی بسرکر دہی ہے۔ چاد سال پہلے وہ بھی اس مندر کی دلوی تھی۔ بھر جب مندر کے ہر وہت کی طبیعت اس سے بھرگئ تواہے مہا دلیے کے پاس بہنجا نے کے بہانے سمندر میں بھینک دیا گیا۔

دام نا تھرنے سرا ہا النجا ہی کر کہا پر مجھے بھیں ہے کہ دوی وٹی کا بیدا نجام ہیں پوگا پھیگوان نے آپ کواس کی مدد کے لیے بھیجا ہے " میں فداسے دیا کرتا ہوں کہ وہ مجھے آپ کی مدکرنے کی ہمت دسے " (4)

کانی دات گرد جی تھی ۔ جے کرشس مزملا کے کمرے میں بیٹھا اس سے بائیں کریا تالیکن نرالای نوح کہیں اور تھی۔ وہ رنبر کے متعلق پوچھنے کے لیے صبح سے شام كى بارىخى منزل بىرام نائقك كرس بين جائكى تقى كى ده وبال من تفا-اب دەابك بار بيرنست آزنانا چائتى تقى كىكى بىم كەش رىگەد ئانقە كا دكر جېزىرىكا تھا اور اس کی با تین ضم ہونے میں نہ آئی تھیں۔ سرطانے سوچا وام ما تھ کے نہ آئے کی وجہیر برسكني مي كدرنبر السي الهي مك بهي ملاريا كيربيت وربعد الا بوكا اوروه وات كے وقت قلعے كے دروادسے بند باكروابس جلے كئے موں كے ۔اب وہ على السبح قلعے کے دروازے کھلنے ہی بہاں بہتی جائیں گے کیکن ساتھ ہی اسے بہ بھی خیال أياكه ممكن مے وہ صبح دہرسے بہنچیں اور اسے اپنے پتاکے ساتھ اتھیں دیکھے بغیر رواند ہونا بھے۔ یہ خیال آنے ہی وہ اپناسفر طنوی کرنے کے بہانے سوچنے لگی لکن کسی بھی فیصلہ کن اقدام کے بلے دنبر کے ساتھ اس کی طلاقات ضروری تھی۔ رنبرك دل بس است ليع مفوظ ى سى جكه ياكروه برطوفان كامقا بله كرسكنى هى ليكن ونبرس مالوس بوسق ك بعداس ك ياخ وشى ادرغم دواؤل الفاظ بعمسنى تھے۔ رسبراس کا آخری سہادا تھا اور برسہارا توف جانے کے بعد مقبل کی تمام اليدي إور آرزورين فتم موجاتي تقيي -

«كون مع ؟ مع محرك من المع المعيا-

میں پیرے دارہوں "کسی نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوشے جواب دیا۔ جے کرش دوبارہ کہا الا پہر بدارکواس وقت سیڑھیوں کا خیال کرنا جاہیے ،
بہاں تھادا کیا کام ہے ہم بہت ...."

ے کرش اپنافقرہ لورا نہ کرسکا۔ ہرے داد سے آگے بڑھ کر اپنا تعجر اسس کے سننے پر دکھ دیا اور کہا " خاموش مہو!"

مے کرش خوف سے لرز نا ہوا ایک قدم جیجے مٹالیکن اجنبی نے اس کا بازو بول الدائے دھکیلیا ہوا کرہے میں ہے گیا .

" تم كون مو؟" ج كرسشن في سهى مولى أوازس كها.

وتم نے مجھے بنیں بہانا میں رنبر ہوں ، موہن میند کا بٹیا اور سکندلا کا بھائی " رئبرنے اُسے دھکا دے کرمبز پرگرادیا۔

مے کرش سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھ دیا تھا۔

ونبريف كها به اگراپي جان بجانا جا ستے بهوتومبرسے موال كابواب دور المكنالا

کال ہے ؟"

م من في كانبتى موتى أوازين كها يع مج معلوم نهين "

"تم جموط بولتے ہو"

" بین بھگوان کی موگندکھا ناہوں۔ ہیں ہا دلوکی قسم کھا آیا ہوں ، مچھے بیدا عقباد کرو، شخص معان کردو "

دنبرین دوبادہ خبر اس کے سینے پردکھ دیا الدکھا یہ بی تھیں آخری باروقع باہوں "

لانهين نبين محيد بررحم كرو يتهادى ببن كالمحيدكوني علم نهيس يتحارس كاول

یے کوسٹسی نے پریشان ہوکر کہا یہ اوہو اِ تھیں بیند آئم ہی سے مجھے باتوں میں برخیال نہیں رہاکہ تم گرشند دات بھی برست کم سوئی تھیں اور کل توہمیں بست مورسے اٹھنا ہے ۔ اچھا ہیں جاتا ہوں ۔"

مزملانے اس کے ساتھ اعقے ہوئے کہا یہ چلے میں آپ کو آپ کے کرے میں جوڑاؤں یہ

« نہیں مہیں مبیغی تم لیسط جاؤ' یہ کہ کرجے کرشن مرآ مدسے سے مہوکراپنے کمرے میں چلاگیا۔

نرملانے اپنے کرے کا جرائے بجھایا اور دبے پاوس کمرے سے باہر نکل کر زبینے کی طرف ہیل دی۔ زبینے پر باؤں رکھنے ہی اُسے چند قدم نیچے ایک پیرے واد دکھائی دیا ہو یا تفظیں مشعل لیے دام نا تفاسے باتیں کر دیا تھا۔ نر طادام نا تھ سے دئیر کے بادے ہیں ودیا فت کرنے کے لیے جے فراد تھی لیکن بہرے دار کی موجودگی ہیں اُسے آئے مطبطے کی جرائت مذہوئی۔ وہ کچھ دیر بر آ مدیے ہیں کھڑی دہی لیکن جب پر مار ابنی جگہ سے مذہ الا تووہ ابنے کمرے ہیں وائیس آگی اور پہرے دارے جانے کا انتظاد

جے کرش نے اپنے کمرسے ہیں داخل ہوکر دروازہ بندکر لیا ۔ پکڑی آمادکر ایک کھونئی سے اٹٹکائی اور بہتر پر پیٹھ گیا ۔ بالکنی کی طرف کھلنے والے در وازے سے سمند کی نوٹسگواد ہوا کے جو بکے آرہے تھے ۔ ہے کرش کچھ وہر بیے مس وحرکت بیٹھا رہا ، کچھڑا تھا کہ کہ جو انگر الکنی کی طرف چیل گیا ۔ اس سے دائیں اور بائیں کولؤں سے جند کمروں کے سوا باقی تمام کروں کی بالکنباں ایک تنگ گیلری کے ذربیعے آلیس میں بلی ہوئی تھیں ۔ جے کرش تروتازہ جوا میں چند مالن لے کر وائیں مڑلے کو تھا کہ اسے نوط کے کرے کی بالکنی کے قریب کوئی متحرک سایہ دکھائی دیا ۔

کے لوگ اس بات کی گواہی وہیں گئے کہ میں نے اسے بست تلامش کیا تھا میں نے
اس کا مراغ لگا نے والے کے لیے الغام مقرد کیا تھا اور اپنی بیٹی کے مرائز تھا را
سلوک دیکھنے کے بعد میری زندگی کی سب سے بطی خواہش میں کم اگر وہ کئی
مل جائے تو میں اُسے لے کر خود تھا دسے یا س بنچوں اور تھا دسے یا وُں پر برُ
دکھ کر تم سے معانی مانگوں "

"ادرتم سمجھتے تھے کہ اس طرح میں تھیں معان کردوں گا۔ تھیں ۔۔ جس کے یا تھ میرے باب کے خون سے دیگے ہوئے ہیں "

نرطا اپنے کمرے سے ان کی باتیں من کر بالکنی کے راستے مجاگتی ہوئی ہے کرتی کے کمرے میں داخل ہوئی اور رنبیراً سے دیمچہ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔وہ دہم کے سامنے کھٹری ہوگئی اور گھٹی ہوئی آواذ میں لولی " بدآپ کی فتح کا دن ہے۔ آپ دک کیوں گئے ، آپ کے با تقریموں کا نب دہے ہیں، میں آپ سے رحم کی در توامن نہیں کروں گئے "

یں مرکشن اٹھ کر بے اختیاد آگے بڑھاادد رنبر کے پاؤں پر گررٹیا ۔ اس نے دوسنے ہوئے کہا۔" جھرب دیا کرد۔ مجھے معاف کردد، ہیں اپنے کیے کی سزا مجگنہ جکا ہوں "

رئېرىنى ئولاكى طرف دېچھا اوركها يوآپ مجھے مزدل كهرسكتى يېن -آپ مېركا كمزدرى كابندا آن اڭداسكتى بېن "

مرطلی آنکھوں میں آلسو چھکنے لگے۔ دنبر نے پیچے ہٹنے کی کوٹ مش کی لک ہے کوٹن نے اس کے باؤں مضبوطی سے تفام دکھے نفے دنبر نے جھاک کر اُن کا ہا کہ پیچے جھٹک دیا۔ بھرد وسسری ٹانگ کو اس کی گرفت سے آزاد کر ان کے بعد وروازے کی طرف ہرطے گیا۔

ز النے اپنے باپ کا باز و کپر اگر اسے اٹھانے کی کوسٹسٹ کی کمکن ہے کرشن نے گھٹوں کے بل ہو کر ہاتھ ہوڑ دیے۔

دسردروازہ کھول کو باہر کئل گیا بنر طانے سے کوش کا یاد و کھو کو اسٹ یا اور لیتر پر بٹھا دیا۔ ہے کرش کا چہرہ کیسینے سے سرابور تھا۔ نر طلاح د ٹا سے درواز ہے کی طرف دیکھتی دی ۔ بار ہا اس کے جی بیں آئی کہ وہ بھاگ کر دنبر کا دائمن بجوط سے لیکن شرم وندامت کے نا قابل بر واشت احساس نے اسس کے باؤں بین زنجری ذال دی ۔ بھروہ است باب کی طرف دیکھنے لگی لیکن ہے کرش کو اس سے اسکھ طلانے کی ہمت مذبو کی ۔ آہستہ اس بھرائی کی نفرت اور حقادت رحم بین نب دیل ہونے

"يتاجى!" اس في محراني موئي أوادين كا.

جے کرش نے گدون اوپر اٹھائی اور کھی کیے بغیرا پنی ماہیں کھول دیں۔ رملانے سسکیاں لیتے ہوئے ایناسراس کی گردیس رکھ دیا۔

"بِتَاجِي! مُجْدِس وعده كبيعيد كداب اس كالبيحيا كرف كي كورنسس نهيل كرين

اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا <sup>در</sup> دنیا میں اب میراکوئی دشمی نہیں میٹی! میں اب صرف تھا دسے لیسے زندہ رہنا چا چرتا ہوں "

نرطائی وٹ بھوٹ کر دونے گئی " بہا ہی مبرانجال تھاکہ میں صبح آپ کے ہمراہ نہ جاؤں نیکن اب میں آپ کو پرلٹیان نہیں کروں گی ۔ ہم علی الصباح دوانہ ہمائیں گے ہ

عیران ہوں کو رنبر بہاں کیسے آیا اور اُسے پر کیسے علوم ہوا کہ میں بہاں ہوں میرا خیال سے کرحب میں تھا دے کمرے میں تھا، وہ بالکنی میں جھب کرہماری باتیں را رہا ہوگا۔ اب قلعے کے دروا دیے بند ہیں، کچھے تھیں نہیں کہ دہ صبح تک باہر نکل سکے یہ

نر الا اچا تک اُنظ کر کھڑی ہوگئی اور بدسواس ہوکر کھنے لگی بر نہیں ہیں ہاڑا آپ ایسا نہ سوچیے ۔ اگر اب آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی بڑا مبال ہدا ہواڑ آپ مجھے ہمیشر کے لیے کھو بیٹھیں گے "

ہے کرسٹن نے برطاکا ہاتھ کیو کر اپنے قریب بھالیا اور کہا یہ بیٹی انم المینان رکھو، اب مجھے اس کا بیچھا کرنے کا خیال بھی نہیں آ سکتا لیکن اس کا سومنات کے مندر کے آس پاس رہنا تھاسے سے خالی نہیں ۔سلمانوں کا جاسوس بن کروہ اس مندد کے لیے تھرناک نا بت ہوسکتا ہے "

"برتاجی اِ دہ مرف اپنی ہین کی لائٹ میں ہماں آبا ہے۔ مجھے بھین ہے کہ آپ اُسے دوبارہ بہاں نہیں دیکھیں کے لیکن میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہنی ہوں کہ اگر آپ نے اُسے بکرا وانے کی کوسٹس کی تو میں اس محل کی چھٹ سے چھلانگ لگا دول گی۔ اب آپ اُسے ہمیشہ کے لیے بھٹول جا تیں "

جے کرش نے بھے دہر سویجے کے لعد سوال کیا یہ تھیبی معلوم تھا کہ رہبر ال سے ؟''

نر السلے ہوا۔ دیا۔ ' ہاں! وہ آتے ہی مجھ سے ملاتھا اور ہیں نے اسے بتایا مقاکہ تھاری ہیں بیاں نہیں ہے ''

رد لیکن تم نے مجھے خبر دار کیوں نہ کیا ؟"
" پتا جی اِمجھے لقین تھا کہ وہ موقع سلنے پر بھی آپ پر ہا تھ نہیں اُٹھائے گا۔

لین اگرآب کالس چنے تواتیب اُسے کھی دندہ نہیں چھوڈی گے " سے کسٹس خاموش ہوگیا۔

جب رنبیر جے کرنس کے کرے سے باہر کلا تورام ناکھ دروازے کے قریب
اس کا انتظار کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھانے ہوئے زینے کی طرف بڑھے۔
مقولی دیر بعدوہ محل سے باہر نکل آئے اور رام نا کھ نے اظمینا ن کا سائس لیتے
ہوئے کہا مدمجھے بھین تھا کہ آئپ نرطل کے باپ پر ہا کھ نہیں اٹھا سکیں گے "
دنبیر نے کہا یہ اب کشتی والے میراانتظاد کر دہے ہوں گے۔ میں چندون تک
تھارے پاس نہیں آ سکوں گا۔ جے کرشن جیے لوگوں کی نیت بگر شتے دیر نہیں
گئی تھیں اگرمیری فنرورت پڑے سے تومیرا تھکا نا وہی ہے "

مندركي دلوكي

روپ وتی ناچ کی مشی کرنے سے بعد اپنے کرے کی طرف آرہی تھی۔ اس کا دل مسترین سے اچھل دیا تھا۔ آج پر دم سن اور مندر کے چیدہ چیدہ پجار اور سند اس کا ناچ دیکھا تھا۔ یہ دسم تھی کہ حب ناچ ضم ہوتے پر آتا تھا تو کا منی مندد کا دلای کی حیثیت سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے کما لات کا مظا ہر کرتی تھی کی آج بب کا منی کی باری آئی تو وہ غیر حاصر تھی ا در بر وم سن نے اس کی جگہ دوب ونی کوناچ کا موقع دما تھا۔

ناچ کے افتدا م پرجب پر وہمت اور بجاری وہاں سے بھلے گئے توروپ تن کے اسا دسنے اس سے کھا یہ آج پر وہمت ہی مسے بہت ہوت تق ہے۔ کھے بقین سے کہ وہ کامنی کے بعد تھیں مند کی وہوی منانے کا فیصلہ کر چکے ہیں ہاں کے بعد داسیوں نے دوپ و تی کواپنے جھرمٹ میں نے لیااور اقسے مباد کرادیش کی کی ۔ اپنی سہیلیوں سے چھا چھڑا نے کے لجد وہ ایک فاتحا زشان سے باہر کی لیک ۔ اپنی سہیلیوں سے چھا چھڑا نے کے لجد وہ ایک فاتحا زشان سے باہر نکی لیکن اس کی مسکرا ہمیں اصطاب کے لیے رنہ تھیں کھی اسے کامنی کا خیال آتا اور اسے اس کا من کا فیال آتا اور اس بات کا افوس ہوتا کہ کسی دن وہ ہمیشہ کے لیے اس کی کا جوں ۔

روائس ہوجائے گی اور مجھی دام فاتھ کی شکل اس کی آئکھوں کے ساجنے آجاتی اردہ اپنے دل بیرا یک فاقابل ہر داشت ابوجھ محسوس کرنے گئی۔
اردہ اپنے دل بیرا یک فاقابل ہر داشت ابوجھ محسوس کردہ گئی۔ دام فاتھ ایک بجلای کے این میں موٹو اٹھا۔ وہ ایک تا نیہ کھڑی رہی ا بھر کہ اگر آگے بکل گئی لیکن بیند قدم باس میں کھڑا تھا۔ وہ ایک تا نیہ کھڑی رہی ا بھر کہ اگر آگے۔ بکل گئی لیکن بیند قدم بلا کے لید اُس نے محسوس کیا کہ وہ اُس کے تبجھے آد ہا ہے۔ وہ ہانیتی کا نیتی ورالم کھڑائی ہوئی ایس بیری کی نیتی اور لم کھڑائی ہوئی لیکن بیشتر اس کے کہ وہ کرے کا وروا ذہ سند کرتی اُس فائل ہوئی لیکن بیشتر اس کے کہ وہ کرے کا وروا ذہ سند کرتی اُس فائل ہوئی لیکن بیشتر اس کے کہ وہ کرے کا وروا ذہ سند کرتی اُس فائل ہوئی لیکن بیشتر اس کے کہ وہ کرے کا وروا ذہ سند کرتی اُس فائل ہوئی لیکن بیشتر اس کے کہ وہ کرنے اندر باور ان رکھ جبکا تھا۔

و معلوان کے لیے بہاں سے چلے جاؤ " روپ وتی نے پیچھے سنتے ہمرئے ملتی

ادارین ہوں۔ دام ناکھنے دروازہ بندکرتے ہوئے کہا " میں ذندگی سے ہا تھ دھوچکا ہوں اگر تم چا ہونو بہرے داروں کو بلالو "

رم پی دو پوکے داروں و بہ در۔ سنم کمیا چاہتے ہو؟ "اس نے سہی ہوئی آواز میں کہا۔ علیضے دل سے پوچھو۔ "دام نا تفرنے یہ کہتے ہوئے کنڈی بچڑھا دی۔ سرام نا تھ ہوش کرو تم آگ سے کھیل رہے ہو" سرام نا تھ ہوش کرو تم آگ سے کھیل دہے ہو" سرمکیے آیا ہوں "

معكوان كے ليے بهاں سے كل جا وُ "

ونہیں ہیں اپنی بات ختم کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔" " میں تمھاری ہر بات کا جواب دسے چی ہوں "

و نہیں کئی باتیں الیسی ہیں جن کا جواب تم نہیں دیے سکتیں : تم مجھے اسب ال کا جواب تہیں دیے سکتیں کہ مندر کی دلویاں جینے جی مہا دلو کے تمرانوا

میں کیسے بہن جاتی ہیں " "ایسی باتیں سوجایا ہے "

سنویں، یہ کہنا پاپ نہیں کہ مندر کی دلویاں مہا دلو کے چراؤں کی سجائے آور کا کہ اسے آور کا کہ اسے آور کا کہ کہ ا مجھلبوں کے بیبط بیں جاتی ہیں۔ یہ کہنا بھی پاپ نہیں کہ وہ پروہ سے گنا ہوں کی گھٹڑ لیوں کا لوجھ ایپنے مسر پر لا دکر مندرسے با ہر کلتی ہیں اور بیر کہ نا بھی با پ نہیں کہ مندر میں کا منی کی جگہ لیننے سے بعد متھادے لیے زندگی کا جرائحہ موت سے زیاد، بھیانگ ہوگئا "

"الیمی باتیں مذکرودام ناتھ! مجلوان سے ڈدو"
دام ناتھ کچھ کہنا چا ہتا تھا لیکن باہرسے کسی نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے
روپ وٹی کوآ واز دی۔روپ وٹی نے سراسیمگی کی حالت میں دام ناتھ کا ہاتھ کار میا درسہمی ہوئی آواز میں کہا یہ بھگوان کے لیے بلنگ کے نیچے جھٹپ جاؤ علدی کار یہ شاید کامنی ہے میندر کی دلوی "

باہرسے آواز آئی ۔ سروپ وٹی اِردپ دتی اِ دردازہ کھولو اِ" دوپ دتی نے دام نا تھ کوپوری فوت سے بلنگ کی طرف دھیکیلتے ہوئے کہا سجی کھولتی ہوں ''

رام نا تھ بنگ کے بنچے جیب گیااور روپ وتی نے دروازہ کھول دیا۔ کامنی اندر داخل ہموئی کامنی نے مید کے مونڈھے پر بنٹھتے ہوئے کہا "مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ تم کسی سے ماتیں کررہی ہو"

این سون اور الفائد او می سے باتیں کیا کرنی ہوں "روپ و تی نے کالے سیں، بیں ہی کھی کھی اپنے آپ سے باتیں کیا کرنی ہوں "روپ و تی نے کالے ہوئے جواب دیا۔ "آج آپ نام کے لیے نہیں آئیں۔ بیں ادادہ کررہی تھی کہ آپ کی خبریت پوچھنے اسم کن "

کامنی نے مغموم کہ جے ہیں کھا "آج دات ہی تم سے ہمیشہ کے لیے دخصت
ہوجا ذں گی ۔ ہیں تھادے یاس ایک التجائے کرآئی ہوں۔ دروازہ بندکردو۔ "
دروازہ بندکر دیا ۔ کامنی نے قدرے نوقف کے بعد کہا یہ برمبری مال
کنھ کوٹے میں دہتی ہے ۔ وہ ہر تبسیرے میسنے مجھے دیکھنے آیا کرتی تھی۔ اب اسکلے
ہینے اسے یہاں آنا ہے ۔ میں جا ہی ہوں کہ میری غیرطا عزی میں تم اسے یہسوں
نہ ہونے ددکہ یہاں اُس کا کوئی نہیں "

"آپ کی ما قاکی مبدوا میزادهرم سے لیکن آپ کوید کیسے معلوم ہوگیا کہ آج دات آپ بہاں سے جادی ہیں۔ کیا پر وس سے آپ بیروہ لاڈ ظاہر کر دیا ہے ہو آج تک کی کومعلوم نہیں ہوا۔"

میروبت کے بنانے کی صرورت سرعقی۔ مجھیربدداذ کئی دن پہلے طاہر ہو پیکا تھا۔ آج جب اس نے مجھے ناچ میں حصر لینے سے دوک دبا تھا تو مجھے لین ہو گیا تھا کربیاں میرے دن حتم ہو تھکے ہیں ۔"

م كئى دن بهط ؟ وه كن طرح ؟ محكوان كے ليے مجھے ساتے "

کامنی نے اصفے ہوئے کہ الاالمیں بائیں مست لو بھو، بیں تھیں کچے ہمیں ساسکتی۔ کامنی کرے سے باہر بیکل گئی اور روب و تی نے دوبادہ دروازہ بند کر دیا۔ رام ناتھ بانگ کے بنچے سے نکل آیا اور کہا یہ ہی تھیں اب پر ایشان نہیں کروں گا۔ اگرتم پر کو نائڈ کو فت آیا تو یہ یادر کھنا کہ بیں اپنی جان پر کھیل کر بھی تھا دی حفاظت کرونگا۔ گل نازک و فت آیا تو یہ یادر کھنا کہ بیں اپنی جان پر کھیل کر بھی تھا دی حفاظت کرونگا۔ ماکس و قت میرے لیے مب سے بٹر اخطرہ تم ہو۔ بھی وال کے لیے جا و ، ورمند میں اس کرے لیے جا و ، ورمند میں اس کرے سے جلی جاتی ہوں "

«بهم بدست جلد ایک دو سرے سے طیس کے " دام نا تھ نے آگے بڑھ کر دردادہ کولااور با ہزیکل گبار روپ ونی دو زانو ہوکر انتہائی عجز سے یہ ڈعاکر نے لگی۔ «مجلوان

رام نا تھ کومعاف کردو۔ وہ نہیں جانبا کہ وہ کیا کررہاہے " بھراس کے کانوں ان کی درکس نفر کو بھراس کے کانوں ان کی درکس نفر کو بھتے گا وراس کی آنکھوں سے آنسو کرنے گئے۔

روب و تی کے کمرے سے نکلنے کے بعد رام نا کھ نے اپنی قبام گاہ کا اُران کیا۔ دفع اور موسیقی کے استادوں کے سوا عام ہجاری مندد کے اس سے بہر ہمت ممرات نے سنے اور رام نا کھ کو خطرہ کھا کہ اگر کہی نے بوچھ لیا کہ تم کون ہو، آویل کیا ہی دوں گا۔ آئی دفعہ بھی اس نے خطرہ محسوس کیا تھا لیکن اس وقت اس کے دل کی کیفیت می نامید نظرہ ہے کہ بہر بیسے نے بیے بڑے سے بڑے نظرے کا سامنا کرنے کے بیے بڑے سے بڑے نظرے کا سامنا کرنے کے بیے بڑے سے بڑے نظرے کا سامنا کرنے کے اس کے دل میں ایک نئی امید کر وہیں ہے دہی تھی۔ اس کے دل میں ایک نئی امید کر وہیں ہے دہی تھی۔ اس کے دل میں ایک نئی امید کر وہیں ہے دہی تھی۔ اس کے دل میں کہیں کسی طرح د نبیرا درسلمان کو تمام حالات سے با خبر کر دوں۔ دا بیوں کی فیام گاہ سے نکلنے کے بعد اُسے اپنے داستے میں جگر گئی بہرا دی اور میڈت نظر آئے لیکن اُسے ایک بچاری کے لباس میں دیکھ کرکسی نے توج بہرا دی اور میڈت نظر آئے لیکن اُسے ایک بچاری کے لباس میں دیکھ کرکسی نے توج میں دیکھ کرکسی نے توج

تقوشی دیر بعددام ناتھ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے جلدی سے ابنا اباس تریل کما ۔ بجادی سے ابنا اباس تریل کما ۔ بجادی سے اباس کی گھری بناکر لغل ہیں دبائی اور کمرے سے باہر نکل آیا ۔ قریب بہنچ کراس نے گھری ایک خالی کمرے میں بھین کہ وی اور نیچے اتر گیا۔ محل سے باہر نکلتے ہی اس نے قلعے کی افراج کے بینا بتی کے دفتر کا گرخ کیا ۔ مینا بتی دام ناکھ بر بہت مہر بابن تھا۔ اس نے اطلاع باتے ہی اُسے ملاقات کے لیے بلالیا ۔ دام ناکھ نے سینا بتی سے کہا یہ مہدادے ! میں ایک ددنو است ہے کر آیا ہوں ۔ "

« مهاداج! میں انهل واله ه جانا چاهما جول " عوابس كب أوكه ي

"بہاں آنے سے بہلے مجھے مہا راج نے جاگر عطا کرنے کا دعدہ کیا تھا "
«انواس کا مطلب ببرہے کہ اب تم ہماری فوج میں نہیں رہنا جاہتے "
«ہاراج! جب میری طرورت بڑے کے میں بن بلائے آجا وُل گا "
رہنا ہی نے کہا "تم ایک اچھے سیا ہی ہوا ورسکھے تھا دے جانے کا "وکھے
مرکا لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ انہل واڑہ کے مہا راج کے باس جانے میں جو فائد
ہی تم اُن سے محروم ہوجاؤ "

رام نا تقرف کما " مجھے جاگر کالالج نہیں رہیں برمسوں کرنا ہوں کہ اگر کسی دن محمود نے سومنات کافرخ کیا تو اہل داڈہ ہمارا سب سے بڑا مورجہ ہوگا۔ بیں جا ہتا ہوں کہ وہاں جاکر توم کے نوجوانوں کو مبدار کروں "

سینا پنی نے اُکھ کرمصا فحر کے لیے ہا کھ بڑھاتے ہوئے کہا یہ میں تھے ہیں نوشی سے جانے کی اجازت دنیا ہوں "

تھوڑی دیر بعید دام نا تھ گھوڑ ہے برسوار ہو کر <u>قلعے سے باہر کلا لیکن اہل واُڑہ</u> کی بجائے اس کی منزل بھٹوان داس کی قیام گاہ تھی : (۲)

اگلی دات کے تعیرے بہرمندر میں ناقوس اور گھنٹیوں کی صدا میں اور مجاد بول کے بھی اس بات کا علان کر دہمے منے کہ مندر کی دابری مہاد لو کے جرلوں میں بہتے بھی ہے۔

روپ و تی دات کے تیسرے ہرمندر میں نا قوس اور گھنٹوں کے شورسے ماگ اُکھی اور دیر تک ہے تورسے ماگ اُکھی اور دیر تک ہے تو دفت کرمے میں گھنٹوں کے دفت کرمے میں گھنٹوں می تھی ۔ اس لیے اس نے اپنے کمرے کا دردازہ اور کھو کیا ل محول رکھی تھیں۔ مندرکے محتلف گوشوں سے نا قوس اور گھنٹیوں کے علادہ اُسے

بحادلوں کے بھی بھی سنائی دیے رہے تھے۔ بجادلوں کا ایک گروہ بھی گانا ہوا اس کے کمرسے کے فریب الکیا۔ بھراس نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑ کی اور دروانے کے سامنے کئی بجاری شعلیں اٹھائے کھڑے ہیں۔ وہ اُکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل د حراکے لگا۔

ایک بربحاری ہا تھ میں شعل لیے اس کے کمرے ہیں داخل ہوا۔ اس کے اس کے کمرے ہیں داخل ہوا۔ اس کے بعد دو اور پہاری اندا سکے ۔ وہ اُن ی تعظیم کے لیے اس کے گئے میں ڈال دیا تبیرے نے برکھ کا جل جھڑکا جل جھڑکا ۔ دومرے نے بھولوں کا ہاراس کے گئے میں ڈال دیا تبیرے نے کمرے ہیں عطر چھڑک دیااور کمرے کی نصا مہک ایمی ۔ بھروہ "مہا دیو کی جے بی داخل لککتے ہوئے ۔ اس کے بعد دو محرد سدہ عود میں کمرے میں داخل سکے اس کے بعد دو محرد سدہ عود میں کمرے میں داخل ماری تطاری میں اور دوپ و تی کے باذو بحث کر باہر لے گئیں ۔ راستے میں پجادی تطاری با من بھول با ندھے کھڑے ۔ دوپ وہ صحن سے گزور ہی تھی تووہ مجھک کر اس کے با ذوب ہوں تی کا دماع ماتویں آسمان بر تھا۔ وہ اپنا می بھول با کہ می تھی اور مستقبل سے بے بروا تھی۔ اس کے سامنے عرف عال تھا۔

مرت کے تہ فہوں اور خوشی کے نعموں سے لبرنے، اب وہ ایک گاؤں کی
مولی بھالی لو کی مذھی، جس نے ایک معمولی سے نبرنے، اب کو اپنی عقم ن کا پورا لورا
گیت گاتے سے بلکہ وہ ایک رائی تھی۔ مہا دلیاں کی داسی کو اپنی عقم ن کا پورا لورا
احساس تھا۔ صحن سے گزر نے کے بعد وہ ایک کتا وہ ذہیئے کے راستے بالائی مزل
میں داخل ہوئی۔ کھلی بھت پرسنگ مرمر کا فرن بنا ہموا تھا۔ بائیں ہاتھ برآ ہے کے
میں داخل ہوئی کھی بجن کے دریجے سمند کی طرف کھلتے تھے۔ دائیں ہاتھ ایک
بارہ دری تھی، جس کے متولیل پرسونے کے نول چڑھے ہوئے تھے۔ دائیں ہاتھ ایک
بارہ دری تھی، جس کے متولیل پرسونے کے نول چڑھے ہوئے گئے۔ داسیاں جواں
کی راہنمائی کر دہی تھیں، اسے ایک کثارہ کمرے میں نے گیئیں۔ کرے کی سندی

چن سے ما تھ جوا ہوات سے مرصع فالؤس لگ دہ سے مقے۔ آبنوس کے فرش پر اٹنی دانت کے نفش ونگار سنے ہوئے تھے۔ دروازوں اور در بچوں برند تا ہر دسے
لگ دہ ہے تھے۔ دلواروں کے ساتھ ساگران کی لکڑی کے تختے اس صفائی سے سگے
ہوئے تھے کہ ان کے جوڑنک دکھائی نہیں دیتے تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر
فراق آئمینے تھے یسونے ادر چاندی کی چند کرمبوں کے ورمبان ایک خولصورت بانگ
تفاجو مخل کی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ دامبان روپ دتی کو کمرسے میں منہا جھوڈ کرمبی گئی نہ

دوب و فی مجھ دیر حرب واستعجاب کے عالم بیں کرے کاسانہ وسامان دیکھتی ہیں۔ بھراس نے یکے بعد دیگر سے برابر والے دو کروں کا جائزہ لیا۔ ان کروں میں زیادہ تر کیڑوں کے صندوق اور آرائش کا سامان تھا۔ وہ واپس آگر ایک کرسی بر پھھ گئی۔ اجانک اس نے صندوق اور آرائش کا سامان تھا۔ وہ واپس آگر ایک کرسی بر پھھ گئی۔ اجانک اس نے مسامنے دلوار میں ایک شکاف بدلے ہور ہا ہیں۔ اور وہ بدتوا کے عالم میں اُٹھ کر کھٹری ہوگئی۔ شکاف بر صنے بڑے ہور انسے کے برابر ہوگیا۔ دہ محالم میں اُٹھ کر کھٹری ہوگئی۔ گئی آوار آئی یہ گھراؤ نہیں یہ

ایک نانیہ کے بعد وہ مندر کے برط سے پروہت کو دمکھ رہی تھی۔ ہر دہست افیمنان سے آگے بڑھا۔ ردیب وتی نے آگے بڑھرکر اس کے با وُں کو با کھ لگا یا اور ادب سے سرھیکا کر کھڑی ہوگئی۔

ستم ڈرگئ تھیں " پر وہت نے اس کی مطوری کے بنیجے ہا تقدد کھ کر اس کا سر الران اللہ اتے ہوئے کہا۔

روب وتی کاراراسم لرزانها اوراس نصری بوتی اُداز میں بواب نیار مالی اُ مجھی معلوم منر تھاکہ دلواد میں کوئی دروازہ بھی ہے ۔" سیر ہمارے محل کاراستہ ہے۔ اب تو تھویں ڈرنہیں لگے گا ؟"

روب ونی نے ایک لطر پر دہت کی طرف دیکھااور اُسے ایک بار پر تور سامحسوس ہونے لگا۔ پر دہمت نے ابنے سوال کے بواب کا انتظار کیے بنیر کماء ا بہت توش قسمت ہو۔ آج دات تم دہ تاج بہنو گئی جس کی تمنا اس ملک کی شہزادیاں کر تی ہیں "

> « يەسب آپ كى دباہے مهاراج!" « نهيں بيدلوتا وّں كى كرباہے!"

روپ دن نے درتے ڈرتے کہایہ ماراج اِلگراکپ تھانہ ہوں توایک موال پوھیوں ؟"

" لو يكو"

«مندر کی دلیری مها دلوکے جران میں کیے بہتے جاتی ہے "

پروم سنے جواب دیا ہدیرہ ہوال ہو چینا پاپ ہے۔ جب دارتا وُں کی مؤی ہوگی تو تھیں خود بخوداس سوال کا بواب معلوم ہوجائے گا۔ شاید آج دات تم وہ بائیں سمجھنے لگ جاو بحود و مسروں کی سمجھ ہیں ہیں آئیں۔ بیر دن تھادے آزام کا دن ہے بردم ست اسی داستے دالیں چلاکیا اور روپ وئی دوبارہ کرسی پر بہٹھ گئے۔ دیر تک وہ یہ محسوس کر تی رہی کہ وہ وہیب اور پر اسراد آئی تھیں اسے کمرے کی جست اور دابوار دں سے جھانگ رہی ہیں۔

طلوع آفیاب سے مقولی در بعد مندر کا پر وہت ایک غیر منوفع براشانی کا سامناکر دہا تھا۔ پانچے ہجاری جو کا منی کوکشتی بر پھھاکر دلوتا کے بچرفوں میں بہنجانے کے لیے کئے تھے، ابھی نک لاپٹر تھے۔ دو بیر کے قریب مندر سے مقول ی دورایک بہاری کی لاش کی تواس نے یہ نتیجہ کالاکہ کشتی ڈوب جی ہے اور کا منی کے ساتھ بالی بہاری بھی آدم خو کھیلیوں کا شکار ہوگتے ہیں .

شام کے وقت عردسیدہ داسیاں جومندر کی دلوی کی خدمت پر مامود تھیں۔
ددپ دتی کو نهلانے ادر اس کے جسم پر خوشہوئیں ملنے کے بعد اُسے نیالباس پہنادہی
سے بر ومت دلوار کے خفیہ داستے کی بجائے درواز ہے سے کرسے میں داخل ہوا
اس کے ساتھ گیارہ جیدہ جیدہ ہجادی تھے۔ ایک بجادی سونے کا کمشت اُسٹائے
ہوئے تھا جس میں مندر کی دیوی کے قاج کے علادہ مین قیمت زلودات رکھے
ہوئے تھے۔ پر دمیت کے اشار سے سے داسیوں نے دوپ وتی کو زلورات سے
لاد دیا۔ اس کے بعد بر دمیت نے دولوں ہا تھوں سے ناچ اٹھا یا اور دوب وتی کے سر
پر رکھ دیا۔ ایک بجاری نے نا قوس بجایا اور آن کی آب میں مندر کے ہر گوشے سے ناقوں
ارد کھنٹوں کی صدائیں سنائی دینے لگیں۔ پجاری اور پر دمیت مجبی گاتے ہوئے دالیں
ادر کھنٹوں کی صدائیں سنائی دینے لگیں۔ پجاری اور پر دمیت مجبی گاتے ہوئے دالیں

بھے سے اور روپ وی سے پا محرف روٹ بیل برد کی اور کر کھیے،
ایک داسی نے آئینے کی طرف اٹارہ کرتے ہوئے کہا در آگے بڑھ کر دیکھیے،
آپ مہارائی معلوم ہوتی ہیں "

روپ و فی جمیمی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی آئینے میں آج اُسے اپنی صورت بالکل سی نظر آرہی تھی۔ ایک واسی نے کہا سے آپ آدام کریں جب آپ کی باری آئے گی توسم آپ کو سے جائیں گی "

ر اسبال کرے سے باہر نکل گئیں۔ روپ وتی کرسی گھیدط کر آکینے کے داسبال کرے سے باہر نکل گئیں۔ روپ وتی کرسی گھیدط کر آکینے کے سامنے معظم گئی ہ

### ( P)

دات کے وقت مندر کاپروہت، داسیاں اور چیدہ پیماری دم بخودہو کرسومنات کے سامنے نئی دلوی کارتص دیکھ دہدے تھے یوب اٹھنی ہوئی لرکا یا نی کرے میں پنچ گیا توروپ وتی کا ناچ ختم ہوا۔ پیجاری در دیا دلو کی ہے سے نغرے

بلند کرنے لگے اور مندر میں ناقوس اور گھنٹیاں بیجے لگیں ۔ مقولی دیر میں دیری کرہ فالی ہو پکا تھا۔ اٹھنی ہوئی لہرا ہستہ آئمستہ سومنات کے بہت کو اپنے آئمون ٹی لے دہی تھی۔ مندر کی طرح قلع میں بھی ہزاروں انسان مہاد لوکی ہے "کے نغرے بلند کر دہے تھے۔

نافق سے فارغ ہوتے ہی روپ و تی نے دو پر رسیدہ دامیوں کی داہم ای پی این قیام کاہ کاؤٹ کیا۔ دامیاں اُسے کرے میں جھوڈ کر والبی چلی گئیں۔ دوپ فی کچھ دیرایک آئینے کے سامنے کھڑی ہو کو رفانوسوں کی روشنی میں ابنا جہرہ دکھی رہی کچھ دیرایک آئینے کے سامنے کھڑی اور میں خطے کھاد ہا تھا یھوڈی دیں بھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل مترت کے سمندر میں خطے کھاد ہا تھا یھوڈی ویر آزام کے بعداس نے اپنا بھادی تاج اٹھا کہ مونے کی تبالی بھردکھ دیا۔ بھردہ اُسے کہ کہ کہ ایس کے باس کوئی نہ تھا اور وسیا نی تھکا در شے کے سامنے کھڑی اس کے باس کوئی نہ تھا اور اُسے تندت سے باوجود اس کی آگر میں پر وہمت سے در نواست کروں باوجود اس کی آگر میں پر وہمت سے در نواست کروں تو وہ ساتھ کے خالی کھرے میں بھری کہی میں بیل کوئی میں ہی کامنی اس جگر تہا دیتی تھی ۔ کمل ہے مندر کی دروی کے لیے تنہ سے دینا آرایک اس سے بیلے کامنی اس جگر تہا دہ تی تھی ۔ کمل ہے مندر کی دروی کے لیے تنہ سے دینا فرودی ہو۔

ا چانک اسے کرے کی دلواد میں کھڑکھ اہمٹ سنائی دی اور دہ سراکر اس طرت دیجھنے لگی۔ دلواد میں نعبہ در وازہ آہمتہ آہستہ کھل دہا تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ مختوری دیر لعبد پر وہمت نمودار ہوا آس کے ہا تھوں ہیں تروتازہ بھولوں کے ہا دیجے روپ وتی آسکے بڑھ کر اس کے باوس جھونے کے بلے جھی۔ پر وہمت نے بچھ کے لینراس کے گلے میں ہارڈ ال دیلے۔ روپ وتی کے سامنے ایک بار تھی رود مہیب اور براسراد آسم تھیں نا جے لگیں۔

«مرید ما کفراد! " پروم ست فی فیصله کن انگاز مین کهار دکهان بهاداه ؟ "

سام میں تھیں وہ داز بنا وُں گا جو میرے سواکوئی نہیں جا نیا۔" ہر وہست یہ کہتے ہوئے خفیہ در دازے کی طرف بڑھا۔

روپ وتی ایک المحہ کھڑی رہی بھر اس کے پیچھے چل بڑی۔ در و ازمے سے
اُگے ایک ذینہ قند بلوں کی روشنی سے جگم کا دہا تھا۔ ذیسے سے اُر کر وہ ایک تنگ
رائے پر چلتے رہے۔ بہ راسنہ سمندر کے کمنا دے ایک بلندچ و تربے پرختم ہوگیا۔
ای چوزے کی ریٹر ھیاں بانی میں اتر تی تھیں۔ پر و بہت نے چوزے کے کنار کے کمنار کو کہا نے اس کا موات کا وہ
کوٹ ہو کہ کما یہ اب معودی در میں سمندر کا پانی اتر نا مشروع ہو جائے گا۔ وہ
د کھو پانی آ کھوں سیٹر ھی سے او بر آئیکا ہے ، اس کا مطلب بر ہے کہ مندر ہیں مہاد لو

روپ و تی قدرے مطمئن ہو کر پر دست کے بیچھے چل دی ۔اس کا فہمیراس بات پر طامت کر دیا تھا کہ جب پر وہت نے اسے اپنے ساتھ جلنے کے بید کما تھا تو وہ ڈرکیوں گئی تھی ۔ کچھ دور سمندد کے کنارے کنارے چلیف کے بعدوہ دائیں ہا تھ کتا دہ ریٹر ھیوں پر توٹو ھفنے گئے ۔ بھر دہ ایک کھلے صحن میں داخل ہوئے کی باند با دنوں کی اوٹ سے کالا ہوا تھا۔ صحن میں چا ندنی بھیلی ہوئی تھی ۔با بنچ میں جا ندنی بھیلی ہوئی تھی ۔با بنچ میں ماشر اوٹ کے کھوٹ کے دوپ و تی اپنے میں ماشر ایک ملے موٹ کے درمیان ایک ملک مرکم کا تالاب میں داخل ہے کھے وہ در آگے دوپ و تی اپنے لیک منالوں میں داخل ہو اوٹ ایک میں داخل ہو ہے کہ دوب و تی اپنے لیک مالیٹان میل دیکھ دہی ہی میں داخل ہو ہو دمی کا گوشہ گوشہ روشن تھا۔ پر وہت کو بعد وہ ایک منابت شا نداد کم سے میں داخل ہو ہو ہی کہ بعد وہ ایک منابت شا نداد کم سے میں دائیں کے بیمی ایک مناب دہ ذیب پر چڑھے کے بعد وہ ایک مناب شا نداد کم سے میں

میں داخل مونی- اس کرے کی آمرائش وزیبائش دیکھ کر است اپتا کرہ اس کرے کے مقابلے میں سے نظر آرہا تھا۔ کرسے سے درمیان بہا دیوکا سونے کا بُنت نفر تقاادراس کے اردگر دراسیوں کے جاندی سے ست رقص کرتے دھائے گرو یروم بن نے زرتاریردہ مٹاکرلنبل کے ایک کمرے کا دروازہ کھولاا در روپ و آل کارے يتصير أن كاشاره كاروب تى المرحلي كنى مره تيز توشبودل سيهك رماتها. فرش رمّالي بي موئے مقے واج مك دوپ تى نے نہيں ديکھے تھے۔ ايك طرف ايك كشادہ ليك كيابوا تھا۔ بروست نے بینگ کی طرف اشارہ کرتے موئے کہا۔ " بیٹھ ما وُروپ وتی !" و جی ... جی ہیں برگتا خی نہیں کرسکتی "

مكيني كستاخى إنم مندركى دبوى مواورس تصارى ميواكه بيد مول" بروبت نے بید کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی چڑھا دی۔ روب وتی نے ا چانک برمحس كياكدام كے سلمنے مندر كايروبت نہيں بلكد اكيب اور انسان كھڑا ہے۔ سرے لے كراول تك اس كاحيم لرزر ما تقا بروست في آك بروك ونول ماته اس كى كردن مي وال ك ادراس کا چرہ اپنی تصیابوں کی گرفت میں سے کراور اٹھاما اور کھا م مبری طرف دیجورو بالا

ردب دق کی نگا موں کے سامنے مارکی جھاگئی اوراس نادکی میں سے پر دمیت ک ان المنكهين ناچتى دكھاتى دينے لكيس، زيادہ براسرار، زيادہ مبيب، نفورى دير كے ليے أس كيسم كانون محدموكار

م درونهيس رُوبِ تن إ درونهيس " بروست يركدرابا المتداس كى كمريس دال ديا-اجانك روب وتی کی مرده رگوں میں تون کی گروش تیز ہونے لکی .اس نے محسوں کیا کہ کسی نے دیجنے ک الحكاميد اس كے حمم بردكھ ديے ہيں۔مندركى دلوى اور مها دلوكى بكارن ہونے كے با وجودوہ آ مورت تقی ۔ وہ بملی کی می تیزی کے ساتھ ہے بہت کا با تھ جھٹک کر چھے سٹی ۔ بروہت آگے ڈھا'

ميسى نے در هانسے كو د مكاویا اور وہ گھراكراس طرف د كھيے لكا۔ روپ وتى نے ورون المقول سيسون كالمحفول وال المفافيا اور الكي مراهدكر يرومت محر سروي را برومت جراكر كرير ااور سائقي كونى زياده تندت سے درواز سے كود عكے دينے لاردب دتی نے بھاگ کر دروارہ کھولا۔اس کے سامنے میں بجاری کھوسے تھے۔روب تی ملالی "میں نے اسے ارویا ہے۔ میں نے مندر کے مرومت کو ماد دیا ہے۔ وہ یا بی تھا " ایک بجاری نے آگے مراص اسے اپنے بازدوں میں لیتے ہوئے کہا "آ ہمت لولو ردب وتی! میں دام ما کھ ہوں " اور وہ نیم مہوشی کی حالت میں اس کی طرف و کھورہی تنی دام نا تا کے دورا تھی الدار آئے ۔ اُن میں سے ایک رمبر اور دوسری کامنی تھی۔ دنبرنے بروم سے قربب جاکر اس کی نبعن دیکھتے ہوئے کہا بدیر زندہ مے "کامنی نے خبر نکال کر برومت برواد کرنے کی کورشش کی لیکن رنبرنے اس کا ہاتھ مکو لیا الدائع كليميا بوابا برك آيا-

مرام نا تقدارام نا تقداله روب ونی نے سیف آواز میں کها اور بھراجانک اں کے را تولیٹ کرسید سکیاں لیسے لگی۔

مردب دنی اب تھیں کوئی خطرہ نہیں "کامنی نے کہا۔ مروب و تی کے کانوں کو اس کی آواز مانوس معلوم ہوئی اور وہ چونک کر اُس كى طرف ديكيف لكى - ميرا چانك لولى يد كامنى إكامنى تم!"

ەدرونىي دويا! مى زندە تول "

روپ د نی ایک تا نید سکت میں دہی ۔ جروام نا کھ کو چوڈ کر کامنی سے لیگ گئے۔ رنبرنے کہا "اب ہمیں طدیماں سے مکل جانا جا ہے۔" كامنى نے جواب دیاہ اب میں كوئى خطرہ نہیں۔ صبح تك پرومت كے

كل ميں كولى نونس ائے گا "

مقوری دیرلعدید چاروں بروہت کے محل سے نکھے اور سمندر کے کارر کارسے جوزرے برسے گردتے ہوئے ایک جگہ تھر گئے۔ کنادے سے تحقی فاطع برایک کشتی کھڑی تھی۔ طاحوں نے اتھیں دمجھ کرکشتی سیڑھیوں سے لگا دی الا وہ کشتی بربیٹھ کے۔ روی وٹی کومعلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جارہی ہے۔ وہ دام ناتھ سے باہد دہی تھی کہ تم دہاں کیسے بہتی ۔ اس کے بواب میں دام ناتھ آسے سمجھارہا تھا " پربر کامنی دہوی کی مہر مانی ہے۔ اگریہ ہمادا ساتھ نہ دبنیں توہم مندر میں تھیں کبھی در ناس کرسکتے " بھروہ کامی کی طرف متوجہ ہوئی تواس نے بتا با کہ دام ناتھ ادر اُس

بحوں جوں کشتی مندرسے دورجارہی تھی، روپ وتی کا خوٹ کم ہورہا تھا۔ اس نے دام نا تھ سے دریا فت کیا " اب ہم کماں جا دہے ہیں ہے" رام نا تھ نے مغرب کی جانب اشارہ کرتے ہوتے جو اب دیا یہ وہ جہازہمارا

رام نا تفدے مغرب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا میں وہ جہاز ہمارا انتظاد کر رہا ہے۔ اس پرسوار ہو کر ہم بہال سے کوسوں دورکسی محفوظ مقام پر پہنچ جائبں گے "

" لیکن اس ملک میں کوئی البی جگہ سے جہاں برومت کے آدمی ہمارا پیجیا ہیں کرب گئے۔ آگروہ سرگیا تومندر میں تجھے مذیا کروہ نیمجھ جائیں گئے کہ اُسے میں نے ما

دنبرنے است سکی دبیتے ہوئے کہا سیس نے اُسے دبکھا تھا وہ سرانہیں ۔ ان کی نبض میل دہی تھی ۔ اگر وہ ہوش میں ہونا اور ہم میں سے کسی کو دکھ کر بہجاں ایسا آئی ہم یقیناً اسے مار دبیتے ۔ عبیج جب اُسے بہجاری اسے کمرے سے با ہر نکالیں نے دہ تھادانام لیستے کی بجائے اپنے زخمی ہونے کے باسے میں کوئی بہا تہ بیش کرے گا ہ کامنی بولی سے میں جانبی ہوں وہ کبا کرسے گا۔ وہ اپنی بدنا می کے ڈرسے مرن

ان پجادلین کو تھاری تلاش کا تھم دسے گا ہو مند دسکے ہردا ڈسمے واقعت ہیں بھر وہ بدا کا لئی کر دسے گا کہ میری طرح تم بھی مہا دلیا کے جرلوں ہیں بنج چکی ہو۔ اس کے لبعد شہراد دا آس باس کے علاقے ہیں شاید خصیہ طور پر تھاری نلاش جاری دسہے۔
مخصور می دیر بعید دویب وتی اور کا منی آئیس ہیں باتیں کر دہی تھیں اور دام نا تھ دنہ بر کو سمجھا دہا تھا یہ آگرتم بہ چاہتے ہو کہ میں اور کا منی تھادے گاؤں جلیس توتم ہی ہا تھا میں سومنات کے آئی باس دمہنا تھا دے لیے مان ہم اور کا منی سومنات کے آئی باس دمہنا تھا دے لیے خوال ہے "

" نہیں ہیں ہداں دہنا ضروری ہم اس اول داگر تھیں میری مدوی ضرورت ہوتی تو ہیں ہیں بینیا تھا دارا اس کے بعد کم میرے قوج کا دوے گا۔ اس کے بعد کم میرے قوج کا دُخ کرو بھا اس کے بعد کم میرے گھرسے ذیا دہ محفوظ جگہ الدرکوئی نہیں ہوگی ہیں گھرجانے کے بلیے اس دن کا انتظار کروں گا۔ جب سلطان محمود کی فوجیں مومنات کے قلعے براپنی فتح کے جھنڈے گاڑ جی ہوگی۔ میں ابنی اس محمود کی فوجیں مومنا ہی درکی تباہی درکھی گئی ہے قالم کے الوالوں کی بنیا دیں کھوٹ نے کے موااب میری ذندگی میں کوئی دلچینی نہیں دہی گئی ہے قالم کے الوالوں کی بنیا دیں کھوٹ نے کے موااب میری ذندگی میں کوئی دلچینی نہیں دہی گیسکندال کے بغیر میرسے بلے گھر الدورلے نے میں کوئی فرق نہیں "

تحسین جهاذ کے قریب بنجی توسلمان بو اسے ملا توں کے ساتھ تختے برکھوا ا تھا بلند آواز میں لولایہ تم نے بہت دیر لگائی۔اس لوگی کا بہتہ چلا ؟"

دمیرنے بواب دیا یہ ہم اسے ہے آئے ہیں۔ اُسے مندرسے کالنے ہیں ہیں کوئی وقت بین نہیں آئی۔کسی کونبر تک نہیں ہوتی ''

اتنے میں کشتی جہا ذکے ساتھ آگی اور دہ رسی کی سیطر ھی کے دریا ہے جہانہ برر چرط مصے لگے۔ وام ناتھ روب وتی کو ہاتھ کے سہارے اوپر بیط صار ہاتھا کشتی کے

ثین طاح جهاد میآگئے اور باتی چاروہی رہے سلمان نے دنبرسے کہا ہے اب باتوں کا وقت نہیں، ہمیں میں کی دونکل جانا چاہیے تم ر کا وقت نہیں، ہمیں میں کی دوشنی سے پہلے بہاں سے کافی دونکل جانا چاہیے تم ر ایٹ متعلق کیا فیصلہ کیا ہے ؟"

رمبر نے جواب دیا یہ بین دائیں عبداللہ کے پاس جارہا ہوں " سلمان نے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا یور جھا فلاحا نظ! انشاء اللہ ہم بہت جلد ایک دوسرے سے طیس کے "

ربیرنے اس کا ہا تھا ہے ہا تھ میں لیتے ہوئے کہا "آپ نے مندر کے تیدرال کے بادے ہیں کیا بصلہ کیا ہے ؟"

سلمان نے بیاسہ پالے اس کی فکر نہ کریں، انھیں کسی الیبی حبکہ بینچا دیا جائے گا ہوسومنات کے بہجاریوں کی بہنچ سے دور ہو:"

ردب و بی نے دبی رُبان بین کامنی سے پوچھا یو تھا یو تھا ہے ہیں ؟" کامنی نے جواب دبا یہ مجھے کشتی پر سٹھا کرلانے والوں میں سے بین بجاری زندہ گرفنا دکر بیے گئے کئے گئے "

سلمان سے مصافی کرنے کے بعد زنبر نے دام نا کف سے ہا کا طلبا۔ دام نا کا کھیں تشکر کے آنکھیں تشکر کے آنسووں سے لیر بزیجیں سلمان نے جہاز کے با دبان کھولنے کا حکم دبا اور رنبر رسیوں کی سطھی سے بنچے امرکرکشنی میں آگیا اورکشتی والیں پرگئ کھوٹے کا محقودی در بعد جہاز روانہ ہوگیا۔ دام نا کھ، دوب وٹی اور کا مسی کچھ در منظ کے ساتھ کھوٹے کے ساتھ کھوٹے کے شک کو دیکھتے دہے، بھر کا منی نبیند کا بہا نزکر کے وہاں سے بھی گئ ردب وٹی اوھراکہ ھرد کھے کمردام نا کھ اور مولی بے اس سے لیسٹ کئی اور بھوٹے بھورٹے کر دو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اور بھوٹے بھورٹے کر دو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کہا کر دیں ہوں "

رام نا تقرف كها يسروبا إسح كمية تم في ديكهام وه ايك تعيا لك سينا تها-تے ہم ایک بار میراپنی اُتحر می مونی دنیا کونغوں اور قبقوں سے محروی گے۔ ردب وقی اس مے میاجنم لباہے ۔ جلواب تھیں آرام کی ضرورت سے ۔ جارکے کیان نے مخصارے اور کامنی کے لیے ایٹا کرہ خالی کرویا ہے یہ ردب دتی اس کے ساتھ جبل بڑی کیکن چند قدم اٹھانے کے بعد وہ اجا نک ركى يوسطه ودام ما مراي بركت بوت اسف اين كل مع بوابرات كا بار الدارير بالقول، ياون اوركالون كے تمام دلور آبادكر بكے بعدو كير سے سمندر میں تھنگنے لکی۔ آن کی آئ میں روب وتی نے ایک آگو کھی کے سواجو مرک طرح اس کی انکی میں مجلسی ہو تی تھی، تمام دیورات سمندکی نظرکر دیاہے۔دام نا تھ نے ای جیب سے ایک روبال کالااورا سے کھول کر مونبوں کی بالا ہجرا سے انہل واڈہ كرابرك العام مين دى تقى - روب دنى كے كلے مين دال دى ﴿

برومت نے دات کے تیبرے ہم وٹ میں اگر اعظے کی کو شش کی لیکن اسریلی درد کی ٹیبس اُکھی اور اس کی آئکھوں کے سامنے اندھیرا جھاگیا۔ اس نے دوبادہ

اپار فرس بررکھ دیاا ورلیٹے لیسٹے آئکھیں کھول کر کمرسے کا جائزہ لیسے لگا۔ اچانک مان کے واقعات کی یا دیجلی کی سی نیزی کے ساتھ اس کے دل ودیا عیں دوٹر گئروہ اٹھاا درلو کھڑا ماہوا دردارے کی طرف بڑھا۔ نقام ت کے باعث اس

کورہ می اور و سراہ ہوا ورور اسے ہد پاکروہ ایسے نوکروں کو آوادیں کانگیں لڑکھ ارہی تقبیں۔ دروازہ باہرسے بند پاکروہ اینے نوکروں کو آوادیں رفیفے لگا۔ پھر اسے خیال آبا کہ صبح نکے علی کے اس سے بیں کمیسی بیجاری یا نوکر

كريا دُن رقصے كى اجازت نهيں۔ وہ اپنا سر دولوں ما مقوں سے سهلاتا ہوا

سے نز دیک بیما و شمی نو ماک افقلاب کی تهدید تھا۔ اُس کے جانبا ذوں کا ایک گروہ برستور دوپ دنی کی الماش میں تھا ،

#### (4)

ریزر روب و قی کوکامنی اور وام ناتھ کے ساتھ سلمان کے جہاز پر سنجا نے کے
ابد عبدالتّذکے باس ہنجا توسورج نکل جیکا تھا۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ کے باعث اس کاجسم تھکا دیا سے بچورتھا۔ اس نے عبداللّٰہ کومندر کے وافعات سانے کے لبدر
کھانا کھابا اور ایک کو بھڑی کے اندرجا کر لبٹ گیا۔ بھوٹری دبر بعدوہ گری بندسور ہا
تھا۔ دو بیر کے وقت وہ بیدا د ہوا اور ہنکھیں ملتا ہواکو ٹھڑی سے با برکل آیا۔
عبداللّٰہ ایک درخت کے بنجے دھونی دمائے میٹھا ایک اجنبی کے ساتھ بائیں کے
رہا تھا۔ اس نے رنبر کود کھھتے ہی آوازدی '' ادھرآ گذرنبر اسمحال سے بیدا ایک
خوشی کی خبر آئی سنے ''

رنبر کادل دھڑ کے لگا اوراس نے تیزی سے آگے بڑھنے ہوئے کہا کیسی جزائ ساتھادی بہن مل کئی سے ؟"

رنبر کواجانگ اپن دنیا کی نموم فضاؤں میں سرت کے نمنے سائی جینے گئے۔ "کب ؟ کہاں ؟ آپ کوکس نے بتا ہا؟" اس نے لرزنی ہوئی آوازیں پوچھا۔ عبدالد بنے اجنبی کی طرف اشارہ کرنے تھے کہالا اسے عبدالواصر نے جیجا ہے۔ اجنبی اٹھ کر کھڑا ہوگیا اور دمبر نے اُس کا ہم تھا ہے دونوں ہا تھوں ہیں لیستے

الوئے کہا لا ہے میری بین ؟ سودہ آب کے گھر پہنچ کی ہے " دمبر کے جیندا در سوالات کے جواب ہیں اجنبی نے محفظ لاکی مرکز شعت سُنا دی۔ مِسْرَ ہِر آمبیٹھا۔ اُسے لیتین تخاکہ مندر میں کوئی اس کے خلاف روپ وتی کی بجار تہبیں سنے گا۔ روپ وتی کا قلعے بیں پہنچ جانا اس کے لیے برلینا نی کا باعث ہورکیا تخالیکی اُسے یہ اطمینان تھاکہ ہر بدار اُسے مسدر کے اصلطے سے نکلنے کا اجازت نہیں دیں گے۔ رجانک اُسے خیال آیا کہ اس کے مسر پر ہوسٹ لگنے سے پہلے کوئ ورواز سے کو دھکے دیے رہا تھا لیکن وہ کون ہوسکیا تھا۔ شاید یہ میرا دہم ہو وہ در نک بے میں وسرکت بیٹھا سوستیارہا۔ بالآخر وہ ابستر پر لیسط گیا لیکن اس کی آنکھوں میں نیند مذہقی .

طلوی آ قاب کے بعد ایک بجاری اس سے ناشتے کے بلیے لیے جھتے آئی۔
باہر سے کنڈی گئی ہوئی دیچھ کر اس نے کسی لؤکر کو آثواز دی۔ پر وہست لبتر سے
اٹھا اور آ کے بڑھ کر وروازہ کھٹکھٹا نے لگا۔ بجادی نے باہر سے کنڈی کھول
وی۔ پر وہست اپنے کمرے سے باہر کا اور بجادی سے کوئی بات بجے بغیر ترزی
سے قدم اٹھا قام ہوا دوپ وٹی کی قبام گاہ کی طرف جیل دیا۔ دوپ وٹی کے کمرے
سے باہر اس کی فدمت گزاد کور تیں حیران اور بہ ابنتان کھٹری تھیں۔
سے باہر اس کی فدمت گزاد کور تیں حیران اور بہ ابنتان کھٹری تھیں۔
سے باہر اس کی فدمت گزاد کور تیں حیران اور بہ ابنتان کھٹری تھیں۔

ایک عورت نے بحواب دیار" دہ بہاں نہیں ہے مہاراج ! ہم صبح سے اسے نلاس کررہی ہیں "

پروہت بچھ کے بغیردالیں مڑا۔ قریبا ایک ساعت کے بعد مندر کے بچدہ چیدہ بجاری فاموشی سے روپ وٹی کونلاش کردسے تھے۔

(4)

الطف دوزروب ونی گری نبتیک میدار موئی نوکامنی اس کے باس میشی

«بهن درسوئی مہوئم "کامنی نے کہا۔ « وہ کہال ہیں ؟" روپ وٹی نے سوال کیا۔

ا رام نائد آبا تھا اور تھیں سوتے دکھ کرجہا زکے کپتان کے باس طاکی ہے۔ ساب نوکوئی خطرہ نہیں ہمیں ،" روہب وتی نے اُٹھ کر شیھتے ہوئے کہا۔ سنہیں ، اب ہم بہت دور آب چکے ہیں "

روب دنی نے کہائی ہیں اب بھی پیٹسوس کر دہی ہوں کہ ہیں نے ایک بھیانگ سینا دکھا ہے ۔ مجھے لفین نہیں آنا کہ سومنا ت سے مندرہیں ایسی بائیں ہوئکتی ہیں یہ کامنی نے جمایب دیا ہ مجلکوان کا شکر کردکتم زیج کرا گئی ہوی

روپ ونی نے کچھ دبرسو جینے کے بعد کہا لیکامٹی میں ایک بات بھینی ہوں۔ حبتم مجھ سے آخری بار ملی تقیاں تو تھاری بانوں سے معلوم ہوتا تھا کہتم اپنے انجام سے یے نتر بنیس ہو کیا پر وہمنت نے تھیں تبا دبا تھا کہتھارا وقت آئیکا ہے ؟

ہل میرے اصرادبرای نے مجھے بنا دبانھا اور اگر دہ نبتانا تو بھی میرسے لیے سیم مطالع میں میرک زندگی ضم مونے دالی ہے ؟ سیم میں مانٹ کی مندوبیں میری زندگی ضم مونے دالی ہے ؟

د تمهین اُس نے بہ بھی تبا دبا تھا کہ تم سمندر بل بھیبنک دی جاؤگی ہے۔ مدنیس مجھے اس نے بہی تبایا تھا کہ ہم مها دبو کے جربوں میں جاری ہوں " "اور تھیں اس بان کالقیمی تھا ہ"

ردنبس كيكن افي ول كوفريب لين كرسواميرسد في اوركوني جاره كارزتها " روب تى قد كها كامنى حب مي تصارى صورت دكييني مول تو مجي اليني مهب بنعاداكي الادويد ؟ مدالسنه الم كر رنبيرك كنده برا عراق م

دنمبر فی پونک کراس کی طوف د مجھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبر رہے تیں اس فی کھیں آنسوؤں سے لبر رہے تیں اس فی کام کھی تو حید برالیڈ کا ہاتھ کیٹر لیا اور کہا یہ میں مدت سے اسلام کی صدافت بر ایمان لا چکا ہوں اور آج آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں۔ فدا سے دعا کیجے کہ وہ مجھے ہمت واستقامت مطاکرے اور میرسے لیے ایک نیانام بھی تجویز کیجے کہ وہ مجھے ہمت واستقامت مطاکرے اور میرسے لیے ایک نیانام بھی تجویز کیجے کہ

عیدالد نے اسے کلے لگاتے ہوئے کہا یہ تنھاری عبورت دیکھنے کے بعد مجھے متھارا نام بخوبر کرنے میں دیر تنہیں لگے گی بیں نے تھارا نام بخوبر کو نے میں دیر تنہیں لگے گی بیں نے تھارا کھوڑا نیار کھڑا ہے یہ رہے اب تم اپنی بین کو دیکھنے کے لیے میفراد ہوگے ۔ وہ دیکھوٹھا را کھوڑا نیار کھڑا ہے یہ دنہر کو جہ نہ توں تھی۔ اس میں ایسی جوئی تھی۔ اس کے کہا یہ تیکن آپ کو بیسے خیال لایا کہ میں ایسی جانا بھا ہوں ۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب کہ سومنات فتح تہیں ہوگا ۔ میں بہاں سے تہیں جاوئ گا۔"

عبدالله نے بواب وہا میں دالوا صرکے کمتوب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ الجی کھے معلوم ہوا ہے کہ الجی کھے مدت اس طرف معلقان کی بیش قدی کا کوئی امکان بہیں ، سومنات کے متعلق تم تمام معلومات حاصل کر چکے ہو۔ اس بلے اب بہاں تھرنے کی کوئی فرورت بہیں خصوصًا اس صورت میں جبکہ تھا اری بہن صبح وشام تھا ادی داہ د کھیتی ہے ۔ ہیں نے ان کی ذبا نی عبدالوا حد کا بیغام سنتے ہی بھا دا کھوڑا تیا دکرا دیا تھا سے کی کم موجہ سنتے ہی بھا دا کھوڑا تیا دکرا دیا تھا سے کن تم موجہ سنتے ہی تھا دا کھوڑا تیا دکرا دیا تھا سے کہ موجہ سنتے ہی

مقودی در کے بعد رنبرا بنے گرکارخ کرریا تھا۔ اس کی کا ہوں سے ساننے مکن آل کی مسکراٹیں تاہ دہی تھیں : کامنی ایس سادی ظرمختاری سیواکروں گی " دنبیں میں تھا ہے ہے سائٹرنیس جلوں کی ایکامنی نے روب وتی کا ہاتھ جنگ کرکہا یہ میرا دامنۃ کم سے الگ ہے !"

روب وتى ننے پرلنيان موكركها "كيك كهاں جاناچامتى ہوتم ؟" «اس سوال كاجواب بيس نے ابھى نہيں سوچا!

یانی سادا دن کامتی بے حرفموم رہی ۔ نشام کے قریب وہ دویج نی کے ساتھ سمند كا مطريعين رسى- اس كے بعد وہ است كر ب مل حلى كبير وام ما تفكافى دير أن كے باس طبا بانس كزنا كاروي في مرسوس كررسي تفي كم كامني كي طبيعت رفية رفية منسال مي ے وام ناتھ حلاکیا اور وہ تھوری دیریائن کرنے کے بعد سرکیس مبع کے وفت جب ردب ونی کی اکھی کھی توکامنی وہاں نرتھی۔ اُس نے مجھی شابد با ہر مندر کا نظارہ کر ری ہوگی کھددیرانتظاد کرنے کے بعدوہ اس کی تلاش میں تکی امکین کامنی کاکہیں بیتہ معلا سلمان سے پوچھنے پر دو الما تول نے بابان کیا یا کافی واٹ کئے ہم نے اسے جاز بر ملت و محمد الما و وكدى على كداند رميرادم كفيط دبلسد يس محسودى درم واخورى کے لیے آئی ہوں بھوری دہر احد وہ جماز کے دور سے حصر کی طرف جلی کئی اور اس کے بعديم في المين المين المين النيال تفاكروه في البينة كرم من المان كيد م سے ملاحوں نے بہاز کا کو نہ کو نہ بھان مارالیکن کامنی کہیں تہ تھی سلمان اور اس کے ساتقبوں کے بیے سرمجنا شکل نرتھاکی ہو منات کی ویوی سمندر کے استون میں بناہ لے بھی ہے ؛ آنا کہ کوئی سنگدل سے سنگدل انسان بھی تھادی جان کے کرنوش ہوسکتا ہے ہیں کامنی نے اپنا چہرہ دونوں ہا تھوں ہیں جھپا کرسسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ "دویہ فنی اپر وہست کے باب چھپانے کے بیے مرابلیدان خروری تھا۔ کائن لیگ مجھے ذبیجائے، اس کے گنا ہوں کی گھڑی اٹھا کرمیرہے بلیے ڈندگی ہر کمچھوت سے برترم و تی جا دہی ہے "کامنی چوٹ بھوٹ کردونے لگی۔

روب وتی نے اس کاسرائی گودیس لیتے ہوئے کما "کامنی بیری کا ہیں تم ایک دلوی ہوں

رولوی! کامنی نے اپنے ہو طول پر ایک کرب الگیر مسکر ایس طے لاتے ہوئے کہ کہا یہ نہیں نہیں ہیں ، وہوی نہیں ہول - اگریس دلوی ہوئی تو وہ دات جب اس نے میری ایر وربا ہے والا تھا، میری دندگی آخری دات ہوئی ۔ اس دات وہ جو لی بھالی لڑی ہو بہاد ہوئی بجاری بناچا ہتی تھی۔ مرکی تھی اور وہ کامنی جسے مندد کے بجاریوں نے اگلی مسح دیکھا تھا وہ ایک الیسی عورت تھی ہوا نے ہر باب کی فیمن وصول کرنا جا ہتی تھی ہے موا نے ہر باب کی فیمن وصول کرنا جا ہتی تھی ہے اسے مورت اس امید نے دندہ مرمنے پر آیا دہ کرویا تھا کہ وہ بہر وں اور موتبوں میں آول جا بگی اور درا بیال اس کے منا منے ہاتھ با مدھ کر کھڑے ہول کے بیا در دارا بیال اس کے منا منے ہاتھ با مدھ کر کھڑے ہول کے بیا

وكامى تم نے اپنى ایک بہى كو تباہى سے بجا یا ہے بین تھا دے احسان كا بدل نہيں مرسكنى "

کامنی نے کہا یہ سے تم پرکوئی احسان نہیں کیا۔ میں اس سے ابنا انتقام لینے کی تھی۔ اگر دنبر میل افخہ ندوکیا تو مبر انفخراس کے پینفیل اُزجیکا تھا۔ دوب تی میں دنیا میں کسی کومند د کھانے سکے قابل نہیں رہی۔ اب زندگی کا ہر لمحرمبرسے لیے مون سے زیادہ بھا نک ہے "

روب وتى نداس كى سرر بالفالهرت موت كها ونم بالدسا فالمحلوكى

در آرام کی خرودت ہے " دام نابھ نے کدا ''رسل

دام نا تق نے کہا "سلمان کمٹا تھا کہ اس جگر آس پاس ماہی گیروں کی کمی سندہاں ہیں۔
ہم صبح ہوتے ہی کسی لبتی ہیں ہنج جائیں گے ۔ وہاں تم انھی طرح آزام کرسکو گی "
دوپ و تی نے کہا سنہیں نہیں ۔ ہیں چاہتی ہوں کہ ہم اس علاقہ سے فوڈ انکل جائیں ۔
طلوع سر کے ساتھ الضیں کوئی دوکوس کے فاصلے پر ایک لبتی کے آثاد دکھائی فیلے
دودہ اس طرف جل دیلے ۔ لبتی سے کوئی آدھ کوس کے فاصلے پر روپ و تی ذہیں برجی گئی
دوراس نے کہا یہ مجھے ذرا دم لینے دورام نا تھ ا بین تھے گئی ہوں "

دام نا کا اس کے پاس مبٹھ گیا۔ دوپ وتی اپنے گلے سے موسوں کی مالا آباد نے ہوئے کے سے موسوں کی مالا آباد نے ہوئے کے سے موسوں کی الا آباد نے ہوئے اسے بھی کر اپنے پاس دکھ لو۔ اسے بھی کر میرالبتی میں جا نا ٹھیک بنیں " دام نا تھے نے دوپ وتی کے ہا گئے سے مالا لی اور تمبیل کی اندو فی جیب میں دکھ لی ۔ کفوش کی اندو فی جیب میں دکھ لی ۔ کفوش کی در لعد آزام کرکے وہ مجرا کھ کر دام نا کھ کے ساتھ جل بڑی بیکن بستی تک پہنچنے پہنچنے وہ باکل نا مال ہو کی کھی۔

ماہی گیروں کی بربستی بچاس ساتھ بھونیٹر ہوں پرمشتمل بھتی بستی کا چوہدری دام ناتھ کو اونے کا ادمی سجو کر اپنے گھرلے گیا۔ روپ وتی باتی تمام دن اور اگلی دات بخادیں بستارہی ۔ دام ناتھ کو اس بستی کے ماہی گیروں کی ذبانی تعلوم ہوا کہ بہاں سے آسھ کو کوس کے فاصلے برایک بہت بڑا قصبہ سے اور وہاں اچھے وید موجود ہیں ۔ چنانچہ دو سرے ون اس نے استی کے بات ہوں وتی کی کھا سے آسھا کردام ناتھ کے ہمراہ چل دیا۔ من جا دو ہوں وتی کی کھا سے آسھا کردام ناتھ کے ہمراہ چل دیا۔ دو ہرکے قریب یہ لوگ قصبہ ہیں ہنچ گئے ۔ دام ناتھ سیدھا وہاں کے مشہور ترین طبیب کے باس بینچا۔ طبیب کے باس بینچا۔ طبیب کے باس بینچا۔ طبیب سے ان کے جو بیٹ دیا ہے ایپنے گھرکا ایک کمرہ خالی کر دیا۔ دو ہم ماہ ناتھ کے باس بینچا۔ طبیب سے باس موتے کے جو بیٹ دسکے تھے وہ اس نے ویدکو بیش کر دسیا۔ دام ناتھ کے باس بینچا۔ طبیب سے باس سوتے کے جو بیٹ دسکے تھے وہ اس نے ویدکو بیش کر دسیا۔

مقرور

سبند دن بعد سلمان نے دام نافد اور دور فی کوران کے جہار برسفر کے کہ کے سامل برآبار دیا اور وہ رست بر بر بھی کھیے کا انتظار کرنے گئے جہار برسفر کے آخری کو دن روب تی کا بیتا ایک نے دام ناھی کو برنشان کرنا مناسب برسمجھا دام ناھی کو برنشان کرنا مناسب برسمجھا دام ناھی کو برنشان کرنا مناسب برسمجھا دام ناھی حب کھی اس کے جہرے برنھکا وط اور پرنشانی کے آئاد دیکھ کو شوم آئی کا اظہار کرنا تو وہ اسے بر کہ کرال دی کر برسماری بوا کا افرائ ہے جہاز سے ایسنے ہی میر طابعت کو گھیک بروہ ان کے قریب میٹھ کو اوھ اُدھ کی بیلے سے زبارہ ہم کی کہ میں ماحل بر برنچ کو دیر اس کے قریب میٹھ کو اوھ اُدھ کی باتیں کے نور اس کے قریب میٹھ کو اوھ اُدھ کی باتیں کرتی دیں کہ بور نامی پر لیبنے کی لیون میں پر لیبنے گئی۔

رام ناتھ نے پر بہتا ن ہوکہ کہا یہ کیوں رُوپ و تی اکیا ہات ہے ہے" روپ ونی نے جواب دبالا کچھ نہیں یونسی لبیط کئی ہوں۔ رات جہا زیر بھے بالکل نیند نہیں آئی "

رام نا قدنے اُس کی بیتانی بر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھیں تر نجار ہور ہا ہے " روب و تی نے کہا ید نہیں، مجھے بخا رنہیں ۔ یہ تھارا ویم مجھے مون معودی

میکن تین دن کے علاج کے بعدا سے محسوس ہونے لگا کہ دوپ وتی کی صالت بدر تور خواب ہورہی سے مرق بھرکسی اور طبیب کا بتر لگانے کی عرض سے مقامی سرداد کے یاس بنجا تواس نے بتایا کہ آج کل انہل واڈہ کا شاہی وید مندھر آیا ہوا ہے۔ اگرتم وہاں بہنچ سکو تو مربقے ہی جان بھے سکتی ہے دیکن اس سے علاج کو نامعولی آدمی کا کام نہیں۔ وہ صرف سونے کی جمک دیکھ کربات کرناہے۔

دام نا تفنے بہلی بار انهل واڈہ کے داج سے اپنے دانی تعلقات جمّانے کی خردرت محسوس کی اور اس نے سردار کے سامنے داج سے ساتھ اپنی بہلی طاقات کا واقع میان کر وبا سردار اس فدر مغلوب ہواکہ اس نے روپ وتی کو مندھیر بہنچائے کے لیے ابنا تواہق و تق اور بہترین میل بہین کر دیے۔ انگلے دن دام ناتھ اور روپ وتی رتھ پر سواد ہو کر مندھیرروان ہوگئے ہ

#### (Y)

انهل واڑہ کے شاہی طبیب منوراج کا آبائی گھرمند میر بیس تقااوروہ ہردوسرے تیسے چند دلوں کے لیے انهل واڑہ سے مند میر آبا کم زنا تھا ۔ بہاں حرف چند افرا والیہ سے علاج کرا سکتے تھے ۔ دولت کی اس کے باس کمی نہ تھی ۔ داج نے اُسے ایک ہست بڑی جاگیر دے دکھی تھی لیکن اس کے باوبودوہ برلے ددج کا لالچی تھا۔ توام میں اس کے متعلق یہ بات مشہود تھی کہ وہ مربق کی شکل دیکھتے ہی اُس کی امادت یا عزبت کا اندازہ کر لیتا ہے ۔ مندھ بریں دام کا بچا تھا کر دکھو تا تھ اس کا مربع مسر پر سست تھا اور وہ کہی میماری کے لغیر بھی اُسے طرح کی دوائیں کھلا با کرتا مربع مسر پر سست تھا اور وہ کہی میماری کے لغیر بھی اُسے طرح کی دوائیں کھلا با کرتا

ایک صبح منوداج بسترسے اکھ کر لوجایا ش کی تبادی کر دہا تھا کہ اس کے نوک

نے الحلاع دی در ایک نوبجان آپ سے ملتے برلفندہے " منواج نے بوچھاں کون ہے وہ ہ" " دراداج! مجھے معلوم نہیں' وہ کوئی اجنبی ہے " " تم حاستے ہوکہ اس ذفت ہم کسی سے نہیں طاکرتے "

" تم جائے ہوکہ اس دفت ہم کسی سے نہیں طاکرتے "
سومهاداج ایس نے اُسے بهت مجھایا ہے لیکن وہ کہناہے کہیں آپ سے سے بنیر
نہیں جاؤں گا۔ اس نے بو پھٹنے سے پہلے ہی دروازہ کھٹکھٹانا نشروع کر دیا تھا ہیں نے
اُسے بہ بھی سمھایا کہ ہمادے مہاداج عام لوگوں کو منہ نہیں لگانے لیکن وہ کہنا ہے کہ
ایس مُنہ مانگی قیمت دینے کے لیے نیاد ہوں "

منوداج كما يراجِها بلاواكيد"

فرکر با ہز کل گیا ور مفودی دیر بعد ایک نوجوان کو لے کر آیا۔ بدوام ناکھ تھا۔
منوراج کو اس کے پہرے پر امادت کی بجائے تھکا وٹ، پر نیٹانی اور بے لسبی کے آٹا ا دکھائی دیے ۔ دام ناکھ کے کیڑے بھی کائی بہلے ہوچکے تھے ۔ شاہی طبیب کے تن بدن میں آگ لگ گئی وروہ دام ناکھ کی طرف نوج دینے کی بجائے اپنے نو کر بربرس پڑا۔ متم ... تم بالکل گدھے ہو۔ ہیں نے تھیں کیا کہا تھا ؟"

دام نا تقف کهای مهاداج ! بین بست دورسد آپ کا نام سن کر آبا ہوں جلدی کیجے، میرے ساتھ چلید ؟

منوراج نے غفتے سے کا بیتے ہوئے کہ اسس الونے تھیں میرے باس بھیجا ہے وہ میرے لوکرسے بھی ذیا دہ سوتوف ہوگا!

رام نا کا نے اپنے جیب میں نا بھر ڈال کر موتیوں اور ہیروں کی مالا لکا لی اور منودا کو پیش کرتے ہوئے کہا رسیں آپ کامطلب نہیں مجھا مداولے! لیکن اگر آپ مجھے ایک بھکاری سمجھتے ہیں تواسے ابھی سے اپنے پاس دکھ لیجے " واپ نے کہاں سے لی ہے ؟" عیر مجھے ایک عمولی سا آدمی وسے کیاہے۔ وہ مجھے کسی کے علاج کے بلے بلانے تھا۔''

بیوی نے کہا یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی داج آپ کے پاس بھیس بدل کر آیا ہو " منوداج نے کہا یہ انهل واڈہ سے ہیروں کا بہت بڑا تا جر کھا کر دھونا تھ کی دلن کے لیے ذلودات لے کر آیا ہواہے۔ وہ مالاکو دیکھتے ہی اس کی قیمت بتا دے گا "

" تو پھر جلدی اس کے پاس جائے "

سبى يبط مريض كود تكيم أون الميمرات يبين بلالون كا"

لیکن بوی ایسے معاملات میں انتظاد کرنے کی فائل مزتنی ۔ ہوئنی منواج گھرسے نکل۔ اس نے ایک انوکر کو بلایا اور اُسے کا دیاکہ فوڈ اٹھاکر دگو نا تھ کے مهمان خالے سے انہل داڈہ کے جو ہری کو بلالاؤ۔ تھاکر دگو نا تھ کا محل زبادہ دور مذتھا۔ تھوڑی دیر ہیں فوکر جو ہری کو سالا دکھائی تو فوکر جو ہری کو سالا دکھائی تو اُر حراُد حرکی باتوں کے بعد اُسے مالا دکھائی تو اس نے جران ہو کہ لچھا یہ یہ مالا آپ کے باتھ کیسے آئی ؟"

مکوں کیابات ہے جہ منوراج کی بوی نے برلشان ہوکہ لوجھا۔

سرب كومعلوم رسيس كديه مالا داجركي ہے ؟"

ه مهادام کی ؟

" جى بال اير المفين ميں نے ہى بناكردى تھى اس ميں دد بميرے اليے ہي بودس مال سے ميرے باس منے ماداج ويدجى برست مهر بان معلوم ہونتے ہيں يكن ديدې من مجھے كھى نہيں تنا باكد وہ اتنا بڑا الغام حاصل كر بيكے ہيں "

منوداج کی بیوی نے بکالنے ہوئے کہا یہ یالا انغیب داجرتے نہیں بلکہ ایک الداّدی نے دی ہے " مير يورى كامال نبيس مماراج!"

منوراج نے نوکرکو ہا تھسے اِشادہ کیا اور وہ باہر نکل گیا۔ بھروہ بالاکو اپنی ہتھیل پرر کھ کر دام نائق کی طرف متوجہ ہوا بعسریص کہاں ہے ؟"

"مهاداه! وه دهرم شاله بین ہے!!

« دهرم تناله میں!"

مرى بال ايم أدهى دات ك بعديمال ينج تق اس ليه وين تظرفا برا"

"أب كوميدها ميرسد پاس أناچا مع ها"

" مهاداج الوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ صبح سے پہلے کسی سے نہیں طبق " منوداج نے کہا۔ 'دیہ بہلاموقع ہو گا کہ میں کسی کو دھرم شالہ میں دیکھنے جا دُل گاتم فورٌا والیں جا دُ اور دروازے پرمیراانطاد کرو، میں ابھی آتا ہوں "

م مهاداج! جلدمی کیجیے ، مربینہ کی حالت بست خواب سے " دام نا تھ یہ کہہ کرباہر کل کہا ادرمنوداج دوبادہ مالا کو عورسے ویکھنے لگا۔

موداج کی بیوی نے عقب کے دروازے سے جھا کیے ہوئے کہا سرائیک سے باتیں کر دہے تھے ؟"

منوداج نے موکراس کی طرف دیکھا اور مالا کو ایک سرے سے بکو کر اُس کی آنکھوں کے سامنے کرنے ہوئے بولا " یہ دیکھو!"

بیوی کی آنکھیں خوشی سے جمک اُکھیں اور اس نے جلدی سے آسکے برط ھ کر مالا شوہر کے ہاتھ سے سلے لی ۔

منودان کے کہا۔ اگریرنفتی نہیں تواس کی قیمت کوئی داچر ہی ا داکرمکٹا ہے "

موه کون ہے ؟" مارین درین کا میں کا ایک کا کا ایک کا کا کا کا کا کا ک

مہیں معلوم نہیں ' وہ ابھی ابھی انھیں کسی مریف کے علاج کے لیے بلانے کیا تھا ؛ یوہری نے کہا یہ آپ کولفین سے کہ وہ پورنہیں تھا !

" بین نے تواسے دیکھائھی نہیں "

للنو بحراجيمي طرح سويج ليجيه ، كهيں ويدجي كي بدنا في مذ ہو!

منوراج کی بیوی نے کہا ۔ شابد لؤکر کو معلوم ہوکہ وہ کون تھا۔ کھر بیا بین اُسے بلا آئی ہوں ۔ اور وہ در وازے کی طرف جاکر لؤکر کو آوازیں دینے لگی۔

لزگراندر آیا- بو ہری نے اس سے سوال کیا یہ تھیں معلوم ہے ، دیدجی کس کے علاج کے ہیں ؟"

" جی وہ دھرم شالہ کی طرف کئے ہیں۔ ہج آدمی ان بن بلانے کے بلے آبا تھا۔ وہ ہیں کہتا تھا کہ مرابقی دھرم شالہ ہیں ہے ؟

بوہری نے منوراج کی ہوی کی طرف متوج ہوکر کھا یہ دیدجی جھے پر بہت ہر مان ہیں ایکن میں داجر کا منک کھا نا ہول ۔ الی بات چھپانا میرے لیے بہت شکل ہے۔ ویدجی کو بدنا می سے بچانے کی ہی صورت ہوں کتی ہے کہ چود کو بھا گئے کا موقع نہ دیا جائے۔ اگر آپ بڑا نہ مانیں نو میں ابھی تھا کرجی کے پاس جا نا ہوں ۔ آپ کا فائڈ ہ بھی اس میں ابھی ۔ وہ آدمی جس نے بد مالا مچرائی ہے کوئی معمولی پور نہیں ہو گا۔ آپ اپنے لؤکر کو ابھی وھرم شالہ بھیج دیں تاکہ جب نک تھا کہ جی کے ساہی پود کو گرف آدکر نے کے لیے ہماں منیں بہنجتے وہ اس کا خیال دکھے !

منوراج کی بیوی نے ملتحی اواز میں کہا " آپ جانے ہیں کہ ہم بے فصور میں۔ اب ہمیں بدنا می سے بچانا آپ کا کام ہے!"

ہو ہری نے جواب وہایں اپنے فکررہ کریں ۔ مجھے لقین ہے کہ اگر چود مکیٹہ اکیا تو مهادلم

ورجی کوبر سے بیٹ انعام کا حقداد مجھیں گئے !

ددپ و تی کی نبض دیکھنے کے بعد منور اج نے دام ناتھ کی طرف متوج ہوکر لچ چھا۔ مہآئپ کی بیوی ہے ؟"

دام نا تھ نے ہواب دیا ہر بی .... جی ہاں !"ادردوب ونی نے بستر بر لیٹے لیٹے دام نا تھ نے بیتر بر لیٹے لیٹے دام ناتھ کے بچرے پر نظری کاڑویں۔

دوب و تی کی بیمادی کے متعلق میند باتیں ہو چھنے کے بعد منوراج نے کہا " آپ کو کر بنیں کرئی چاہیں کہ ان کاعلاج کر بنیں کرئی چاہیں گا۔ بیں چاہتا ہوں کہ ان کاعلاج میرے گھرید ہوئی آج الحنین تکلیف دینا تھیک بنیں میں ابھی جا کر لذکر کے ہا تھ دوا بھیجتا ہوں۔ اگر کل نک انفیں کچھ فائدہ ہو گیا تو ہیں انھیں اپنے گھرلے جا قال گا۔ مثال کو بین انھیں پھر دیکھنے آوں گا ممکن ہے ہیں دو پیر کے وفت بھی آجا وُں "
دام نا کھ نے البخا کی میمزور آبئے ۔ اب مجھے صرف آب کا آسراہے "
دام نا کھ نے البخا کی میمزور آبئے ۔ اب مجھے صرف آب کا آسراہے "

منوراج دحرم مثالہ سے باہر نکلا آواسے مقور ی دورا بنا او کر آتا ہوا دکھائی دیا او کر کے بھرے پر بد تواسی کے آتار دیکھ کرمنوراج کا ماتھا ٹھنگا۔ وہ کہ کر انتظار کرنے الگا۔ او کر اس کے قریب بہنچا۔ منوراج نے پرلٹائی کی دحر او چی آواس نے مالا کے بالیے میں انہل داڑہ کے بوہری کی معلومات بہاں کر دیں۔

تھوڑی درکے لیے منوداج کے پاؤں تلے سے زمین کل گئی۔ بالآخراس نے کما یہم دروازے پر سیامیوں کا انتظار کرنے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی ہوی کو چھوٹ کر نہیں جا سکتا۔ مجھے یہ جھی لقین ہے کہ وہ یور نہیں سکن وہ مالااگر راجہ کی ہے

(M)

عقودی در بعد دام ناتھ ایک عالی شان محل کے کشادہ کرے میں شماکر دھونا تھ کے سامنے کھٹا تھا۔ منوداج اور انہل واڈہ کا جو ہری تھاکر کے دائیں بائیں کرسیوں پر اول افردز تھے۔ فوج کے جند بہائی اور افسرام نا تھ کے اددگر د کھڑے تھے۔ دگونا تھ نے دام ناتھ کو مالاد کھاتے ہوئے کہا " یہ مالاتم نے کہاں سے لیا ہے؟" دام ناتھ نے جواب دیا" ہما داج ! یہ چھے ہما داج نے دی تھی۔" "ہمارے ہما داج نے ؟"

و مي پال!"

"مهادات ! اس سوال کا جواب آپ مها راجه سے لوچھ لیے تو آپ کے ساہوں کو مجھے گر فارکر نے کی صردرت بیش ندآئی۔ مالا مجھے مهادا جر نے اس دن دی تھی جب دہ جگل میں شرکا شکار کھیل رہے تھے اور میں نے اکھیں موت کے منہ سے نکالا تھا۔ انھوں نے مجھے اپنا ہا تھی بھی دیا تھا۔ انھوں نے مجھے اپنا ہا تھی بھی دیا تھا۔ انھوں نے مجھے اپنا ہا تھی بھی دیا تھا۔

الوں نے بھے ابابی میں دیا ہے۔ فوج کا انسر جو دام ناتھ کے بیجے کھڑا تھا آگے رگونا تھ اجائک اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ فوج کا انسر جو دام ناتھ کے بیجے کھڑا تھا آگے بڑھا ادر اُس نے فور سے دام ناتھ کی طرف دیکھے ہوئے کہا یہ بہاراج! میں شکادی بہار اجر کے سب تھ تھا۔ یہ دہی ہیں۔ اگریں اکھیں پہلے دیکھ لیسا توسیا ہی اسی ملکی زکر تر "

دگونا تھ نے برٹیانی کی حالت میں بوہری اور مرداج کی طرف دیکھا اور پھر اجانک آگے برط ھ کر مالا دام تا کھ کے گلے میں ڈال دی منور اچ ادر بوہری بدھواسی کی مالت میں کھرے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ توہماری معلائی اسی میں ہے کہ مم کمی بات میں دخل نہ دیں "
منوراج کو دھرم شالرکے دروازے پر کھڑاد کھے کہ بست ہوگئے۔

یہ بات اس کے لیے بہت پرلیٹان کی تھی۔ تھوڈی دیربعد تھاکرکے بہا ہی نظرائے
تورہ اطبینان کا سالس بلتے ہوئے آگے بڑھا اورسپا ہیوں کے افسرے کھے لگا" رکھ اول نوہ فیصی میں نہیں چاہنا کہ سادے
اوّل نو وہ مجھے ہورمع موم نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہورہ تو بھی میں نہیں چاہنا کہ سادے
سنہر میں یہ بات شہور ہوجائے کہ میں ایک ہور کی ہوی کے علاج کے لیے دھرم شالر
میں ایما تھا۔ تھاکہ جی ہی میری بدنای لیند نہیں کہ یں گئے۔ اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ میں
اے کئی بہانے سے باہر ہے آوں اور جب ہم گئی میں ہنجیں تو آپ آپ اسے گرفتا درلیں"
اسے کئی بہانے سے باہر ہے آوں اور جب ہم گئی میں ہنجیں تو آپ آپ اسے گرفتا درلیں"
اندر چلاگیا جب وہ دام نا تھ کہ کرے میں داخل ہوا تورام نا تھ دو ہ و تی کا مرد با
اندر چلاگیا جب وہ دام نا تھ کہ کرے میں داخل ہوا تورام نا تھ دو ہ و تی کا مرد با
سالہ بابر میں میں میں میں میں میں میں میں ہواتی میں اس کے میں داخل میں اس کے میں داخل ہوا تورام نا تھ دو ہ و تی کا مرد با

رد ہاں! آپ مبرے ساتھ جلیں . دوا کے استعمال کے بارے بی آپ کو ہست سی بائیں سمجھانی ہیں ؟

دام نا کھنے قدرے پرلینان ہوکر دوپ وقی کی طرف دیکھنے لگا۔ روپ ونی نے سے مخیف آگا۔ روپ ونی نے سے مخیف آدار میں کہا۔ روپ ونی نے

دام نامی منود اج کے ساتھ دھرم شالہ سے باہرآ گیا۔ جب یہ دونوں ایک کھیے مبدان سے گزر کر تنگ کلی میں داخل ہوئے تو تھا کر کے مباہیوں نے اچانک دام ناتھ کو گھرے میں نے ایبانک دام ناتھ کھوڑی در چیخنے جلانے اور نوت آزمانی کرنے کے بعد آکھ دس آدمیوں کی کرنٹ میں بے لس ہوکر دہ گیا۔ منوداج آئی در میں نمیس چالیس قدم آگے جا چکا تھا۔ دام ما تھ جہا آد ہا تھا ای مجھے چھوڈ دو ایسکوان کے بلے مجھے چھوڈ دو میں داج کا دوست ہوں ۔" اور میا ہی قیقے لگارہے تھے وہ

ولم نا تھ نے مالا آماد نے ہوئے کہا " نہیں مہاداج ! بیں یہ مالا وید کی کو وسے کہا ہوں اور دی ہوئی کو وسے کہا ہوں اور دی ہوئی چیز دالیں نہیں لی جاتی ۔ آپ اگر بھے برکوئی احسان کرنا جاستے ہیں تو ور ا

« مرکیفنه کھاری ہو ی ہے ؟"

م جی ... کی بال وہ میری ہوی ہے "

دگھونا تھ نے کہا۔ اب تم دھرم نالہ ہیں نہیں تظہر سکتے . آج سے تم میسرے ممان ہو۔ میرے آد می تحقالائیں کے ادر ممان ہو۔ میرے آد می تحقالائیں کے ادر ویدجی اس کے علاج کے لیے بہیں تھریں گے ۔ یہ مالا اپنے پاس دکھو، ہم ویدجی کو اس کی قیمت اوا کریں گے ۔

منوداج ابنا کھیانا بن چھپانے کی کوئٹش کرتے ہوئے آگے برط ما اددائس نے کھٹی ہوئی آواز میں کہا یہ مهاداج ابیں اُن سے معافی مانگیا ہوں۔ بھگواں جانا ہے میری نحاب شیری تھی کہ حب ان کی بیوی تندرست ہوجائے تو یہ بالا اُنفیں والمی کردوں۔ مجھے صرف بہ ڈری تفاکر ہوائنی قیمتی چیز کہیں کھور بیٹھیں۔ سیٹھ جی ک فلطی کے باعث ایفیں برلشانی کارامنا کرنا پڑا۔

بوہری نے ہاتھ باندھے ہوئے کہا "مهاداج! مجھے معلوم مرتفاکہ برمالاً کفیں مماداج نے محصوم مرتفاکہ برمالاً کفیں مماداج نے خوددی ہے "

دام نا کھنے مالامنوراج کو بہن کرنے ہوئے کما یہ نہیں مہاداے ! مالااب آپ کی سے میں ان کی جان کی جان کی انے سے مدے میں دنیا کے تمام خوز انے آپ کے قدموں میں ڈھیرکرسکتا ہوں "

م مجھے نیادہ نادم مذہبے "منوراج نے یہ کہتے ہوئے بالادام ناکھ کے یا کا سے مے کر زبر دستی اس کے لگے میں ڈال دی۔

مفاکردگھونا تھ کے جاد لوکردام نا تھ کے ساتھ دھرم شالہ کی طرف گئے اور پھوٹی دیر بعدروپ وٹی کو پاکئی ہیں بٹھاکر اس کے عمل ہیں لے آئے۔ دکھونا تھ نے اپنے دیسع عمل کا ایک بھتر دام نا تھ کے میروکر دیا۔ رقب وٹی قریبًا ایک ہفتہ ڈندگی اور موت کے ورمیان دکھتی دہی۔ شہر کے معزز گھرانوں کی عورتیں محف تھا کہ کو خوش کے درمیان دکھتی دہی ۔ شہر کے معزز گھرانوں کی عورتیں محف تھا کہ کو خوش کے درب وٹی کی تیما دواد کی کے لیے آیا کرتی تھیں۔ وام نا تھ نے احتیا طرک طور پر دوپ دئی کی تیما دوافت کے دی کا نام بدل کر مراور کی دکھ دیا تھا لیکن اس کے یا وجود مود توں کی آئد و دفت کے اور دون دن کو پیچان لیا تو کیا۔

دوسرے ہفتے رویے دتی کا بخار اُر کیا لبکن وہ اس فدولا عز ہو کی مھی کہ اُس کی صورت بیجاننا بھی شکل تھا۔ تھا کر کی دو لو کرانیاں روب و تی کی خدمت برمامور تھیں تیمیرے سفتے روب ونی نوکر ان کاسمادانے کرمیندقدم جلنے بھرنے کے فابل موعی تنی - اس وصریس دام نا تقرکتی بار تھاکرسے بدور خواست کر سیکا تھا کہ اُسے محل سے باہرکسی مکان ہیں دہینے کی اجاذت دی جائے لیکن کھاکر دکھونا کھ ہرباد بہ کہہ کرٹال دیناکہ تجب مک تھاری بیوی بالکل تندورت نہیں ہوجاتی تم میرے مهان ہو محل کے لؤکروں کی زبانی رام نا کھ کوبدبات معلوم ہو یکی تھی کہ کھاکر کی شادی اوردورورورارس سينكرون مهان اس تقريب بين مصر لين كربي جمع ہونگے۔ وہ دوب ونی کوان کی نکا ہوں سے دور دکھنے کے بلے شادی سے پہلے کل فالى كردينا حروري سمحت تھالبكن ردب دتى ابھى تك ايك لميدسفر كے فابل مرتفى -مَنَابِي طبيبِ منودات اس كى حالت كمنعلق كلهاكراود دام نا كقسك ما من اطبينان كاظهاد كمين كے بعدواليس اللي واڑه جا جكا تھا ليكن اس ف مختى سے اس بات كى اكيدكى بقى كدمرلهند كويند يضة عمل آدام كى خرورت سے مندبريس منوراج

# (b)

ایک دن دوپ و تی این عمر رسیده لوکوانی کے ساتھ کو سطے کی جیست پر کھڑی ٹھاکر

در ادا در جہدیدار کا در شاہی گھرانے کے جنداودا فراد ہا تھیوں پر

ادر اُن کے بچے بٹرے بٹرے سرد ادا در جہدیداد کھوڈوں پر سواد سطے ۔ تھاکر نے شاوی کے بوقع

رجم ہونے والے بھا مڈوں اور مسروں کو داجر کی آ مدسے پہلے ہی النا مات نے کر دخصت

رفیا تھا۔ تاہم ڈھول بیٹے اور نہنا بہاں بجانے والوں کی ایک پوری فوج برات کے ہمراہ تھی۔

رفیا تھا۔ تاہم ڈھول بیٹے اور نہنا بہاں بجانے والوں کی ایک پوری فوج برات کے ہمراہ تھی۔

جب برات آگے نکل گئی تو دوپ وتی جواب می کان کی بھت برکھڑی کھڑی کھوٹ ی میں کہ تھی کہ کہ تھی کہ کہ تھی بات نہیں ہوئی۔

آکی الدائی نے دوپ وتی کے کمرے میں داخل ہوکہ کہا۔ '' بیرا بھی بات نہیں ہوئی۔

اگل الدائی نے دیکے کمرے میں داخل ہوکہ کہا۔ '' بیرا بھی بات نہیں ہوئی۔

اس کے باب سے بھی ذیا وہ معلوم ہوتی ہے "

مقولی دیر لعددام نامخ بیزی سے قدم امھاماً ہوااندر آیا اور اسفروپ دتی کودیکھتے ہی کہا یہ متھادی طبیعت کیسی ہے دویا ؟"

" میں بالکی تھیک ہوں "اس نے اُٹھ کر بیٹھنے ہوئے کہا یہ چھت پر کھوطی برات دیکھتے دیکھتے تھک گئی تھی "

رام نا کھنے کہا۔ رمیں ایک بہت اچھی خبراا با ہوں۔ ہدارج مجھے دکھ کر بہت نوش ہوئے ہیں۔ ابھی خوش میں اُن ہوئے ہیں۔ ابھی خوری در بدجب، بادات والبس جلی جائے گی تو تھا کرکے محل میں اُن کا درباد میں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے گا، کا درباد میں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے گا، دہ بیں ذد، دیرسے آوُں تو گھرانہ جانا۔"

دوب و فی سنے کہا "دام نائق ا مجھ در لگنا ہے۔ بہزے کہ ہم بیال سے فوراً

کاابک شاگر دابین استا دکی ہدایات کے مطابق ہردد ذائعے دیکھنے لیے آباکر تا تھ،
ایک دن اُس نے کھا کر کی خدمت بیں صاحر ہوکہ کہا پر مہاداج میری بہی اب بالکل ٹھیک ہے اور میں آب کے احسان کا بدلہ عمر کھر تہیں دے سکوں گائی بین ایک باد کھر آبا ہوں کہ جھے تحل سے باہر کی بین ایک باد کھر آبا ہوں کہ جھے تحل سے باہر کی مکان میں دہنو است کے کر آبا ہوں کہ جھے تحل سے باہر کی مکان میں دہنو کی اجادت دی جار کی ہے ہوجائیں گے ۔ انگلے ہفتے آب کے سینکروں مہمان اس محسل میں جمع ہوجائیں گے ۔ بین نے شہر مین ایک مکان کا بند وابست کر لیا ہے ، اس لیے ایس جھے ابنی نوشی سے دہاں دہنے کی اجادت دسے دیں "

دھونا كقسف واب ديا ير تحيين معلوم بوناچا ہيے كر مجھے كوئى مهان تم سے زبادہ عزيز نهين موكا - بيعربهي يس تهادي مرضى كے خلاف تحقيق بيال عظرانے كى كوشق بنیں کر دن گا لیکن بیں تھیں کسی معمولی مکان میں دہمے کی اجادت نہیں دے سکا۔ شهر کی دومری طرف میراایک مکان خالی با ایسے اگر تھا دایہ نیال ہے کہمیری دی کے موقع پر اس محل میں مہالوں کی مھیر تھیں پر نیٹان کرسے گی نوتم وہاں جلے جاد میں نے دامر کو بھی تھا اے متعلق اطلاع بھیج دی ہے اور مجھے لیتیں ہے کر جب دہ میری شادی بربیاں ایکس کے توسب سے بہلے متصارب منعلق لوجیس کے ۔ دہ انس اڑہ سے کنٹھ کوٹ یصلے کئے ہیں ورمذاب نک تھادسے پاس اُن کا المجی انہی اور ا الكے دن دام نائق اور دوب وتى محل چيوا كرد كھونائة كى ايك برانى سويلى بين یطے گئے '۔ دکھونا تھ کے لؤکر بہاں بھی ان کی خدمت کے بلے مو بود سقے عمل سے ایک عردسده فادم بھی جے دوپ دتی کے ساتھ بست اُلن ہو چکا تھا ، اُن کے ساتھ آئی تھی۔ اس سولی کے باس ہی ایک اور عالیتان مکان تھا۔ رام ما کا اور دوب وال کو نوکر دن کی ذبانی معلوم ہوا کہ یہ مکان اس شخص کا ہے جس کی لرا کی سعے مطاکہ ر کھوٹا تھ کی شادی ہونے والی ہے اور اسے حال ہی میں بھی علاقے ہیں جاگر ملی ہے :

دواز بوجائيس ،اب بين سفركرسكتي بول "

دام نا تقسفه کها یستم فکر نه کرود دپ و تی اب پیس داج بھیم دله کی بناه میں ہوں۔ اب اگر بروم سن نھی بہال آجائے تووہ اپنی دسوائی کے نوف سے کھا دسے متعلق زبان نہیں کھول سکے کا !!

دوب و تی نے نوفزدہ ہوکر کہا ستو تھادامطلب سے کہ ہم بیس دہیں گے " " منیں میرا پیطلب نہیں ۔ ہیں . . . . میں صرف یہ جا ہما ہوں کہ تھیں چند دن اوراً آما مل جائے ۔ بھرتم جانتی ہو کردا جرکے مہانوں کی جنبیت سے ہمادے لیے سفر کرنا بت اسمان ہوگا۔"

رام نا تق بيركه كرحلٍاكيا (ورروب دنى خبالات كى دنبامير كھوگئى ـ دە چند دن سے محسوس کردہی تھی کہ نے مکان میں شقل ہونے کے بعددام نا تھ گردوبلین کے خطرات سے بے پروا جو تاجاد ہاہے اور تھا کر کی دوستی آ ہستہ اہمستہ اس کے دل میں یہ احساس بیدا کردہی ہے کہ وہ دنیا میں بے یارو مددگارنہیں ۔ شہرے لوگ اعنین شوہر ادرمبوی مجمعة رفع دام نائ كوكزشة وانعات نه مدب اورسمائ كى بردسم ب باغی کر دیا تھا۔ اس نے روب وتی کوسومنات کے بروست کے با تھوں سے تھینا تھا۔ اس سف دبوتا وَں اوران کے پجادبوں کا مذاق اڑایا تھا اور اب اُن تمام واقعات کے بعدروب و تی کے ساتھ شادی رہانے کے لیے وہ کسی پیڈت کی خدمات حاصل کرنا مفتحكن فيرسمها تقابكن دوب ونى سومنات كمي كيادلون اورميدوست مع نفرت ا در حقادت کے باوجو وسماج کے ایکن کی زنجیریں اور نے برا کا دہ نہ ہوگی۔ وہ مرد اور اور کے ابلے تعلقات کا تصور کرسلے کے بلے بھی تیاد نہ بھی جو مذہب اورسماج کی دسوم سے کلیٹا آزاد مول لینے تربیب کے بادیے ہیں اس کے دل میں گوناگوں خیالات کا آیک طوفان موجدن تقا بیکن پر طوفان مرب سومزات کے مندر کے چند ہے بار بول الا

کبھی کبھی دام نا بھ بھی اس کے سا بھ متقبل کے تصورات بیں کھوجا آبیکن بعن اوفات اس کے جذبہ نو ولیندی کو تقیس لگتی اور وہ کہتا یہ نہیں روبا آتم ایک کسان یا چر واہے کی بیوی بیٹے کے بے پیا نہیں ہوئیں میں ذنبر کے تمل کے باس کسان یا چر واہے کی بیوی بیٹے کے بے پیا انہیں ہوئیں میں ذنبر کے تمل کے باس کھارے بید ایک جب ناک سیا ہی محارے بید ایک جب نک میرے مول مرسے کو روں گا۔ بین ایک سیا ہی مول مرسے کی جب نک میرے بہوئیں ایک میرای کا دل سے میرے بلے شہرت اور کا میانی کے دائے کھلے وہیں کے رانہل واڑہ کے مہاراج نے اپنی بالاآباد کر میرے کے بین ڈالی تھی قوج کے گورز نے بہا واٹ کے مہاراج نے اپنی بالاآباد کر میرے کے بین ڈالی تھی قوج کے گورز نے بہا ورک میان ورست بنا یا سلطان محود نے میری بہاوری کا اعتراف کیا تھا۔ اگر مجھے ہمال نے بچھے اپنا دوست بنا یا سلطان محود نے میری بہاوری کا اعتراف کیا تھا۔ اگر مجھے ہمال کی ہو بیٹیاں تھیں برنام کرنے آتی ہیں " وام نا تھا کے متم کر بڑے برداروں کی ہو بیٹیاں تھیں برنام کرنے آتی ہیں " وام نا تھا کے متم کر بڑے برداروں کی ہو بیٹیاں تھیں برنام کرنے آتی ہیں " وام نا تھا کے متم کر بھی برداروں کی ہو بیٹیاں تھیں برنام کرنے آتی ہیں " وام نا تھا کے متم کر بڑے برداروں کی ہو بیٹیاں تھیں برنام کرنے آتی ہیں " وام نا تھا کے متم کر بڑے بینے برداروں کی ہو بیٹیاں تھیں برنام کرنے آتی ہیں " وام نا تھا کے متم کر بینے بینے کی بین برنام کرنے آتی ہیں " وام نا تھا کے متم کے میں برنام کرنے آتی ہیں " وام نا تھا کے متم کرنے سے میں برنام کرنے آتی ہیں " وام نا تھا کے متم کی بورسے بین برنام کرنے آتی ہیں " وام نا تھا کے متم کا میں برنام کرنے آتی ہیں " وام نا تھا کے متم کے میں برنام کرنے آتی ہیں " وام نا تھا کے متم کی بورسے برنام کرنے آتی ہیں " وام نا تھا کی متم کے ان کی بورسے برنام کی بین برنام کرنے آتی ہیں برنام کرنے آتی ہیں برنام کرنے آتی ہیں برنام کی بورسے برنام کی بورسے برنام کی بورسے برنام کی بیا ہو بیا ہیں برنام کی بورسے برنام کی بورسے برنام کی بورسے برنام کی بورسے برنام کی برنام کی

سے ایسی باتیں سُن کرروپ و تی کادل بیٹے جاتا اور وہ گفتگو کا موضوع بدلنے کا کوشن کرتی۔ اس کی سب سے بڑی نحوائسٹ یہ بھی کروہ جلدانہ جلد فوج پہنچ جائے۔ بخار ارجائے کے بعد وہ ہرر وزید کہا کرتی ہیں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اب سوز کر سکتی ہوں۔ ہمیں بیال بنیس دہناچا ہیے۔ بھگو ان کے لیے جلدی بہاں سے نکل جو مجھے ڈدگگہ آجے " بیکن ویدجی نے بہ کہا ہوا تھا کہ سریفیر انجی سفر کرنے کے تابل نہیں۔ اسے چند ہفتے مکمل آدام کی عزودت ہے۔ اس وجرسے دام نائے سفر کا حطرہ مول یعنے کے لیے تیاد نہ تھا :

## (4)

آدهی دات ہونے کو کھی لیکن دام نا کا دالیں نہ آیا۔ دوپ و تی اسمائی براتا فی کی معالمت بیں اس کا انتظاد کر دہی گئی۔ بوڑھی نوکر انی دیر تک اس سے با تین کرنے کے بعد اپنے کرے بین جانجی کھی۔ دام نا کا کا آئی دیر تک گھرسے با ہر دہ بنا خلاف معول کھا اود بوں جوں جوں وات ذیا دہ ہورہی کھی، دوپ و نی کی ناداف کی توف بین تبدیل ہوتی جا گھا اود بوں جوں وات ذیا دہ ہورہی کھی، دوپ و نی کی ناداف کی توف بین تبدیل ہوتی جا بھی کھی ۔ بالا تخر آسے صحن بین دام نا کھی کہ آواز سنائی دی اور اس کا دل مرت سے اپھیلنے لگا۔ وہ کرسی سے اکھی اور در واز سے بین کھڑی ہوکر باہر دیکھنے لگی۔ دام نا کھی بوکر یا ہر دیکھنے لگی۔ دام نا کھی اور تین کو دیکھا اور تین کی دیکھی ہور دیا ہی اور تین ہور دیا ہیں۔

روب وتی مے بیچے ہمٹ کراہے اسر پر بیٹھے ہوئے شکاست کے لیے ہی کہا ج آپ کو یہ کیمے خیال آیا کہ مجھے بیندا گئی ہوگی "

دام نا محسفاً س کی شکایت پر توج دیسے کی بجائے اپنی کرسے زری کی بیٹی کھول کر تلواد آبار دی اور روپ و تی کو د کھائے ہوئے کہا سسر دیکھور دپ و تی ایس مجھے

بادامية دى ہے "

تلواد کی نیام سہری تھی اور اس کا دستہ میروں سے مزین تھا۔ دوپ و تی نے کہا۔

مر بھگوان کا شکر سے کہ الیسی خو بھورت چیز نے تھیں گھرآنے کا داستہ نہیں بھلا دیا ؟

دام نا تھ نے دروازہ بند کر دیا اور آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھے ہوئے کہا۔ مجھے

انسوس ہے کہ میں نے تھیں آئنی دہر پر لیٹنا ان دکھا۔ بہا دا جر کا حکم بھا کہ میں دات کے

وقت اُن کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ اس کے بعد وہ دیر تک میرا گانا سنتے رہے ادر مجھے

اپنی رضی کے خلاف ان کے پاس جھنا پڑا۔ ہیں تھا دے لیے ایک بعث اچھی نبر لایا

ہوں ہے۔

روب د تی نے کہا در میرے ملے سب سے ابھی خبر ہی ہوسکتی ہے کہم کل بہاں سے بط جا تیں "

دام نا تھ نے کہا یہ نہیں دوپ وتی داب ہمیں درورکی مھوکریں نہیں کھا نا پڑیں گئے۔ آج سے میں مرداددام نا تھ ہوں ۔ داجرنے بھرسے درباد میں بدا علان کیا ہے کہ آج سے متحادی و دربار میں بھول کے۔ آج سے متحادی و دربات میرسے دوست اور تھا دیسے دشمن میرسے دوست اور تھا دیسے دہشمن میرسے دوست اور تھا دیسے ہیں ہوں گئے۔ بہاداجر نے کچھے پورسے ہم کھ گا وُں جاگیریس دیلے ہیں ہے۔

« نہیں نہیں " روپ و تی نے سرایا البجا بن کر کہا۔" بھگوان کے لیے بہاں رہنے کاخیال دل سے نکال دو۔"

دام نا کھ مد اطبینان سے مسکراتے ہوئے کہا دوپ وتی اہمیں بریت ن ہونے کی صرورت نہیں۔ اگر مجھے پہال کوئی خطرہ نظراکا تو بیں انہل واڑہ کی سلطنت کو بھی تھکراد تیا لیکن مجھے لیتیں ہے کہ ہم قنوج کی نسبت اس جگہ کم محفوظ نہیں۔ یہ ہمادا وہم مقاکہ سومنات کے بجادی ہماری تلاش کر رہے ہیں۔ آج بھاکر کے دو بجادلیوں سے طاقات ہوئی۔ دہ کہتے متھے کہ سومنات کی شی دیوی بہلی دات ہی دیوتا

کے چراف میں پہنچ گئی تھی اور ایکے دن پر دہت نے دلوی کا تاج ایک اور اول کے مر برد کھ دیا تھا۔ پر دہت مرا ہیں زندہ ہے۔ پہلادی کھتے تھے کہ گزشتہ دفوں وال کے وقت مبر ھی پرسے تھاں جانے کے باعث پر وہت کے سر پر زخم آگیا تھا۔ بہادا جرکے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بہادی نے تتھا دے فوڈا غائب ہو جانے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جا دلونی دلوی پر بہت مہر بان تھے "

دوب ونی نے کہا یہ تمھادے کیے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے کوئی منظرہ ہیں ۔
لیکن تم پر کبوں ہنیں سوہجتے کہ یہ بجادی دویدہ مجھے لائن کر دہ ہے ہیں ۔
ما نہیں دوب ونی ! بہجادی جس مقصدے بہاں آئے ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہو چا
ہے۔ مظاکر جی نے مجھے بتا با تھا کہ سومنات کی طرف مسلما لوں کی بیش قدمی کا خطرہ
آئے دن بڑھ دہاہے اور پر و بہت نے ان بچاد بوں کو مہادا جرسے مشودہ کرنے
بھیجا ہے ۔ اب تھا دی طائن کا توسوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ مجھے ایسا معلوم ہوتا
ہے اگر کوئی بچادی تھیں بہچان بھی لے تو وہ یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ تم دوب وتی ہو۔
اگر تم خود بھی برسرعام مشور مجاؤ تو وہ بر کہیں گے یہ کوئی دلوانی ہے۔ وہ دوپ وتی ہو

ہومندد کی دلوی تھی' زمین پر نہیں آگاش ہیں دہتی ہے ہے'' دوپ دنی نے کہا یہ فرص کرو اس شہر میں مجھے کوئی البی لڑکی مل جائے جس نے محصر مندد میں دیکھا ہو تو کیا ہوگا ؟''

رام نا کھنے اطمینان سے ہواب دیا۔ اس کھ نہیں اول توالیس تمام لاکیاں ہے مسن چکی ہوں گا کہ اسے ہے مسن چکی ہوں گا کہ مندر کی دوب وتی کسی اور دنیا ہیں جا چکی ہے۔ بھرتم ان سے ہا کہوگی کہ میراناروپ وتی نہیں ساوتری ہے۔ اس کا بیتجہ یہ ہوگا کہ وہ تھارے متعلق پروہمت اور پچارہوں کے بیانات چھٹلانے کی بجائے یہ مانے پرمجبور ہوجا تیں گی کہ روپ وتی اور ساوتری ایک ہی صورت کی لوکیاں ہیں ہے

روپ و تی نے کہا یہ لیکن اگر یہ بات پروہت تک پہنچ جائے کہ اس شہری کوئی تی کائی ایک اورلو کی ہے تو دنیا کی کون سی طافت ہے ہو بھے اس کے اسقام سے بہا سکے گی ؟ داجرا ورلو گل ہے اس کامعولی اشارہ بھی حکم کے برابر ہوگا اور پیشنز اس کے کہ میری آواز میرے ہونٹوں سے با ہر بچلے میرا کلا گھونٹ دیا جائے گا۔ کسی کواس بات کا علم تک نہیں ہوگا کہ پر وہت نے اپنا پاپ چھیا نے کے لیے کوت کے کھی ٹ آماد دیا ہے ۔ بلے شک دا جہ اور مطاکر تم پر مہر بان ہیں لیکن پروہت کے مائے پر بل دیجھ کر انحنیں ہمارے بارے بیں یہ لوچھنے کی بھی جراً ت نہیں ہوگا کہ مم مائے پر بل دیجھ کر انحنیں ہمارے بارے بیں یہ لوچھنے کی بھی جراً ت نہیں ہوگا کہ مم فی کھی ہواً ت نہیں ہوگا کہ مم فی جراً ت نہیں ہوگا کہ مم فی کر مراب کہا ہے "

دام ما کھنے کہا اور دوپ وتی تم البی بائیں کبوں سوچتی ہو۔ ہم سومنات سے کوسوں دور ہیں۔ بین انہل داڑہ کی سلطنت بین ایک سرداد کی میڈیت دکھتا ہوں۔ دام کا جو معرف کا موقع دیلے بغیر تھیں پر دہت کے حوالے نہیں کرے گا اور پر دہت اگر بیو فوف نہیں تواپنی بدنا می کے ڈرسے کچھ سے اُ کجھنا لیسند نہیں کرے گا، دوپ وتی نے بالوسی کے انداز بین کہا "مندر بین مجھے تھی موت کا ڈر محسوس دوپ وتی نے بالوسی کے انداز بین کہا "مندر بین مجھے تھی موت کا ڈر محسوس نہیں ہوا تھا لیکن تھادی دنیا میں آنے کے بعد موت کا نصور میرے نے بہت بھیانک ہوچکا ہے۔ اب میں زندہ دہنا جا ہتی ہوں۔ اب میرے دنیا تم ہو "

رام ما عقرف ابنی کوسی آگ گھسیدٹ کی اور روب و تی کا ہا تھ اپنے میں لیتے ہوئے کی اور روب و تی کا ہا تھ اپنے ہا کا میں لیتے ہوئے کی اور توب و تی کا ہا تھ اپنے ہوں وہ سب محصادی یہ فلط فہمی دور کرنا جا ہمنا ہوں کہ میں اس شہر میں دہمنا چا ہمنا ہوں کہ میں اس شہر میں دہمنا چا ہمنا ہوں ۔ داجر انہل واڈہ کے آس یاس مجھے جاگر دینا چا ہمنا کھا البکن میں نے بہرانہ کیا کہ مجھے شکاد کا شوق ہے۔ اس لیے مجھے مشرقی سرحد کے جنگل ت کے پاس ان کی ہے اس لیے مجھے مشرقی سرحد کے جنگل ت کے پاس آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ دا جرفے میری یہ ورخواست نوشی سے مان کی ہے آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ دا جرفے میری یہ ورخواست نوشی سے مان کی ہے۔ آباد ہونے میری یہ ورخواست نوشی سے مان کی ہے۔

ا ود مجھے سرحد کے پاس اس کھ کا وس مطاکر دیاہیں ۔ ان بستیوں سے آگے وسیم ہوگئی ہ جهال کمیں کمیں نیج وات کے چرواہے رہتے ہیں۔ میں اس جھل کا ہو مصترا کہاوکروں ا وہ بھی میری جاگیر ہوگا۔ داج نے چند برس نبل شکار کے دنوں میں اپنے قبام کے لیے دریا کے کنادسے ایک مکان مزوایا تھا۔ اب وہاں سرحدی ستیوں کی حفاظت کے لیے فوج كاايك دسته دسته استاجه يين في اس علاقي كى مفاظلت كا ذر له لبايد ادرمير وہاں پہنچتے ہی بیمکان خالی کردیا جائے گا سیامیوں کے لیے مجھے محبوثیر بال ڈالنی یر بی گی ۔ مجھے لفین ہے کہ مدمقام سومنات کے بجادیوں کی بنی سے بہت دور ہوگا اورہم وہاں آزادی سے ذندگی بسر کرسکیس کے بین کسی بریمن کو کیڑالاؤں گا اورہم چپ چاب شادی کی رسمیں بوری کرلیں کے بیٹکل میں جولوگ رہتے ہیں وہ زیاد تر کھیل ہیں کمھی کہھی یہ لوگ سرحد کی بستیوں میں ہوری کرنے اور ڈ اکر ڈالنے آجاتے ہیں لیکن مجھے لیتین ہے اگر میں ان لوگوں کے سا کا سختی سے مبین آنے کی بجائے اچھاسلوک كمدول توبدامن بسندتابت ہوسكتے ہيں بھارى صحت ذدا تھيك ہوجائے توميں چند دن کے بیے وہاں جاوں گا اور مزوری انتظامات کے بعد تھیں اینے سا مق وہاں لے جادُن كاني بن تقالب بها ن چند مفتر اور تشریفه مین كونی تنظره محسوس سبس كرتا . میا دی کے باعث تھاری صورت اس در جربدل میں سے کہ تھیں دیکھ کرکسی کو اس بات كاشك ننيس بوسكة كرتم بى دوب وتى بوي

دوپ وتی نے کہا " لیکن ان سب بانوں کے باد ہود میں یہ نہیں سمجھ سکی کہ تم نے تنوج جانے کا اداوہ کیوں بدل دیا ہے۔ یس پیجانتی ہوں کہ تم ایک عام آدی کی بجائے ایک مسرداد بنیا جا ہے تھونیکن کیا دسر اور قوج کے گورز کی دوستی نما دسے کسی کام بذا تی ۔ کیا دہاں ہم اپنے گزاد سے کے لیے عرف چند کھیت عاصل کر لینے کے بعد زیادہ نوش نہ ہوتے ہیں۔

دام نا تقد نے جواب دیا یہ روپ و تی اگریس قوج کے مستقبل سے مطمئن ہوتا تو راجہ کی برطری سے برطری جاگیر تھکرا کر بھی وہاں چلاجاتا لیکن قوج ادر اسس کی ہمسایہ ملکنڈوں کے لیے ابھی تک بہ خطرہ موجود ہے کہ محمود کی فوصیں کہیں دن والیں چلی جائیں کی ادر وہاں سے ہرسان نوگوں پر لوٹ پڑیں گے جن پرمسلمانوں سے دوسی کی ادر وہاں سے ہرسان نوگوں پر لوٹ پڑیں گے جن پرمسلمانوں سے دوسی کی رکھنے کا الزام ہوگا۔ ان حالات میں ذنبیر صبے نوگوں کی جانیس خطرے میں ہوں گی ۔ اگریس تنہا ہوتا نولیقیناً ذنبیر کے یاس رہنا لین مخارے سالی کھا دے ہے میں یہ وعدہ کرنا ہوں کہ میں فوج کے کا اور جو بنی اس بات کا بھین ہوجائے گا کہ بن قوج کے حالات سے باخبر ہوں گا اور جو بنی اس بات کا بھین ہوجائے گا کہ دیاں ہمادامسنفیل محفوظ سے بہم وہاں چلے جائیں گے "

ردب و تی نے کہا درمبری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تم سومنات پرمسلمالوں کے علے کے خطرے کے باوسود اس علانے کو محفوظ سمجھے ہو"

وام نا كفيف جواب ديايه محمد أن سع كوني تطره نهين "

روپ و تی نے پو چھا سکی داجر کے جاگیرداد ہونے ہوئے تم مسلمانوں کے قلاف اس کامائھ نئیں ددگے ہ

دام نا تقر فی جواب دیا از نہیں یہ جاگیریں نے مسلمانوں کے خلاف لوٹے کا وعدہ کرکے حاصل نہیں کی بلکہ داج کی جان بجانے کا صلہ ہے۔ مجبوری کی حالت یک ہیں ہروتت سرحد عبود کرکے تنوج یا کسی اور دیاست میں پناہ نے سکوں گا۔ جھے یعنی ہے کہ داج کے دوش بدوس کھڑا ہو کہ بھی میں اپنی تلواد مسلمانوں کے خلاف بھیں اپنی تلواد مسلمانوں کے خلاف بیس اٹھا سکوں گا لیکن تھیں ایسی الیس سوچ کر پرایٹان نہیں ہونا چاہ جے جب بیس اٹھا سکوں گا دیکھا جائے گا۔ سردست سرحد کے علاقے قنوج سے کم محفوظ نہیں ۔ اچھا ابرائم کرو "

دام نا تقافظ کر برابر کے کمرے کی طرف بڑھا لیکی دروازے کے قریب بہتے کو اسے کوئی خیال آیا اور اس نے مولک رو بھتے ہوئے کہا یہ روپ وئی تھاکہ کی دہمن کو ہمام بڑھے برائے ہوئے کہا یہ روپ وئی تھاکہ کی دہمن کہ ہم برگ ہوں کے بیس۔ اب بوئکہ برشہور ہوں کے بیس اب بوئکہ برشہور ہوں کا بوجری ہو اور تھاکہ رکے مجھ پر احسانات بھی ہیں۔ اس لیے تھیں تھاکہ کی دلین کوکوئی مست قیمتی تھے بیش کرنا چاہیے۔ انہل واڑہ کا بوہری اجھی تک بیش کرنا چاہیے۔ انہل واڑہ کا بوہری ہوں اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھ ایک ہمین سے ابیس اس مال واڑہ سے کمنگ کا ایک تو بھورت بوڑ اسکا کہ وہ کھا اور قیمت ہوئے کے اندر اندر انہل واڑہ سے کمنگ کا ایک تو بھورت بوڑ اس منگا دیا گا اور قیمت بعد بیس وصول کرے گا اور قیمت بعد بیس وصول کرے گا در وہ تندرست ہوتے ہی مھاکرا فی کو پرنام کرنے کے بیوں کی طبیعت بھیک نہیں اور وہ تندرست ہوتے ہی مھاکرا فی کو پرنام کرنے کے بیا حاضر ہوگی ؟

مقور ی دیر نجد رام نا تھ دوسرے کرے ہیں گری نید سور ہا تھا لیکن دویا تی الی دویا تی الی دویا تی الی دویا تی الی کے دان میں کر دائیں ہدل دہی تھی را سے اول محسوس ہود ہا تھا کہ کوئی ان دکھی قوت رام نا تھ کواس کے ہا تھوں سے بھین کر کہیں دور نے جارہی ہے ۔ اس کے دل سے بادبار بر آواز نکل دہی تھی ۔" دام نا تھ! تم ابیت آب کودھوکا دے دہے ہو ؟

(4)

اگلے دن مهادام کھیم دلونے اپنی داجدها نی کی طرف کوئ کیا ۔ دواتہ ہوئے سے
پہلے اس لے عظاکر دکھونا کھ کوہدایت کی کدوام نا کھ کواس کی جاگر میں آباد کرنے
کے لیے ہر ممکن مدد دی جائے۔ دوب وتی کولقین ہو بیکا کھا کہ دام نا کھ فنوج نہیں
جائے گا بینا کچہ اب وہ کسی تا خبر کے بغیر سرحد پر استے نئے کھر میں ہنقل ہوئے پ
بھندھی۔ وہ قبیح شام دام نا تھ سے کہا کرتی تھی یا میں اب سفر کرسکتی ہوں۔ اس

ہمیں فرزا بہاں سے چلے جانا جا ہدیں دام نا اللہ ہر باریہ کد کرٹال دیا کرنا تھا کہ اہمی تم کرور ہو اگر داست میں دوبارہ ہمار ہوگئیں تواس دورافنا دہ مقام برکسی اچھے دیب کی خدمات حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا۔

میں کا صورت کے مادی سے جادد ن لعدروب وتی کا اصراد شدید ہوگیا ادر ام نا تف مجود ہوکر کینے لگایو اچھاتو میں کل اپنی جاگیر دیکھنے چلاجاؤں گا اور بالخج چھ روز ہیں خرودی انتظامات کرنے کے لعدوالیس آئر کھیں اپنے ساتھ والیس لے جاؤں گا۔اس عوصہ میں تھادی حالت اور بھی اچھی ہوجائے گی ہ

اگلی صبح جوسوار جمیس شاکرنے رام نا کھ کی خدمت پر مامود کیا تھا۔ تو بلی سے الم کی طوع سے اور دام نا کھ دیر باہر کھوٹ ہے اور دام نا کھ حس میں دوپ وتی سے دخصت ہور ہا تھا بر ام نا کھ دیر زائد اللہ میں دوپ و تی سے دخصت ہور ہا تھا بر کر کہا۔ زائد اللہ دیں دوپ و تی نے سرایا التجا بن کر کہا۔

وام نا کفنے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا یہ تم فکر ہؤکر و۔ بین بہدت جلد والبس آ ہادُن گا۔ اگر ہو ہری بمیری غیرحا ضری بیں کنگن ہے آئے تو فا دمہ کو ساتھ ہے کر گارکہ گھرچلی جانا۔ بیں شہر کے وکا ندار کو کیڑوں کے بلے کہ آیا ہوں۔ وہ ایک بہتون ہوڑا تھاکر کی بیوی کے بلے اور دوسرا تھادے لیے بہنچا دے گا۔ ابھی جب بیں تھاکر کے ہاس کیا تھا تو اکھوں نے تھادے متعلق لوچھا تھا۔ بیں نے بڑایا کہ اب تھادی صحت بدت ابھی ہے اور تم ایک دودن بیں تھاکرانی کو برنام کرنے آوگی ''

روب وتى نے كها بعجلد آنامين بهت درتى مول"

رہ تم مٹاکر کے گھرجا نے سے ڈرتی ہو۔ اب تو اس کے ممان بھی جا چکے ہیں۔ " رہ نہیں ... مجھے کوئی فدنٹہ نہیں۔ صرف تھاری فکرہے ۔ اب تم سرداد بن چکے
اور مجھے دریے کہ کوئی تھیں میرے یا تھوں سے چھیں ندلے "
' ردپ دتی ! مجھے صرف موت تھادے یا تھوں سے چھیں مکتی ہے "
' ردپ دتی ! مجھے صرف موت تھادے یا تھوں سے چھیں مکتی ہے "

"الیسی باتیں نرکروی روپ و تی نے آبدیدہ ہوکرکھام بیں پکلی ہوں رماو تھا ہد مالتی باہر انتظاد کر دسہتے ہیں "

رام نائق دروازی کی طرف بڑھا۔ روب ونی کی آنکھوں سے آکسو بہ نکا رام نائق نے ایک نا بنہ کے لیے مرکر روپ وتی کو دیکھا اور پھر تیزی سے قدم اٹھا تا ہوا با ہر نکل کیا۔ تھوڈی دیر بعدروپ وتی تو بی سے باہر گھوڑوں کی ٹاپ مٹی رہی تھی ب

# مال جيان

ودون بعدروب ونی اپنی خادمرکے ہمراہ رکھونا کھ کے عمل میں داخل ہوئی ۔ خادمدایک چاندی کی طشتری اٹھائے ہوئے تھی جس کے اوپر ایک رشمی کبڑا پڑا ہوا تھا۔ ٹھاکر کی ایک خادمر ہوان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اٹھیں ایک کرسے کے سامنے طہراکر چپی گئی یپند لمحان کے بعد اس نے والیں آکر دوپ وتی کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ دوپ وتی اپنی خادمہ کے ہا تھ سے طشتری لے کہ اندر چلی گئی ۔

کھاکہ کی بیوی ایک کشا دہ ہوگی بر بیٹھی تھی ، جو محسل کے گدیلوں اور زر تا دھالرو سے آڈراستہ تھی۔ روپ وتی ایک بل تف سے طشتر ہی سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ کر جھکی ادر دوسرے ہا تقسد اس کا باؤں جھونے لگی۔ کھاکو نی نے اسے با ذوقاں سے پکڑ کراٹھایا تو اس نے جلدی سے اپنے دولؤں گھٹے فرش بڑیک دیے اور ا دب سے سر جھکاتے ہوئے طشتری آگے کہ دی۔ کھاکہ کی بیوی نے رومال اٹھاکہ اس کا کھنہ دیکھے بغیر طشتری اس کے ہا تھ سلے کی اور اپنے قریب رکھ لی۔

دوپ و تی ای کر کھڑی ہوگئ ۔ ٹھاکر کی بیوی نے بیلی باراس کا چہرہ فورسے دیکھااور کا بیتی ہوئی آواز میں کہا یہ تم اِنم بہاں!" بن معلم ہوا جیسے دہ لڑکی رُوپ بدل کر بہاں آگئی ہے۔"
دیپ وتی نے سمی ہوئی آواز میں کہا ۔ ایک ہی صورت کی دولڑکیاں دیکھ
کرگھرانے کی کیا بات تھی ؟ "
زرانے ہوا ہے جواب دیا ۔ بات در اصل پرتھی کمر دہ لڑکی مندر کی دلوی بیٹتے ہی
در آئے ہاں بہتھ گئی تھی۔ مجھے وہ بہت یا درآیا کرتی ہے "
در آئے ہاں بہتھ گئی تھی۔ مجھے وہ بہت یا درآیا کرتی ہے "
در آئے ہاں بہتھ گئی تھی۔ مجھے کہ آپ کی یا درنے اُسے میرے روپ میں آپ

کے اس بہنچا دہا ہے۔ " " نہیں میں تو ڈر ہی گئی تھی " " نہیں میں تو ڈر ہی گئی تھی "

ردب و فی نے سکرانے کی کوشٹ کرتے ہوئے کہا "اب نو مجھے دکھ کرآپ د بنیں ڈریں گی نا ؟"

ں ہے۔ روپ ٹی نے جواب ویا۔ صرور آیا کردل گی " ز ولانے قدیسے بے توصی سے طشتری پرسے کپڑا اٹھایا۔ طشتری میں زدی

کورا سے اور ہیا ندی کی ایکٹے بیر تھی تھی۔ اُس نے ڈبیہ کھولی اور کٹکن کال کر دیکھنے لگی۔ کر دیکھنے لگی۔

" بهن الم نے مت علیف ی - زوانے کہا۔
" مجھے اتید ہے کہ آپ ایک غریب بهن کا تخف نہم تھک ایک ی "
زوانے کنگن دوبارہ ڈبیریں رکھ فیلے اور کہا آپ آپ بھین کریں کرمیں لسے
ہمرین تحفہ مجھی بول یہ مجھے زیو دمیننے کا شوق ہیں، لیکن آپ کا یہ تحفہ مہیشہ
میرے ساتھ رہے گا یا

دوب و نی سند گردن افضائی الداس کی انگھیں کھی کی کھی دہ گریں۔ اس کے سامنے مرطا کھڑی کا دو ایک کرسی برگر برطری ۔ اس کا سرحکیا دہا تھا اور اس کی نگاہوں کے سامنے تاریکی جھادہی تھی ، چند فمان کے لیے مرطا کو بھی اپنی اس سیسلی کی طرن مرطا کو بھی اپنی اس سیسلی کی طرن مرطا کو بھی اپنی اس سیسلی کی طرن دیکھ دہی اپنی اس سیسلی کی طرن دیکھ دہی جس کے بارسے میں سومنات کے بجادبوں نے میندون قبل براطال دی محتی کہ وہ دیو تا کے جزار ان میں بہنے جی ہے ۔ ایستر آبسند دوپ ونی کا مرجما با ہوا ہرہ اور اس کی بچھرا کی ہوئی کا مرجما با ہوا ہرہ اور اس کی بچھرا کی بیا کہ دیو دیو دی کا مرجما با ہوا ہرہ اور اس کی بچھرا کی بیا مرحما با ہوا ہرہ اور اس کی بچھرا کی بیا مرحما با ہوا ہرہ اور اس کی بینے گئیں جس کے دبود میں اس نے ذندگی کی تمام دلفر بدیا ں ، مرسقیاں اور دعنا تیا ان دکھی تھیں۔

دوپ دنی کی پھوائی ہوئی آئنگھوں میں آ ہستہ آ ہستہ دندگی کے آٹار تمودا ہوئیے مقے لیکن خوف کے باعث اس کے بھرے میں جو تغیر آ بچاتھا وہ ٹرطاکی سرامیمگی دور کرنے کے لیے کانی تھا۔

جوس میں آتے ہی روپ وتی کی قوت مدافعت سیدار ہوگئی۔اس نے ڈوبنی ہوئی اوا دیس کہا بدمعاف کیجیے، میں بہت ہما درہی ہوں ۔ مجھے چکر آگیا تھا!' نرمان نے کہا یہ آپ کوالیسی حالت میں تکلیف نہیں کرنی چاہیے تھی!'

« میرا حبال نفاکه میں اب تعبیک ہوگئی ہوں "

مزطانے فدرے نو قف کے بعد کہا رسیں آپ کو دیکھ کر صران دہ گئی تھی۔ آپ کا

نام کیاہے ؟"

"جى ميرا نام سادترى ہے"

"آب كى كوئى بىن مومنات كىمندد مين لوسي كلى ؟"

و جي رنيس "

و سومنات کے مندر میں ایک اول کی کی شکل بالکل آپ جبیبی تھی ۔ آپ کو دیکھ کہ

ساك اس المك كامام جائت إن الم والااس كانام ساوترى --" المي كرمعلوم باس كالكركمال ميه ؟"

عاكرنے جواب دیا۔ وام اتھ نے مجھے تایا تھاكہ وہ سومنات آنے سے يہلے اپنی مبری کوائی کے باب کے گرجھوٹر آیا تھا۔ ساوتری کا باکے انجر کی سرصد مرکزی کاوں میں رہتا تھا۔ حب مسلمانوں کی فوج گوا ہا رہتے کرنے کے بعد کالنجر کی طرف بڑھی تو ما وترى كا باب مرصرى فوج كے بيند دستوں كے ساتھ لينے علاقے كى حفاظت كاموا مارا گيارساورى كى مال يسك بى مرحى تقى دباب كى موت كے بعدائى مے اكية فا دار نوكر كوساتة ليا اوردام ناته كى لماش من كل شرى - اتفاق سے الحنين ياتول كاكيتا فادل كيا اوريدان كے ساتھ شامل ہوگئے سادھردام نا تھ كالنجر كے حالات سنتے ہی ساوری کا بتر لگانے کے لیے روانہ ہوگا۔ یمکن تھا کدام ناتھ کالنجری خاک جِها نَا رَبِهَا اورما وترى سومًا ت يم است لاش كرتى بيرتى ، ليكن عبكوان في ال بردا كى اورسومنا ت سے تيس جاليس كوس إدهر بسى ال كا بلاب بوكميا وام القصف داس سومنات علنے کی بجائے اہل داڑہ بہنچنے کا ادادہ کیا، لیکن استے میں آس کی بری برا دبرگی رجب دو برال بنے ترما وتری کی حالت بہت خواب کھی۔ اس لیے بس لے اکفیں اپنے پاس مقرالیا "

یدا ضاندرام نا تھنے تھا کراور شہر کے دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے چینے کے لیے زانتا تھا لیکن تھا کرسے چنداور باتین معلوم کرنے کے بعد زوا کے شکوک مرازه برگئے۔اس ریان تابت برطی تلی کرام ناتھ دی نوبوان ہے است اس نے سومات میں دکھاتھا یکن روپ دتی کے متعلق وہ جس قدر سوحتی تھی ای تدراش كى يركشا نى من اصنا فى مورا تھا.

مرور تی رضت مونے کے لیے اجازت لینے کا دارہ کر رسی تی کونل کے مرا دروازه کلاا در ماکراندر داخل بر اردی تی جلدی سے التح اندھ کر کوی بوگی۔

١٠ ي ساوتري إلم كب أيس ؟ الله الماكسف إيها.

م مارلج إيس الحي آئي بول ي

" اب تو تحصاري صحبت القي معلوم مونى ب يدكمه كرده نرطاكي طرف موجد ہوا۔ میں ارسے نیتے ما گیردار کی دھرم بینی ہیں۔ان کے بینی نے اپنی مال بر کھیل کر بمارس مها وأجرى عال كاني كلي -"

ورد تی کے چرسے رود ارور بیٹانی کے آناد کو دار ہونے لگے، اس نے مرا كى طرف متوج بوكركها" اب مجهد اجارت يحيد ميرى طبيعت هيك بنس " ترملاني جواب دمان بهت الجيأة ب جاكرة لأم كري المكين دوباره ملفي كا

رویہ تی نے ٹھاکراور ٹھاکرانی کومزام کیا اور کمرے سے اسرنیک کئی مٹھاکرزطا محصامنے ایک کرمی بر مائے گیا زولانے کھوٹری دیر سوسینے کے بعد کہا جب میں مومات من تقی تود ا محل من ایک نوج ان رہا تھا۔ ایک سیای نے مجاس كم متعلق تبايا تفاكران في راح كوين كم يمله سي كا باست "

الله كالمنافية وي على من في المناه كالمراجف الصرورات المنافية كي لي إيا والمحى دبا تقااور دال مماسي محل من مي د والتمايد مكيانام مهاسكاب

"رام ما كا!"

" بہت اچا" ٹھاکر یہ کہتے ہوئے اٹھا اور کرے سے باہر کل گیا۔
دن کے تمیرے پرزلا کی اکھی تو ایک خادمہ نے آکر کہا م تھوٹری دیر
پیلے ٹھاکر جی آپ کو میکھنے آئے بھے لیکن آپ گہری فیندسور ہی تھیں اور اٹھوں
نے برگانا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھاکر جی کواطلاع کی ہے کہ سومنا ت کے پروہت جی
جہارا جہسے طنے انہل واڑہ جالہے ہیں کی دات وہ بیال ٹھریں گے آج دہ بیا
سے بندرہ بیس کوس کمی رزاد کے باس ٹھر کئے ہیں۔ کھاکر جی ان کے سواگت
کے لیے گئے ہیں۔ وہ دات پروہت جی کے باس میں گے اور کل دو ہرکس
اٹھیں ساتھ لے کر وائیں آ جائیں گے ہیں۔

(سو) اگلی صبح روب و تی ایسے مکان کے اکیب کرسے میں مبٹی ہوئی تھی کرخار مجاگتی ہوئی آئی اوراُس نے دروازے سے إندرجھا کیتے ہوئے کہا " تھا کری کی موی آئی ہں۔ "

ایک ناخد کے لیے روٹ تی کا خون منجد موکر رہ گیا۔ وہ آہتہ آ ستا گئی اورلز نی، کا نبین اور و گیا کا فق ہوئی اس کے استقبال کے لیے کرے سے با برنگی۔ انتی در میں زمال برآ مرسے میں آچکی کئی۔

ز ملانے کہالا کے طبیعت کسی سے ؟"

« بمن تُقيب مون " اس لے کامنی موئی آواز میں جواب دیا ۔ آیئے تشریب

" مِنْ ہِ کوزیا وہ پرانتان نہیں کول گی" زطانے اس سے ساتھ کریے میں وٹل ہو کہا۔ روپ وتی لے سمی مُوئی آواز میں کہا۔" آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ میں آپ تھاکرتے لوچیا ۔ "تم کیا موٹ دہی ہو؟" زولا نے جواب <sup>دیا "</sup> کچھ نہیں۔ ہیں اس بات پر حیان ہوں کر سادتری کی شکل اس لڑکی ہیں ہے سم جسے ہیں نے سو منات کے مندر ہیں دیکھا تھا ہ تھاکر نے کہا " اس ہیں حیران ہونے کی کو ن سی بات ہے۔ دنیا میں کئی انراؤں کی صور نیں آیر کی طبق ہیں ۔"

زبانی اس دی کے بار میں قراس لڑی کو دیکھ کرڈوری گئی تھی۔ آب نے بگارہوں کا رفاق اس دی کے بار برسے نا ہوگا جسومنات کی دیوی کا آج بینے ہی دیوباوں کے باس بہنج گئی تھی۔ میں نے ساوری کو دیکھا تو یوں معلوم ہوا کرمندر کی دیوی ایک نئے روب میں بہال آگئی ہے۔ ایکن جب اس سے بات جیت ہوئی تو ہراڈر جا آدر میں نے جسوس کیا کہ دوب تی جومندر کی دیوبی بنی تھی اس لڑی سے بہت زیا دہ تو لیسورت تھی۔ بھر کھی میں اس قدر مبرواس تھی کہ اس لڑی کو اپنی طرف سے کوئی تھند نے سکی۔ دہ برے لیے بہت تیم تی تحفظ لائی ہے یہ کھیے " زمال نے جاندی کی ڈبید اٹھائی اور کھول کر ٹھا کر کے سلمنے کر دی۔

کھا کرنے ڈرمبہ سے کئی نکال کر <u>دیکھتے ہوئے</u> کہا ۔ واقعی یہ بہت اچھے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کرما وتری ہما دے گھرسے خالی الم تھ گئی ہے ۔" زملانے کہائے ہراا ادادہ ہے کہ میں خوداس کے باس جا دُں اورا بنی طون سے ایک الرمیشیں کروں "

می توہمت اچھا ہوگا۔ ہمائے جہاراج کرام ناتھ پر بہت ہربان ہیں اور مہیں اس کی بیوی کی موست مرفی جا ہے۔ اس کا گرتھا نے پتاجی کے مکان کے قرمب ہے۔ اس کا گرتھا نے پتاجی کے مکان کے قرمب ہے۔ سے سے سے ہم حبب جا ہو بالکی میں بیٹھ کروہ اس جا ہو ۔ "
" تومی کل صرور جا وُل گی میرا اوا دہ ہے کہ وہاں سے تباجی کو بھی دکھتی آؤل "

ے کئی کوس دورہی تھاکہ وہ لی گئے میں بہارتھی، اس لیے وہ مجھے بہاں لے آتے با زیلانے کہا ۔ میں نے تربینیس کہا کہ آپ وہل گئی تھیس، لیکن میراخیال تھا کہنا یہ آپ کے بنی لے کھی آپ سے رنبر کا ذکر کیا ہو میں اُس کے تعلق بہت کچھ

ما تا جا ہی ہوں۔"
روب وتی نے ڈو بتے ہوئے دل کوسها واقینے کی گوشش کرتے ہوئے کہا
" ابھی تک انخوں نے میر سے سامنے اس نام کے کسی دوست کا دکر ہمیں کیالیکن
" ابھی تک انخوں نے میر سے سامنے اس نام کے کسی دوست کا دکر ہمیں کیالیکن
میں دعدہ کرتی ہوں کر جب وہ آئی گئے تو میں اُن سے صرور کو چھوں گی۔ "
منہیں نہیں ' آپ انتجیل بینہ نبائیں کہیں نے دنمیر کے بارے میں لوچھاہے'
میکوان کے لیے ایسا ترکیجے "

'' ایجیا ہنیں گرچیوں گی!'' ''آپ کے پتی کب داپس آئیں گئے ہیں۔ '' وہ سات دن کا وعدہ کرکے گئے ہیں، کیکن مجھے لیفین ہے کہ دہ آب للد ''جائیس گئے ڈ

ز لانے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھااب میں جاتی ہوں۔ ا ردب وتی اپنے بازھ کو کوئی کہا۔ ایسے دیسا محسوس ہورا تھا کہ ایک بہت ٹری صیب ٹ لگئ ہے ۔ ریلا دو قدم اٹھانے کے بداجیا کہ رک گئی اور مڑکر روپ وتی کی طرف دکھنے لگی۔ روپ وتی ایک بار پھراہتے ول میں ناٹوٹگوار دھڑ کنی محسوس کرنے لگی۔

الوسلوارد هر طبی سون رفط ہے۔ زلا برلی آرج باتی دن مراکھ رمنا فرندی ہے ، ورزی شن کست ا سے بائیں رتی اب کیول ہیں آئیں مرے ساتھ، چلے آپ سال ان کیا کرنگ مم دونوں پاکلی میں مبیم جامل کی اوج ہمارے کھرسومنا ت کے بڑھے پر دست بی کودکھ کرپریشان ہوگئی ہوں۔ تشریفِ رکھیے۔" نر طانے ردب تی کی خادمر کی طرف متوجہ ہوکر کہا ''تم جا کہ ا درمہ دروازہ بند کر دو بیں ان سے تہنائی میں کچھ باتیں کرنا چا ہتی ہوں۔" خادمہ نے با ہر کل کر دروازہ بند کرنیا تو دوپ دتی بنے اور زیادہ سمی ہو گی اداز میں کہا '' تہنائی کے لیے کچھیلا کمرہ زیا دہ موزوں ہوگا ''

مطیع! "

روب وتی اور نرطاعفب کے کرسے میں جا گئیں۔ بدکرہ نسبتاً تاریک تھا۔ نرطا اور روپ وتی آمنے سامنے کرسیوں پر پہلے گئیں۔ نرطا خاموشی سے دوپ ونی کی طر وکھے رہی تھی اور روپ و تی کا دل وھڑاک رہا تھا۔ بالآخر نرطانے اپنے گلے سے ایک ہا را اُن تے ہوئے کہا سیمی کل آپ کو پر تنحفہ دینا بھول گئی تھی، لیمیے! م «نہیں یہ آپ کے گلے میں زیا دہ انجھا معلوم ہوا ہے ۔"

مومبر باس اوربہت سے ہیں۔ تنابد آپ کو معلوم ہنیں کومیری تنا دی ہی

زیورات سے ہوئی ہے۔ " بیکت ہوتے نرطانے روب تی کے گئے میں ہارڈال یا۔

پید کھان دونوں خامری سے ایک ووسرے کی طرف دھیتی رہی ۔ پیر نرطا

نے کہار م ہے کہ اور ہے کہ ای میں مورکہ میں کانی مرت سومنات کے مندر میں رہ چکی ہوں۔

اج مجھے بتہ جالا کہ آپ کے بتی اُسی کل میں کھرے سفے جہال میں رہتی تھی۔ "

روپ وتی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے ول کی دھڑکن بند ہو رہی ہے۔ مزطا

زوب وتی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے ول کی دھڑکن بند ہو رہی ہے۔ مزطا

زوب وتی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے ول کی دھڑکن بند ہو رہی ہے۔ مزطا

زوب اُس اُن کا ایک دوست بھی تھا۔ اس کا ایم رہبرتھا "

روب وتی نے دوئتی ہوئی آواز میں کہائے کمیں میں آپ کولیتین ولاتی ہوں کہ میں کھی سومنات نہیں گئی۔ میں کالنجرے اُن کی لاس میں آئی تھی۔ مما وا قافلہ انجی سومنا یے جھے پروہت کے والے کرنے کی بجائے اپنے الکھوں سے میرا گلا گھونٹ ، دور جھ سے کوئی باپ بھی توہیں ہوا۔ تم بہنیں کہوگی کرا کیے بعورت کے لیے اپنی عزت کیا یاب ہے۔ "

ہے رہی رہ بہت ہے۔ اور اس کی سکیاں ہے رہی گئی۔ زرال نے اُسے بازدوں سے بگڑکر اٹھا یا اوراس کا سراپنے سینے سے لگائے ہوئے کہا ' میری مہن ایم تھا اسے لیے اپنی جان کہ دول کی لیکن مجھے بنا و توسی کی کیاراز ہے ؟"

روب تی سف کها" به زاچه و زلا! میگوان کے لیے ! یہ ناپی چھو بھیں میری بالوں روب تی سف کها" به زاچه و تھیں میری بالوں رفیق نہیں آئے گا سے کا کہ تم میری کو ٹیاں نوجینے کے لیے نیا دم و حیا کہ گی سری کا محمول نے دیکھیا ہے اسے تھا اسے کھا کا کا روائنست بنیں کر کیس کے یم مجھے بڑی کھو گی۔ تم میری تم میری و تم میری و تم میری تم میری و تم میری تا کہ گئی۔

" بخسب بھوان کی سوگند مجھ سے کوئی بات نہ بھیا ؤیمی بخصا ری مدد کروں گی۔ اگر آم دنیا بھی مجھوٹی کیے توجمی مجھے بخصاری بات پراعتبار ہوگا۔"

روب ونی نے نولا کے بہرے برنگاہی گاٹتے ہوئے ای سرگرشت ترائع میں کا گئے ہوے ای سرگرشت ترائع کوری۔ روب ونی کی سرگرشت کے اختیام پراسے باربار تسلیاں فیبغ کے بعرجب زملاہی کے گھرے کئی تواس کے سیالات کی ونیا ہیں ایک نظام آجیکا تھا۔ سومنات کے منعلق مجتب اور عبو ومیت کے جذبات جواس کی مغوم رندگی کا آخری مہاراتھ انوت اور حقادت میں تبدیل ہوچکے کئے یہ راحے تھا کر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد وہ زندگی کی آرز وول اور مسر توں سے کنارہ کش ہوچکی تھی۔ اپنے باب کی خواہشات وہ زندگی کی آرز وول اور مسر توں سے کنارہ کش ہوچکی تھی۔ اپنے باب کی خواہشات برق بان ہو ہوں گے۔ بین ان بندتون برق بین کی اور یہ دو آسے اگر کو کی اطمینان تھا تو یک میری وی دو آپ کی یا دھی گئی دہتے ہوں کے بین ان بندتون اور یہ حرب کی سیوا کروں گی ۔ بین واپ کی یا دھی گئی دہتے اور یہ حربان کی یا دیسے مور ہوں کے بین ان بندتون اور یہ حربان کی یا دھی گئی دہتے اور یہ حربان کی اور یہ حربان کی یا دھی گئی دہتے

آئیے ہیں۔ میں الفین کھوں گی کدوہ آپ کی صحت کے لیے برارتھاکریں۔ جلے!" روپ وٹی کے ارتی ہوئے ہوئٹوں سے "نہیں نہیں" کی آواز نکی اور وہ ایک لیے جان سنے کی طرح فرش پر گرٹری

نرلا ایک تا نیر سکے لیے بہوت سی ہوکر رہ گئی اور پھر بھاگتی ہوئی بر آ مدے بس گئی اور تعاوم کو آوازی نینے گئی۔

تفوڑی در لباحب ردبی تی کو بوش آبا تو دہ استر برلیٹی ہوئی تھی اور زطلاس کے سربانے ہوئی تھی اور زطلاس کے سربانے ہوئی تھی اور کے جھینٹے مار رہ تھی۔ بور مسی خادم کے علاوہ جارغور تمی جن میں دو زطا کے ساتھ آئی تھیں اور باتی تو پل کے لوکوں کی بیو بال تھیں، اُس کے گر دکھڑی تھیں.

روب ونی نے زطا کے چورے راپنی نظری گاڑدیں۔ زطا کوان خاموش انگاہوں میں اس بے گناہ مجرم کی فریاد سنائی دی ، سس کے سر ربطاً دی تواریک دری ہو۔ اس نے باتی عورتوں کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔" انھیں کر دری کے باعث عیراً گیا تھا، اب تم میں سے کسی کو کہاں کھر نے کی عزورت مہیں یہ دوب تی نے القے کے اشارے سے نرطا کی نائید کی اور تمام عورتیں باہر نوگ کی میں بھرائی نے اچا تک اُٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔" اب آب کیا کرناچا ہی ہیں، ا نرطا کے دہے سے اس فدر موفرز دہ نہیں ہونا جا ہے تھا۔ اُس نے کہا" ردیب وتی اِ

روب وتی کی نگامی ایک بار کھر نر لاکے بیرے پرمرکوز ہوگیئی۔ بیند کات کے لبدائی نے بے اختیا رہے جبک کر نرلا کے بادُں پرمرد کھتے موئے کہا " نر ملا! میں اپنے بلے نہیں دام نافڈ کے بلے رحم کی بھیک مائٹتی ہوں اگر تجھ سے کوئی باپ بواہے تواس کی مزادام ناتھ کو نہیں ملنی چاہیے ۔ بھیگوال کے اکیب فادم کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کھانے کے لیے پوتھا کیکی نرطلا نے کہا " اور اور کہ کھیے کھوئی مہیں " کھوڑی در بعدا کیب اور خادمہ آئی اور اس نے کہا کہ شہر کے جدموز کھر انوں کی حور تنی آب کی خدمت میں حاضر ہونا جا بمتی میں لیکن نرطا ہے اسے یہ کہ کر طال دیا کہ آج میرسنے سرمی در دہے ۔"
منا و مر نے کہا ۔ " اگر آپ حکم دیں تو وید کو ملاکھیجوں ۔ "
زیلا نے بریم ہو کر کہا میں مہیں کمجھے وید کی صرورت مہیں ، تم جا و اور سب نرایوں مے کہ دوکہ جب نک میں نرلاؤں کوئی میرے کرسے میں نہائے "

(4)

عروب آفآب کے قرب بھی سے اہر سوننات کی ہے اور پرومت کی ہے "کے نعر کے قرب بھی سے اہر سوننات کی ہے" اور پرومت کی ہے "کے نعر کی جار اور گا کھول کر اہر جھا کھنے گئی نعل کی جار اور کی ہے ہور کی سے کچھ دور آئے بچاس ساتھ سوار وں کے بچھے بندرہ میں المحبوں کی ایک سوار وں کے بچھے بندرہ میں المحبوں کی ایک فطار تھی ۔ سب سے اسکھے بائقی کا تنہری ہوج سورج کی آخری شعاعوں سے جیک رطافیا۔

من کے دروازے سے مفورٹے فاصلے پرسواروں کا دسترا کی طرف ہٹ آبا اورلوگ بوانہ وار نعرے لگاتے مجے سے انگلے ہائتی کی طرف بڑھنے گلے۔ اس ہائتی کا مقاموتیوں اور ہروں میں بھیا ; والتھا گلے میں سے نے کی کھاری زیجر بھی حس کے ساتھ گھنٹی تکی ہوئی تھی اور مہری ہوج ہے کما روں کے شیخے موتیوں کی جھالیں لٹک رہی تھیں۔ ہوجے میں سومنات کا پروہت راجمان تھا الی التھیوں پرسومنات کے بچاری تھتے اور اُن سے بیچھے سواروں میں اور ہیں میں طاکر کی دواست سے غریبر اورنا وارول کی مددکروں گی۔ ونوہا تجو برنوئی ہوں گے اور موت کے بعد میراجنم اس جنم سے بہتر ہوگا۔ لیکن روب نی کی مرگزشت سننے کے بعد اس کے سین تصورات کی دنیا بھی دیران ہوئی گئی۔ اس کا حال اور مستقبل ایک لی دوق مبدان تھا اور ماضی کی طرف نوٹما اُس کے لیے نا ممکن تھا۔ اس کی حالت اس افران کی تھی ہو اپنی سادی لیر مجنی کھو بیٹھنے کے بعد راست خمی سے کہا ہو۔

عل کے باہر نہ اود آدی سومات کے بردہت کے اتظار میں کوشے کئے ۔ نرلائی بالکی دکھ کروہ داستے سے اِدھاً دھے ہمٹ کئے اور بالکی تمل میں بنج گئی فرط کے اور بالکی تمل میں بنج گئی فرط بالکی سے با برنکلی تربہت می تورتوں نے اُسے ایٹے چرمٹ میں لے لیا اور یہ لوچھنے کے لیے بالے قرار کھنیں کہ بردہت جی کر پنجیس کے یسکن زطاا تھنیں کوئی جواب دیے بیمیز نیزی سے قدم اٹھا تی ہوئی بالائی منز ل کے ایک کر ہے میں پنج جواب دیے بیمیز نیزی سے قدم اٹھا تی ہوئی بالائی منز ل کے ایک کر رحمی پنج کئی۔ تنہائی اور لے بی کے شدید احساس کے باعث اُس کی انگھوں میں انسووں کا طوفان اُمڈ آیا۔

وستردكائي ويررانار

تقوری ورلید ہر ومب ٹھاکر دکھونا تھے کے ساتھ صحن میں داخل ہوا اس کے سیسے چند کچاری اور تشرکے معززین سکھے عمن میں جمع ہونے والی عور تنب آگے بڑھ بڑھ کرائس کے با دُل تھونے لگیں بڑھ بڑھ کڑھ کڑھ کرائس کے با دُل تھونے لگیں

" دھوکا، مھوٹ، فریب" را لاکے منہ سے بے اصبا رہ لفاظ نکل گئے اور وہ دوبارہ اپنی کری برا کر میٹ گئی .

عور تول کا ہوئی وخردش فتم ہوا تو گئی کرنے لینے ہاتھ کے اثالیہ اور کول کو فام اور ہمت تھے میں ماراج ہمت تھے ہوئے ہیں۔ ان کی خرد میں کوئی کرنا ہے اس النے اب ایمنی آرام کی خرد دت ہے۔ مہاراج سے الاقات کے بعد دالہی پر آب بہاں دو تمن ہوں مختری کے اور آپ سب کوان کی سیواکر نے کا مرفع کی جائے گا۔ اس لیے اب مختری کے اور آپ سبب کوان کی سیواکر نے کا مرفع کی جائے گئے۔ اس لیے اب آپ ایٹ ایٹ کے حیا جائی ہیں۔

ر ملا در تک کرسی پر میٹی دہی۔ کرسے میں نار کی جیار ہی تھی۔ ایکے دمہاس کے کمرسے میں آئی ادراس نے حراغ دوئٹن کرتے ہوئے کہا۔" آپ نے دن کے وندت کچھ نہیں کھایا، اگر اجازت ہونو آپ کا کھانا ہے آؤں ہے

ر ملا نے بواب دبایہ اللہ کے آؤ۔ کھٹر دا کھاکر جی نے میرے تعلق تو کسی سے نہیں لوچھا ؟ "

مرجی بنیں بوہ ابھی کک اور بنیں آئے، وہ تھا نوں کی دیکھ بھال میں صرف اس ''

ہیں۔" "سانے مہان ہیں تھری گے ؟" "جی نبیں صرف پر دہنے اور خدی رہاں تھری گے۔! تی سب

"القاابم كاناك آؤ."

تقوری دیر بعد توکرانی کھانا ہے آئی، نرطاجید نوالے کھانے کے بعد کمجے دیر بیٹی رہی بھوری کی بدائل مٹ کے بعد کمجے دیر بیٹی رہی بھی رہی بھریکا کیس اکآ مٹ محکوس کرنے ہے کہ اگلی اور بارکے کرسے میں جا کہ ایک بیٹی بھوڑی دیر لعبد کھا کر کرے میں داخل ہوا اور شکایت کے لیجے میں بولا " نرطلا اجھیں پرومت جی کے سواگت کے لیے نیچے صرور آئا بھا ہیں برومت جی کے سواگت کے لیے نیچے صرور آئا بھا ہیں بھا ہے

" میرے سرمی دردتھا" زملانے اٹھ کر میٹیتے ہوئے کہا" اور پھر اسے آدمیو کے سامنے جاتے ہوئے مجھے کچھ تھجک سی محسوس ہو ٹی تھی"

استہرکے آدمیوں کو توہی نے اسی وقت بھیج دیا تھا۔ اب پر دمہت جی کھا ا کھانے کے لیدلین کرے ہوئی کھونا تھا اور فرسے اکھوں نے تو وکھا اسے ساتھ ہا وں گئے۔ کھا۔ دہ تھیں دکھے کر بہت ہوئی ہوں کے ہیں تھوڈی دیر ادبیقیں اپنے ساتھ ہا وں گئے۔ کھاکر زلا کے ہواب کا انتقاد کے لیے ابر کل گیا۔ یر دمت کو کھانا کھلانے کے بعد کھاکر کھر آیا اور زلا کھے کے لیڈر اس کے ساتھ جل بڑی بخی مزل کے دوئن کموں ہی میں مورون نقے اور بعد کھاکر کھر آیا اور زلا کھے کے لیڈر اس کے ساتھ جل بڑی بخی مزل کے دوئن کموں ہی مورون نقے اور بعد کھاکر کے نوگر ان کی سبوا کے لیے دروازوں کے ایک کھر اس کے مورون کے لیے دروازوں کے ایک کھر سے جا تھا۔ موروں کے ایک کھر سے جا تھا۔ موروں کے اسے میں انہا کو بینی جا تھا۔ بر دمیت ایک زر نگار ہو کی پر آلتی یا انتیا انتیا انتیا انتیا کہا تھا تھا۔ موروں کے ایک میں مزید انتیا کہ میں مزید انتیا نے کے لیے پر وہ ت گفتگو کا موضوع بدلنے کی فوض سے کہا۔ اس قت مهاداج کو آدام کرنے کی عزودت ہے۔ سے الحقیں ....

بروہت نے اظمیان سے کہا۔ میں ٹھاکری کواپی است میم کرنے دو۔"

زولاکا دل بھے گیا۔ ٹھاکر نے کہ لا میں نے ان سے بوجھا آب اسقد رہائیان

کیوں ہیں ؛ کسے لگیں جواٹر کی ابھی مجھ سے مل کرگئ ہے۔ اس کی شکل سومنات کے مند د

کی اس دیوی سے ملتی ہے ہو کہلی داست ہی داونا کے جرانوں ہیں کہنچ جانے کے با

ملک مجرمی شہرت جالی کرکئی ہے ۔

ملک مجرمی شہرت جالی کرکئی ہے ۔

پردہت بر کہ طاری ہو کیا تھا، کیان نر ملا کے سوائی کے والی صیحے کیفیت کاکسی کوعلم نرتھا۔ ٹھاکرنے ابیاسلسلہ کلام جاری کھتے ہوئے کہا" مہاراج! دیا ہی کئی انسانوں کی شکلیں آبیں میں طابق ہیں اور فیصفے والا اکر دھوکا کھا جا آ ہے لیکن نر طاکو آرای بات کا لیقین ہوگیا تھا کہ دہ مندر کی دلوی ہے اور ایک نئے روب ہی ایس وری آگے ورد کی جیس نے موجب مجھا با کہ اس لوطی کا نام روب فرقی ہیں ساوتری میں اور وہ سومنات سے نہیں بلکہ کالنجرسے آئی ہے نوٹری شکل سے ان کی علوائم ٹی ورئی قالور وہ سومنات سے نہیں بلکہ کالنجرسے آئی ہے نوٹری شکل سے ان کی علوائم ٹی ورئی قالور ہوئی آواز میں کہا ہوگی آواز میں کہا ہوگی اور کھیا اور گھرائی موئی آواز میں کہا ہوگی اور کے طرف دیکھا اور گھرائی موئی آواز میں کہا ہوگی میاراج آرب کی طبیعیت تو ٹھیک ہے نا ک

منیں ہماراج! نرطا کو نسک ہواتھا اور یہ ڈرگئی تھی۔"
دمنیں ہماراج! نرطا کو نسک ہواتھا اور یہ ڈرگئی تھی۔"
دمٹھیک ہے ۔ نرطانے روب قی کوسومنا نسمیں دکھا ہوگا کیکن آل ہیں ڈر
کئی کیابات تھی کئی صورتیں آب میں ملتی ہیں۔"

کی طرت متوج بھنے کی بجلتے اپ ما پہنے پا دُن بھی نے کی کوشش کی ہے کڑی اُس کا باز دکم کر کر طبری سے اٹھا اور اُسے پر دہت کی طرت دھکیلتے ہوئے بولا " برزہ جی مهادان جے پا دُن بھیدور را ہے اور مهادلہے سب ان کے درواز سے کے بھکاری ہیں۔"

نرال نے مجبودی اور بے لبی کی حالت میں لینے کا بہتے ہوئے کا تھ پر وہت کے با ور بر وہت کے با ور بر وہت کے با وک بر وہت نے بے بر دائی سے ایک باکھ اس کے سر مجریتے ہے ۔ برت کہا "شکھی وہو ہٹی ! "

نرمال الله كوكورى موكى مقاكر ن اطمينان كاسانس ليت موت كها" أج ال كالبيعت تفيك نه محتى "

پردست نے خالی کربی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا '' بیٹھنے ٹھاکر جی آئم بھی مٹھ جا دہنٹی!'

رُطانِیَجَی ہٹ کرلینے باب کے قریب بیٹھ کی اور ٹھاکرائس کے ساتھ روسری کے کی بیٹھ کیا۔ ٹھاکرنے تھی ۔" کری پرنٹھ کیا۔ ٹھاکرنے کہ الا ہماراج! زبلا ہمروز آپ کویا وکیاکرتی تھی ۔" بروہ بن نے زبلا کے مرصائے ہوئے چھرے پراٹکھیں گاڈتے ہوئے کہا "لیکن آج توابیا معلم ہوتا ہے کہ یمیں وکھوکرڈوگئی ہے ۔"

تھا کرنے ہواب نیا موارات ایکھی دیپاؤں کا بریم کیا دیوں کے لیں نوفن تھی پیدا کردتیا ہے اور اسکے لیں نوفن تھی پیدا کردتیا ہے اور زطانو ہات بات برخو فزوہ موجا ہا کرتی ہے۔ برسوں ایک عجیب اقعہ چین آیا تھا۔ ممالے ایک شے جاگر داد کی بوی عرصہ سے بیمار تھی برسوں وہ زطا کے لیے شادی کا کتفہ لے کرآئی حبب میں نے ایھیں جبکھا نوان کے برسوں وہ زطا کے لیے شادی کا کتفہ لے کرآئی حبب میں نے ایھیں جبکھا نوان کے بہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں نے ۔۔۔۔ "

نربلانے انتہائی غوٹ ادر اضطرا ب کی حالت میں ٹھن*ا کر کی طر*ف دکھیا اور

777

ہونے ہی اُسے بلالیتی " پرومن نے ایک کھوی ہتی بنت موٹے کدا" ہمیں دیکھتے کی کوئی صرورت نہیں۔ ہم جاننے ہیں کہ دنیا ہیں صرف ایک ہی روپ و تی تھی ایے تم جاکر آوام کرو۔ جے کرشن تم تھی جاؤ۔ ٹھاکڑی آپ ذرائھ ہیں ہا"

## (4)

ر ملاکے لیے ہیمجہ اسکل شکا کہ برد بہت ٹھاکرے کیا اتبی کرنا چاہتا ہے۔ ٹھاکر کو وہاں سے نکا لئے کے لیے اُسے ایک ہی مدیر نظر آئی۔ اُس نے کری سے اُٹھ کر د ذہن قدم انتخابے اور پھر اجا تک اینے سرکو دونوں اِنقوں میں دائے توسے فرق پر ٹیھ کی ٹھاکر گھراکر اٹھا اور ہے کوئٹ نے جادی سے آئے بڑھ کراس کا بازو کمپڑتے ہوئے کہا ''کیا ہوا بعثی اُ

" مجے جگرا کیا تھا۔ میرا مروردے بھٹاجادہ ہے " زملانے کو اِسے ہوئی ہوائی ا تھاکھی گھرا یہوا آگے بڑھا۔ اُس نے زملاکا دوسرا بازد کیڑنے ہوئے پروہت کی طرف دکھاا در کما میں اضیں اُدیر مینیا کراھی آنا ہوں۔ "

پردمت فيجاب بات إن إن العليم اور كيمي هران كى كوئى بات بنيى بم ان كے ليے ماز وسے براد تھناكر بس كے "

ر بلااکی طرف شاکر اور دو مری طرف جے کوش کا مهارا لیے کمرے سے باہر انکی ابی جا اسے باہر انکی ایک میں اس بات کا افغین ولانے کی کوشش کر رہے تھی کہ اس برہوی ی طاری موری ہے مکن میٹر ھیوں کے قریب بہنچ کر وہ تنصفتے کی کوشش کر قے لگی۔ جند بیٹر ھیاں بیٹر ھیوں کے قریب بہنچ کر وہ تنصفتے کی کوشش کر قے لگی۔ جند بیٹر ھیاں بیٹر ھیاں کے ابد ہے کرش نے تندر کے طابق ہوکر کھا ۔ تناکر جی میں ہے۔ اوپر لے جاتا ہوں ، آپ کسی دید کو لائن ۔ "

مہاں ہماراج اجب میں نے اسے سجا باتویہ خودی مان کی کریہ لڑی ددباتی سے علمہ اسے علمہ اسے میں اسے علمہ اسے میں اس

م ادروہ اولی ہیں رہتی ہے۔" "ہاں مهاراج!"

"الينعيتي كحسائة!"

" ہل مهاداج المكن آجكل ال كالبنى سرقد برائي حالكرد كھيے گيا ہوا ہے الحكی ہو كالبرد كھيے گيا ہوا ہے الحكی ہو الم الحقی جونکہ ہماری کے باعث مفرکر نے کے قابل زخنی اس لیے وہ لسے ہمیں جھوڈ گیا ہے ۔ "

«كب بياه بواتفان كا ب

"اس بات کا مجھے سیح علم بہنیں الیکن اُس لٹرکی کانتی یہ کہنا تھاکہ وہ سوسات کی یا تراپر جانے سے پہلے شا دی کرکے تہا تھا "

"تووهاى سمركا كبض والانبين

"نہیں مہاراج! وہ منزج کاباشدہ ہے۔ حب دہ سومنات کی طرف جارہا تھا نورلسنے میں اُسے ہما اِسے مہاراج شکار کھیلتے ہوئے مل گئے تھے۔ اس نے مہاراج کیجان بچائی تھی۔ مہارا جاس کی ہست عزت کرتے ہیں۔"

«شیک ہے ایے آدی کر ت کرنی چاہئے ۔ کیانام ہے اُس کا ہا" «رام ناتیا »

ز طاکا بیمان صرابر زبوجیا تھا میکن اس کے ساتھ ہی خطرے کو سربر رکھ کا آپ کی مدا فعانہ قویمی بیدار ہوجی تھنیں۔ اس نے کہا" مها داج ا تھا کر جی مجھ پر ہنتے ہیں ایکن اگر آپ اُس اٹٹ کی کو دیکھیں تو معمولی فرق کے سوا وہ آپ کو رویٹ تی دکھائی دیگی۔ وہ محمد کی فرق تھی دورسے منیس نزد کیسٹ نے دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ تھر تے تر میں جی جے کرش نے کہا میراخیال ہے کہ آپ آدی کو واپس بلالیں ۔ نرملاکو بہلے بھی کی بار پیکھی میں ایک بیلے بھی ایک سنباسی سے اُس کے لیے دوالی تھی، وسی دواسے لیے فرر آئیند آجا باکرتی ہے۔ مجھے نرملانے بنایا ہے کہ اُس دوالی جیند کو لیاں اُس نے گھر میں کہ بس سنبھال کرر کھی ہوئی ہیں "
گولیاں اُس نے گھر میں کہ بس سنبھال کرر کھی ہوئی ہیں "
گولیاں اُس نے گھر میں کہ بس سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں "

جے کوئن نے کہا۔ " بھے در ہے کہ مجھے آنے جانے اور چر دوا آلمائی کے بی ہے کہ اسے دواکسی صندوق میں دھی ہوئی ہے کہ اس نے دواکسی صندوق میں دھی ہوئی ہوئی ہے باب مجھے طوم نہیں وہ کون ساصند نق ہے۔ اس بیے میں چاہ آمول کہ زرالا کو سات نے چھیک ہے لیکن ایک دو گھڑیا ل سات نے جا وال اس کی حالت کچھیک ہے لیکن ایک دو گھڑیا ل گرزا گھرمپنی دیا جا کے۔ اگر دوائل گئی تو گھاتے ہی اسے نبیند آ جائے گئی۔ وارز دیا کو گھرام کے بار کہ جا ہے ۔ اگر دوائل گئی تو گھاتے ہی اسے نبیند آ جائے گئی۔ وارز دیا کا گھر ہمارے نزدیک ہے ہیں اسے بی اسے بی اسے بی اسے اس بات کا بھی اصاس ہے کہ پر دمیت ہی آب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس بیے مجھے امیازت ویں اسے کرزنا ہوں۔ پر ومیت ہی آب کا انتظار کر رہے ہوں کے۔ اس بیے مجھے امیازت ویں اگر سات کو امیازت ویں اسے کردنا ہوں۔ پر ومیت جی سے نھوڑی در با نہی کرنے کے ابد میں خود آب کے ان آگر انگلی کا انتظار کر در با نہی کرنے کے ابد میں خود آب کے ان آگر

بے کرش نے کہا یہ نہیں آ ببت تھے ہوئے ہیں۔ اگر فرورت ہوئی توہیں آب کو بنیا ہے کہ دول گا ورز آب ہمائی آب ہمت تھے ہے۔ ہیں۔ اگر فرورت ہوئی توہی آب کو بنیا کر اس کے بنیا کہ بنیا

سبن انھی بلانا ہوں " ٹھاکریہ کہ کرنے ہوت ہوئی۔

ز طلا جا کہ اپنے باپ کا لم تھ کوئے ہوئے ہوئے ہوں یہ بنا جی طبری اور اور طلا جا تھی جا ترکیا۔

جائے — بین آپ سے ایک ھڑوری بات کرنا جا ہتی ہوں یہ

جھ کوئن انہنائی برتواسی کی حالمت میں بٹری شکل سے اس کی رفنا رکا سو اس کے رفاق ایر بنا اسے ایک رفنا رکا سو اس کے میں اور ور وازہ بندر نے ہتے ہوئی باجی مجھ اکھی این ساتھ کھر لے جلیں ۔ بہری و زندگی اور ور وازہ بندر ساتھ کھر لے جلیوں کے بیری و زندگی اور ور کہ بلانے کے مرورت نہیں ۔ بہری و زندگی اور ور کو بلانے کی ضرورت نہیں ۔ بہری کر دید کو بلانے کی ضرورت نہیں ۔ بہری کو دو ہوئے ہے اوراس کی دوا ہائے گر میں موجود ہے لیکن توکر نباید کو بار نہیں ۔ ایکن موجود ہے لیکن توکر نباید کو بار نہیں ۔ ایکن موجود ہے لیکن توکر نباید کر نباید کر نباید کی اور اس کی دوا جائے ۔ لیکن مجھے لینے ساتھ ھڑو در الے جائی کر در کہا ہے ۔ کوئی بہانہ کرنا پڑے ۔ لیکن مجھے لینے ساتھ ھڑو در الے جائی کر در کہا ہے ۔ کوئی بہانہ کرنا پڑے ۔ لیکن مجھے لینے ساتھ ھڑو در الے جائی کر در کہا ہے ۔ کوئی بہانہ کرنا پڑے ۔ لیکن مجھے لینے ساتھ ھڑو در الے جائی کرنا ہے ۔ کوئی بہانہ کرنا پڑے ۔ لیکن مجھے لینے ساتھ ھڑو در الے جائی کرنا ہے ۔ کوئی بہانہ کرنا پڑے ۔ لیکن مجھے لینے ساتھ ھڑو در الے جائی کرنا ہیں کہ جائی کرنا ہوں کوئی بہانہ کرنا پڑے ۔ لیکن مجھے لینے ساتھ ھڑو در الے جائی کی در در کہا ہے ۔ کوئی بہانہ کرنا پڑے ۔ لیکن مجھے لینے ساتھ ھڑو در الے جائی کرنا ہے ۔ کوئی ہمانہ کرنا پڑے ۔ لیکن مجھے لینے ساتھ ھڑو در الے جائی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کے اور در کوئی ہمانہ کرنا ہوئی کرنا ہوئی کے ۔ کوئی ہمانہ کرنا ہوئی کرنا ہو

" نىكى بىلى بىلى بىلى بىلى بىلى بىلى بىلى . . . . . »

نرملانے دروازہ کھولتے جھے کہا "بھگوان کے لیے اس فت آپ مجے سے کے ناچھیں۔ مجھے لیے اس فت آپ مجے سے کے ناچھیں۔ مجھے لیتی مجھے لیے ناچھیں۔ مجھے لیتی مہم کے اپنے کہ باہر کی کرمیں آب کی سنی کرسکوں گی بھیگوان کے لیے جائے ہے !"

جے کرٹن کی پرلیٹانی اب اضطراب میں تبدیل ہوئی تھی 'وہ کرے ہے باہر کلا اور تیزی سے سیٹر هیوں کی طرف جیلئے لگا۔ برآ مدر میں حکہ مجانے روٹن تھے سے کرٹن سیٹر هیوں سے انھی چند قدم دور ہی تخاکہ اُسے تھا کر دکھاتی دیا۔ "آب کہاں جا رہے ہیں ہے" تھاکر لیے سوال کیا۔ "میں آپ کو بلانے جارہا تھا۔ زطا کی حالت اب بہتر مہور ہی ہے "

یں ہیں جورہی ہے۔ مظاکر سے اِلمینان کا سانس لیتے سوئے کہا یہ بیں نے وید کو بلانے کے بیے اُدی بھیج داسے۔ وہ ابھی اُنجلے گا یہ

اس کے ساتھ پدل جل رہا تھا ذ

(4)

ا بنے مکان کی ڈیوڈھی کے فریب ہے کرٹن نے کہا روں کوروکا اور دروازہ کھوانے کے لیے مکان کی ڈیوڈھی کے فریب ہے کرٹن نے کہا روں کوروکا اور دروازہ کھوانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن زملانے کہا یہ بناجی الحقربی 'یالکی کواند کے جانے کی ضرورت نہیں میں بہیں اُتروں گی ''

جے کرش نے مرش نے موئے کہا" ایجا بھی ایمیں انار دو اور تم جاؤ" حب کہا رز بلاکو آنا رکر خالی یا کلی اٹھانے لگے نوجے کرش نے اپنی جیب سے جند سکے نکال کرایک کہار کے ای میں نے بتے موئے کہا"۔ اعبیں آبیس یا ناش لینا " کہار تاریکی میں غائب ہو گئے اور ز بلالینے با ب کا ہاتھ بکو کرائے ڈیوڑھی سے ذرا اور دور لے گئی اور کھنے لگی" تیا جی اسمیں اپنے مکان میں داخل مونے سے پہلے درا اور دور لے گئی اور کھنے لگی" تیا جی اسمیں اپنے مکان میں داخل مونے سے پہلے ہمت کھے موضا ہے ۔"

جے کوشن نے کھا "اب صاف ہات کو رتم کیا جائتی ہو۔"

زطل نے کھا " بیاجی ایس آب کے لیے اینا بلیدان قریم کی ہوں ۔ یں

نے اپنے ول میں ہود کیا تھا کہ ہیں اس کے بدلے ہیں آپ کے نہیں مانگول گی لیکن

آج میں آپ کے سامنے اپنی بھولی پھیلا نے کے لیے مجبور ہول ۔ لینے لیے نہیں

میں کے لیے یمیری ذواسی علمی سے دوانسان موت کے مزمیں جاچکے ہیں ۔

آپ اخیس بجا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کیے ذکیا کو مجھے آپ اُن کی جیّا میں کورنے

سے منہیں دوک سکیں گے "

جے کوئن نے کہا ہم رام ناکھ اور اُس کی بوی کے منطق کچے کہنا جا ہتی ہو ؟ " " اِل اِساوری وی ہے اور اُس کے مندر میں روب وقی کے نام سے

بكراطا تقاء

مرتمها رامطلب سے کرروپ وٹی زندہ ہے ؟"

" إلى إلوراب جب كرير وبهت كويملوم بوجيكه عدوه اس شهريس ب ره اسے زندہ نہیں جبورے گا۔اس قت وہ تھاکرے اس کے سعلن مسورہ کر را ہوگا۔اب باتوں کا دقت نہیں جیں اُس لوکی کوائس کے گرسے نکانا ہے ادر میں رام ماتھ وکھی بیمنا مھیناہے کہ اُس کی زندگی طریعیں ہے۔ میں رویے تی كى سرائيت في جى بول اور مي آب كولقين اللى بول كداكر روسيمير النظاف میں سلوک را ہوائی نے روب تی کے ساتھ کیا ہے تو آپ سونیات کے مندر کی الناف سے المنظ مجانے کے لیے نیار ہوجاتے۔ روی فی دریا کے جرنوں میں نہیں پینے اور کسے اس می عرت بجا کر بہال آئی ہے اور کسے اس دیوا نے بچایا ہے جس نے اپنے باب کے قائل کی گردن برطوار کھنے کے بعد کسے مان کردیا تھا سِ نے مجھ سے اپنی ہن کا انتظام لینے کی کائے مجھے آب کے پاس بیج داخفاتیاجی! آب کوزندگی میں نیکی کا ایک موقع الاسے، اُسے اُتھ سے نہ جانے دیں۔ میں اُسے بہاں کے آتی ہوں ، آپ گھوڑے تیار کرائیں۔ ایک نورکواس کے ہمراہ بھیج زیں اور دوسرے کودام ناتھ کی طریف روانہ کردیجئے۔ يس روپ د تي كوبلالاتي بول "

اں روپ دی وجوہ ہی ہری ۔ " نہیں نہیں!" جے کرش نے زبلا کا باز د کھڑتے ہوئے کہا یہ تم نہیں تھا تیں. اُس کے نوکر تھیں بیچا ن لیں گے اور اگرتم روب تی کو نکال بھی لائیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمھیں بروہت کے انتقام سے نہیں بچا سکے گی۔"

م تیا جی اِ بھگوان کے لیے تھے نہ ردیجے۔اگر میں ردب دتی کرنے کیا سکی تو میں ساری دنیا کریہ تباوُں گی کہ اُسے کس جُرم کی سزا دی گئی ہے۔ میں ٹھاکر اور بهت وها مهاراج إلا نوكريكه كرحيلاكيا-

ہے کرش فرطاکی طرف متوجہوا "تم حلدی سے اندرجاکرا سے لیے کوئی مرانی اور می می اور

رملا بھاگتی مونی مکان کے اندر حلی گئی مقور کی دیر ابعد وہ است سرم ایک چٹی رانی اور هنی لیے واس آن توج كرش، بياسے لال كے ساتھ لينے كيرے تبدبل كرنے كے بعدابنے سررائس كى يلى كيلى ليب واتھا۔ دوسرا نوكر گو ښد رام حيرت ز ده موكراكن كي طرف د كھي را تھا۔

" طبیے تیاجی! بهت ورسرگئی ہے۔" زملانے بے فرارسی مورکها۔ جے کرش نے لوکر مل کی طرف منوجہ ہو کر کھا!" ہم مفوری در کے لیے باہر جاراً ہیں بتم تین گورٹے تیار کر وا ورا کی لیے سفر کے لیے تیا رم وار اِ آئی لوکروں کو يملوم نبيس بوناجا ميدكرتم كهال جاريع بورار مطلل كيطرف كوئى أوكر بونوكس ووسرى طوف يعيج وينا " ج كرش، زوال كے ہمراہ اسكال كيا اور لوكر انتهائى برحواسی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔

بیارے لال جے کش کے برانے لوکروں میں واحدادی تفاحی نے مصا کے زیانے میں اُس کا ساتھ چیوڑنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے باتی ساتھی ایک ایک كركے رضيت ہو پچکے تھے۔ دطن كى إدا تسبے ہي سنا يا كرتى تھى لىكين رسر كا خوات ك كاداسته دوكي موئے تفا رمبر كے كاؤں سے كھي وُوداس كے بھائى اوردومس رشنه داراست عقد اوروه اس ميدريك كرش كاساته دير إلقاكم كي ن وه دوباره أين علىقى قبضه كرك كااورأس كے ليے اپنے كاؤں جلنے كارات كال حائے كا-گوندرام، گوالیارمی فرطاکے اس موں کے اس طازم تھا اور زطاراً معالینے سانف ليماني هيه

راج کے سامنے پر دہت کا سرم ٹا بت کر دوں گی۔ میں بھانتی ہوں کہ زہیری بوٹمال فریضے کے لیے نیار ہوجائیں گے، لیکن میں اس کے لیے تیار ہول " ہے كرش في كمار من مردياتى كوكمال بيميا بيا اتى بو؟" "اس کے لیے فوج میں بیر کے گھر کے سواکر فی جائے بنا وہمیں۔اے مرت برجده وركين كم خطر : بوكا إله

جے كرشن نے كهام بين بارے لال كراش كے ساتھ كي سكتا جول سكين اس وقت اسے مگرے کا اما کا اسال نہیں میں اُس کے اُوکروں کو دھوکا لینے کے ليداكب علم ماي كالحبيس براكراس كے محرجانے كے ليے أيا دول-مي نوکروں سے کسول گاکر مجھے رام الق نے ایک عمردری بنیام نے کر بھیجا ہے ا لكين أسيم يركول ريفين أن ني كاكريس اس كي جان تجاف كم ليد آيا بول إ رطالے اپنے الخدسے میں آباد کر ہے کرش کونے نے ہوئے کراڑ یکنگن دکھانے کے بعد آب حربات اسے کمیں گے وہ مان جائے گی۔ برائی نے مجھے ر بے تھنے میں مکان سے باہر کھڑی رمول گی "

جے کوش نے کنگن لیتے ہوئے کہا "ابتم میرے ساتھ آؤ۔ کیلے ہارا كرجا الازوري بي تحب كران كرك اب مبس تقور اسا ولت بل جلن " ود تری سے جلتے محص اور اوی کی طرف بڑھے۔ جے کرش نے بسر دار کر آواز وی اس نے وروازہ کھول دیا۔ ڈاپڑھی کے اندرشعل مل رسی کھی۔ جے کرنسن نے اندرونل ہونے ہی پیرے وارت اوجا " بارے لال کمال ہے ؟" جي بهاراج! وه ترتنا يدسوليا ج-

" ابھی ہے سرگیا ہے۔ جاز اسے شکاریہاں کسی ادراس کی جگرائے تم آرام كرورود بدن سيرا يرب كالاركر بندرام كونجي بهال بخبيج دوية

مدوكار

ردىپ دنى اينے لېنزىرلىنى بوكى تقى ئىكن اس كى تكھول مىي نىندنىقى -ما دمه كمريه بين داخل بوكى ادركها يساب الحلى تك بنين سوغن؟" روب د تى نے جراب دیات مجھے نید بہیں آتی "

" ريا تحصا دوں ؟ "

" بنير بنيس إين فود جيالول كي إ «كى چېزى فىزورن تونېيى ؟»

مرنبس إلم حاكسوها د إ"

خادمرساتة والع كرے مي حل كئى يقورى دير بعدروب تى اس كے نوائے س رہی تھی۔ دہ در تک ستر ریزی رہی بھر اجا کک اسے باہر حن کی طرف کسی کی دازسانی دی اور ده انگر منظم کئی-اسے ایسامحسوس بواکه توکیدارکری سے باننس کر الم ہے۔ وہ جلدی سے المقی اور در دارے سے کان لگا کرسنے لگی۔ تقوری دیر بعداسے برآ مدے میں کسی کے باول کی اسٹ سنائی دی۔ "كون ہے ؟" اُس نے كھرائى ہوئى آداز ميں كها۔

« آب جاگ رہی ہیں داوی ہ "برج کیداری آواز تھی۔ روان کیامات ہے ؟" بوكيدارن كمايدبا براكب أومى كطراب اوركمتا بها كميس مرواردام نام کابیام ہے کرایا ہوں" روب وتی ملدی سے دروا زے کی کنڈی کھول کریا ہر کا آئی "آ وی اُن كابنيام لے كر آباہے اورئم نے أسے باہر روك ديا ہے ؟" «اس وقت كسى كواندر بلاف كے ليے آپ كى اجازت كى صرورت كفى"

" دو اکیلا ہے ؟"

ر جى بال و ده يريمى كها ہے كرسروادكا بينام هروت اب كے ليے سے " ساجا اسے لے آو اور دیجورو شیار رہنا "

ساب کرندکرس!"

بھوكىدا رىكىكىكر والى جلاكيا- كقوشى ديرلىددە واليس آبا نواس كے ساتھ اكي اورآدمي نها. روب وني برآند سے سے ستون كے باس كھرائي تى. حب وہ زرب بہنچے نورہ بیچھے برط کر دروازے کے سامنے روشی میں کھڑی ہوگئ-اطبی نے کسی تھید کے لغیر کمالا مجھے سردار دام نا تھ نے تھی ہے ہیں آپ کے لیے ایک ضروری بھیام لایا ہول منہرسے جند کوس دور میرے محوصے نے كركروم توطروباتها ورزمين شام سے يہلے بها ل سبنج جاتا به م وه كس آنس كه ؟" " رەھلد آجائيں گے "

« اوربیغام کمیا بھیجا ہے انھوں نے ؟ النبی نے مطارح کیداد کی طرف میجند ہوئے کہا " مجھے کسی سے ساختے بات

كرف كي إجارت بيسيا

روب ونی کے اشار سے سے جو کردار ڈرور می کی طرف جلاگیا اور اصلی منے إدهراً دهر دكيت موئة ابن جيب سے دوكئن لكا ہے اور ددب و تى كى ارت برمائے ہوتے کہا چیں لیجنے !"

ر براکفوں مے بھیجے ہیں ہ''

اطنی نے کہایہ آپ اندر شیا کے فریب جاکرانیس مورسے دیجولیں، پھر

آب کومعلوم ہوجائے گا کہ کس نے بھیجے ہیں ؟ دوپ دنی نے کنگن لے لیے اور انہیں دکھیتی ہوئی کھیے میں شہرے فزیب یہیجی۔ ایک نامیر کے بیے اُس کا ٹون نبی ہوکر رہ کیا۔ اجنبی آ کے بڑھ کرد رواز میں جا کھڑا ہواا وراس نے سرگونٹی کے انداز میں کہا <sup>رو</sup> گھبرانے کی کو تی بات نہیں میں مے کرش ہول منطلاکا باب مزملانے تجھے بدنتا نی اس لیے دی تھی کہ شاید تم فجه براعتباد بذكرو- نرملااس وبلي كے بيجه كفرى سے- دواس ليے اندونيس آئی که تھارے نوکراسے بچان لیں کے۔ اگر تم ابنی اور رام ناتھ کی جان بجانا جا بنی ہونومبرے کنے برعمل کرو۔ ورن تھادے ساتھ مبری اور زلما کی تھی غربیں۔ برومت کوشعلوم مرحکا مے کم روسی نی مو اور شاید مفوری در میں اس کے سیاہی اس حربلی کا تحاصرہ کرلیں۔اب سوچنے کا وقت نہیں، میں تھیں بہاں سے كالمنع كالتطام كريجا مول "

«ليكن رام ما ته إ" روب وني نه دوستي موني أواز مين كها-جے کرش نے اس کے قریب جا کر کہا یو اگر تم بہاں سے نکل کمکن تو ممکن ہے کہیں دام ناکھ کی بھی جان بچاسکوں۔ ورنہ تھاری گرنباری کے متعلق مس کر وہ بھا گنے کی کوشیٹ شہبس کرسے گا۔اب عبدی بہاں سے مکلو۔ حرف اپنا دلویہ

بے اور راستے میں کام آئے گااور دیکھو تھارسے ہرے وارکو بھی یہ علوم نہیں ہوا یا سے کہ تم یا ہرجادہی ہو۔ بیں نے ایک ترکیب موچی ہے۔ تھا دسے اصطبل میں عُورُ الوموكا ؟"

م بان اصطبل میں توایک کی بجائے تبن گھوڑے موجود ہیں "

" آوتم میرے ساتھ جلوا ور پرے وارسے کموکہ مجھے والیں جانے کے بلیے گور ہے کی صرورت ہے جب وہ اصطبل کی طرف جائے گا تو تھیں باہر بکلنے کا مرتع بل جائے گا۔ وہ ہی مجھے گاکہ تم کرے میں جاچی ہو یو بی کے بیچھے تھیں نر لا ملے گی، تم اس کے ہمراہ گھر بہنچ جاؤ۔ میں گھوڈ الے کر دیاں آ جاؤں گا۔ اگر پرے دارمی اور لزکر کو میگانے کی کوشش کرسے تو اُسے منع کر دینا "

روب وتی نے کنگن سے کرش کروالی دے دیے اور ایک صدوق سے لینے ذلدامت ا در مونے کے سکوں کی ایک تقیلی نکا لینے کے بعد ہے کرش سے ساتھ باہر نكل آئى يوكيدار ديود مي سے باہر صحن ميں كھوا تھا۔ روب ونى نے اُسے كها ، ويكيمو الفیں انجی والبس جانامے۔ اس بلیے اصطبل میں ایک تھوڈے پرزین ڈال کر ان کے بلیے نے آو کہی اور کوان کے النے جانے کا علم نہیں مونا علم ہے۔ انفین ہترین گھوٹد در بنا ورن مرواد نفا ہول کے اور دمکھود ومسرے نوکدول کو حکانے كى ھرودەت نہيں"

دویب دنی اینے کرے کی طرف چل میری اور بہرسے دادسنے اصطبل کا ور کبار مبب بہرے دارآ نکھوں سے اوجھل ہوگیا توروپ وتی بھاگتی ہوئی ڈلورھی کی طرت بڑھی۔ جے کرش نے جلدی سے کنڈی کھولی اور تھاری کواڑ کھینچ کروٹ تی کوباہر نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے بھراسی طرح کواٹ بند کرکے کنڈی لگا دی:

( P

مقولی دیربعد و بل کے بیچے روپ ونی برطل کے ساتھ ہے کہ شن کے مکان کا وقع کر بہی تھی۔ برطلاس کی کمسلی کے لیے کہ دہی تھی یہ وہ لوکر بہتے ہیں تھا اسے ساتھ بھیج دہی ہوں، بہت وفا دارہے۔ اس نے ساری عرکوالبار ہیں میرسے ماموں کے ہاں گزادی ہے۔ ہیں اُسے وہاں سے اپنے ساتھ ہے۔ آئی تھی۔ تیاجی دام نا تھ کو خبر دار کرنے سے لیے دومرا لؤکر بھیج دیں گئے بھیگوان تھاری مدوکر رام نا تھ کو خبر دار کرنے سے کہ دام نا تھ تھیں ہے کہ دام نا تھ تھیں ہے کہ دام نا تھ تھیں ہے کہ مقاری صحت تھیک ہیں۔ وقت کی حرف کی مرودت پڑھے اقسوس سے کہ مقاری صحت تھیک ہیں۔ اگر کہیں تھیر نے کی ضرودت پڑھے اقسوس سے کہ مقاری صحت تھیک ہیں تیام اگر کہیں تھیر نے کی ضرودت پڑھے نوشہروں کی بجائے کسی چھوٹی بستی ہیں تیام کرنا۔ سرحد میں داخل جونے کے بعد تھیں کوئی ضطرہ نہیں دہے گا ۔"
کرنا۔ سرحد میں داخل جونے کے بعد تھیں کوئی ضطرہ نہیں دہے گا ۔"
دوپ و فی نے تشکر کے آلئو ہما ہے جونے کہا یہ نر لا ! تم دیوی ہو تھیگوال

و م مستریه حرو ا روپ و نی نے کہا یہ نر طلا اِ مجھے دام نا تھ تھا دے ول کا حال بہا چکا ہے تم رنب کرکو کی بیغام بھیجنا چاہتی ہم ؟"

سپاں! اسے صرف یہ تبادیا کہ مرالاجس سے تم نفرت کرتے تھے امریکی ہے "
مکان کے فریب بینچ کر اتھیں ہیچے سے گھوڑ ہے کی طاب سٹائی دی اور وہ
مؤکر دیجھنے لگیں ہے کرش نے گھوڑاروک کر انزستے ہوئے کہا یعروب وئی! تم
اس گھوڑ ہے پرسوار ہوجاؤ۔ نرطا بتم اس کے یاس مخبرو، میں ابھی گوبندوام کوئے
کر آتا ہوں۔ مجھے بیادسے لال پر اعتباد ہے میکن اُسے ان سب بالوں کا علم نہیں
ترونا جا ہدے !!

جے کرش بھاگا ہوا ڈلوڑھی کی طرف بڑھا۔ روپ ونی گھوڑسے برسوار ہوگئی۔ غوڑی دبر اجدگو بند رام اور سے کرش آگئے گو بند رام ایک گھوڑسے کی باکھلمے ہوتے تھا۔

جے کوشن نے کہای گو بندوام اہمھادی منزل قنوی کا وہ گا و ں سے ہو کبھی میراتھا۔ اس دلیوی کی عزیت کے داس بیے ضروری ہے کہ اس اس کا پیچھا کو ہیں گے ۔ اس بیے ضروری ہے کہ تم جلد سر صدی بود کر جاؤیں

ر طلف که یه براجی اس دلوی کوسب مجھاچی ہوں۔ اس لیے آپ اغیں اجازت دیں یہ محروہ گوبندوام کی طرف متوج ہوئی یوچپا گومند السس کی عرت کومیری عزیت اوراسکی جان کومیری جان مجھنا "

اچانک بھے کرشن کے دل میں کوئی خیال آیاا وراس نے آگے بڑھکو وہ تی میں کوئی خیال آیا اور اس نے آگے بڑھکو وہ تی سے کا یہ میں کہ کوئی البی نشانی دے مکتی ہوجے دیکھ کروہ میرے البی کی باتوں برتھین کرنے ؟"

« ہاں! وہ مبری انگو کھی بہجان لیں گے '' روب و تی نے بیکہ کر ابی انگو کھی آبادی اور بھے کر مشن سے ہاتھ میں دے دی:

( )

مقور ی دیربعدر دب و تی ادرگوبند لام دات کی تاریکی میں روبی ش ہو گئے۔ مے کرش نرطا کے ساتھ اپنے مکان کی ڈیوڈھی میں داخل ہو انو وہاں ہیا دسے لال دو گھوڑوں کی باگیں مکیڑے ہے پر لیٹبال کھڑا تھا۔ اس نے ڈوزنے ڈرتے پوجھا ''مهاداج گربند کھاں گیا ہے ؟''

" ہیں نے اسے کسی کو الم انے کے لیے پیچاہے " جے کرش نے اُسے ٹا لنے ک نوش سے کہا۔ ب خدا میں کریں گے کہ میں نے یہ خط کیوں کھا ہے ۔ عصر میں آئے کرو آج میری عقل کام نہیں کرتی ۔ تم نے مجھے ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے حس سے با ہر نکلنا میرے لب کی بات نہیں "

رست بن من بناجی! آج میں آب کوآکاش کی بلندلوں برد مکھری موں آپ تھوڈی دیرانتظاد کریں، میں ابھی آتی ہوں اور دیکھیے اب ایٹالباس بین کیجیے "

دیراسادسی، مادن می الماسی الماسی می الماسی الماسی الماسی می الماس

## (4)

نر ملا ایک کرسے بیں بیٹھی خط لکھ دہی تھی۔ حا دمہ نے درد از سے سے جھا نکھتے ہوئے کہا یہ بیں آپ کے بینوں صند ون دیکھ چکی ہوں ، مجھے کوئی دوانہیں ملی " نر ملانے کہا یہ شاید بیں نے بہتا جی کے صندون بیں دکھ دی ہوتم سوجاؤ، میں اٹھ کرخو ڈ ملاسٹس کرتی ہوں "

وں مادمہ علی گئی اور اس سے مقودی دیر لعدیہ کرشن کرے میں وافل ہوا۔ نر طلانے کیا یہ بنا جی ایس خط کھے چکی ہوں۔ دیکھیے !"

جے کرش نے آگے بڑھ کر خط اُنظالیا اور چراع کی روشنی میں کھوسے ہوک برط عنے لکا رز ملاکے خط کامضمون یہ تھا:۔ " بیں نے دو گھوڑوں کی ٹاپ سنی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا ؟" " ہاں! اس کے ساتھ ایک اور آ دی گیا ہے - اب یہ بناؤ کہم سردار دام ناتھ کوجائے ہو ؟"

" وه بخيس سرعدبر ماگر على سے ؟"

ولال إ

لا بين أنفين الحيى طرح جانباً مون "

« وہ ابنی جاگیر دیمھنے کئے ہیں اور میں تھیں ان کے باس بھیج رہا ہوں۔ تم سیدھے مشرق کی طرف جا د ۔ جب دلونگر پنچ کے تووہاں سے بندہ کوس آگے دریا کے کنادسے جو نستیاں ہیں، وہ رام ناتھ کی جاگیر ہیں "

پیادسے لال نے کہا " جی میں اُسے الاش کرلوں گا۔ اس علاسفے میں نیا جاگروار کا فی مشہور ہو چکا ہوگا "

لا پہلو'' بھے کرش نے پیادسے لال کے ہاتھ ہیں دوب دتی کی انگو کھی میں ہوئے کہ اللہ کا کھی میں ہوئے کہ اسے دینا اور میری طرف سے کہنا کہ حس لاکی نے تھیں یہ انگو کھی تھیجی ہے وہ قنوج دوانہ ہمو تکی ہے ۔ اس لیے تم شہر والیں جانے کی بجائے قنوج ہیں اپنے دومست کے پاس ہنچ جاؤ'۔"

مزطل نے کہا یو بہیں بناجی اس کی تسلی کے بینے یہ کانی نہیں ہوگا ہیں اسے ایک خطائکھ دینی ہوں "

مائی طرن سے ؟"

ر میں اپنا نام تہیں نکھوں کی لیکن وہ مجھ جائے گا کہ بیں کون ہوں ؟"

وليكن أكر بمهادا خط مكرا أكباتوه "

"اگر مکرو اگیا تو بھی اُس لو کی کے وہمن تھا کر کے سامنے میرے منہ سے برمنا

وبقيارام نائدا

جب تم اللجى سے لوچو كے كميں كون بول الدكرس كى بيل موں تو تھاری سل موجائے گی کرمی جو کھو لیے دہی مول تھو طاہیں روب وتى كالجميد كل كيا يد السمين كيد مبرى علطى تقى وه وتتمن جس كے قبضے سے تم نے اُسے تكالاتھا . اس شہریں اُسے الماس كروا بهد دوب وتى كهتى محى كدرميرني است بهن كما تقاءين اسے دنبیر کی طرف رواندکردہی ہول۔ای بیلے تم بھی وہاں بہنج جاؤر والس آسنة تو تهارى جان خطرك مين سبع -اليجي مارايرانا لزكريس اورمى اس كے يا تفض كے علاوہ روب وتى كى ايك نشانی بھی بھیجے رہی ہوں۔

تهاری ایک بهن" جے کشن نے مینجھلا کرنہ ملا کی طرف دہماا ورکہا یدا گرتم خطرکے بنچے اپنا ام می کھودیتی تواس سے کیا فرق پڑتا!"

م كي نياجي " مريلات اطمينان سے مواب ديا جيتاجي! اكرين ابانام مجى لكه دوں اور يرخط بكر الحى جائے توجى تھاكر كے سامنے ميرى سكا بيت كرنے سے پہلے پروم سن کوبرہا نما پڑسے گاکہ ساونزی دوپ وتی ہے اور اس لے اس کے بالسے می جو چوشہورکیا ہے وہ لوگول کو دھوکا مین کے لیے تھا اور پہات اليي سعة جور ومن كهي كوادانهين كرس كالمعظم القين سع كربياد اللال خط كومفاظت سيمينجا فيه كاسم بي مرف أس سيدانعام كا دعده كردي " بع كرش ف لاجراب سام وكركما ينجلواب جلدي كرو!" وه دونول ولورهي من آئے۔ بھرش نے بالے للل كونط دينے موسك كها-

، کیدمارے لال! حیب تم دائیں آوسکے تومین تھاری دولوں شھیاں مونے سے بردول گا۔ بدخطوام نا کو کے مواکسی کون دکھانا " ر ال نے کہا "اور میں تھا کرسے کھے زمین بھی دلا دوں گی تاکم اطبیان سے

ای ذندگی بسرکرسکو. دام نا که اگرتم سعیمبراا دو پیاجی کا نام پرچھے تو بتا دیتا ب ہے کرش نے کہا بدلیکن بہن طوام نا تھے کے سواکسی اور کے ہاتھ میں آگیا تومیں تمارى كهال الروا دول كا اب شرم صي جلدى بالركل ماور"

یارے لال نے دروازہ کھولا اور کھوٹرے کی باگ بکرط تے ہوئے کہا یہ مہادات دد مرسے کھوڑے پرکون جائے گا ۔"

جے كرش في انتهائى عنبط سے كام ليتے ہوئے كها يدووس الكوار ايس رہے گا۔ معکوان کے لیے اب حادث

یا دے لال باہر کل کر گھوڑ ہے برموار ہو گیا بہے کرش نے متعل اٹھاتے بوئے کها <sup>بو</sup> نرملا! اب نم اندرجا وَ، مجھے سے بڑی علطی ہو ئی۔ مجھے آنے ہی کسی کو. تفاکر کے پاس یہ بیغیام دیے کر بھیج دینا جا ہیے تھاکہ تمھاری دوائل گئی ہے اور تم ارام مصموری مو. اب بن به هور ااصطبل مین جیور کرکسی کو و مان مجبی مهون ، لكن مورزجا نار محفي تم سے بہت سى بانيں كر في ہيں " الله كيم مع الله المات كرسكة بن "

المدر ما كر تعودى وير لعدر ولا ايك كرس مبر مجي سے كرش كا انتظاد كرد مى تعى كُزِمْتْ دْمِني اورجها ني كوفت كے بعد اب اسے مسكون والمبينان محسوس مور الم تقار ہے کرش کرے میں د اخل ہوا آداس کے چبرے برنشونی اوراضطراب کے اً ثارد مجد كرر والسنه كها يع بناجى! معكوان كونوش كرسنه كے بعد آب كوم الله ان نہیں ہونا چاہیے ۔ مدیماں ہیں تھاکر جی ؟ مجھ کرش نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نوکر وں کی بجائے تھاکر نے کمرے میں یا وّں دیکتے ہوئے جواب دبایع دیکھیے مجھے خود آنا بڑا انر الاکیسی ہے ؟ " " بر برار سے میں ماریات کے ذیبہ سے درگار میں اسلام کی میں اسلام کی میں اسلام کی میں کہ اسلام کی میں کہ اسلام ک

ھے وور ہا ہیں۔ میں دوآ الماش کرنے میں بہت دبرگی۔ میں نے ابھی آپ کی لاکر بھیجا ہے وہ شاید آپ کو نہیں طل<sup>2</sup>

« نہیں، ہیں بہت پرلیتان تھا۔ ہیں فرد ایہاں آنا جاہتا تھا لیکن پر دہست جی در نک مجھ سے بالیس کرتے دہے "

معتشرلیث دکھیے "

مىنىن، ئرىلاكىنىندىنداب مہوگى - ميں اب واليس جاماً مهوں - آپ بھى آئدام كريں "

" تھوڑی دیر پیٹھے برطا پر صبح کمک دوائی کا انر دہے گا۔ اب اگر اس کے پاس کوئی ڈھول بھی ہے ؟ کوئی ڈھول بھی بیٹے تو اس کی اسٹھ نہیں کھلے گی۔ ببردوا برست اچھی ہے ؟ " مجگوان کا شکر ہے کہ آئے۔ کو دوائل گئی۔ ٹھاکرنے اطمینان سے کرمسی ربیٹھ نہر شرکیا۔

جے کش نے کہایہ پر وہت جی مجھے کچہ برلیّان نظراً نے تھے۔ آپ سے کوئی فاص بات تونہیں کہی انھوں نے ؟"

مقاکر سنے ہواب دیا " پر دہت ہی سومنات کی مفاظت کے بارسے ہیں مہادا جہسے مشورہ کرسنے جارہ ہے ہیں مہادا جہسے مشورہ کرسنے جادہ ہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ محمود سومنات پر حنرود محله کرسے گا اور دیوتا وُں کی مرضی ہی ہی ہے کہ اس کے میا ہیوں کی لاشیں سومنات کی دادادوں سے مراسنے دوندی جائیں، پر وہت جی کی خواہش ہے کہ اسکے میدنے تمام دلیے میدنے تمام دلیے مورکر برحلف اُٹھائیں کہ خطر سے کے وقت اپنے نشکر کے دلیے مومنات میں جمع ہوکر برحلف اُٹھائیں کہ خطر سے کے وقت اپنے نشکر کے

بع كوش في معلوم نه بير مرب كي مين في خواب كى حالت بن كها يعيى الجي تك يدفح الما يم مين كي المح معلوم نه بين بر و بهت بي اس وقت كها كم رب بهون كي "
معلوم نه بن بر و بهت بي اس وقت كها كر رب بهون كي "
معلوم نه بن بر و بهت بي اس وقت كها كر روب و تى كوسول د وجا بي بوك اور بي الموان كرت كر بيايس لا لل دام نامة كوبروقت ما خبر كر دري "
بي كوش في كها ير مين اب أن كم متعلق نه بين ، تحاد مة متعلق سورة المهول.

معلی سے کہا۔ میں اب ان کے معلق تہیں، مھادیے معلق سوچ کا ہوں. بر دہرت کو جب معلوم ہو گاکہ دویب دنی غائب ہو عکی ہے نودہ لقیناً تم برشک کرے گااور اس کا اتقام ہرت خطرناک ہوسکتا ہے "

تد بیں اس سے نہیں ڈرنی ۔ میں مرف یہ چاہتی ہوں کہ روب ونی کو سر سے معود کرنے کے مرسے د عبود کرنے کے لیے وقت مل جائے . پڑاجی ! کیا آپ کو بیٹ میں ہوا کہ اس سادے کام میں مخبکوان نے آپ کی مدد کی ہے "

جے کرش نے تعملا کر ہواب دبا "اگر کھیکوان میرے حال ہراسی طرح مہر بان رہا تو مجھے لیفین ہے کہ دنیا میں میرے لیے سالس لیسے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے گر"

باہرکسی کے باؤں کی آہدہ سائی دی ادرجے کوش نے گھراکرکرسی سے افسی کھراکرکرسی سے افسی کھراکرکرسی سے افسی کھراکرکرسی سے ا

ایک نوکرسنے بواب دیا یہ مہاداج اِ کھاکر جی تشریب لائے ہیں یہ بھرکشن نے مزول کی طرف و کھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ فوڈ اکر سی سے ایک کرنسبز پر لیسٹ گئی اور اس مجھیں بندکرلیں۔ المكادم مع تقير"

ادھ رہے۔ سے کرش نے پوچھاید وہ سب پر وہت جی کے ساتھ گئے ہیں ؟

« بہیں صرف سات یا آتھ بجاری اور ان کے اپنے جیند سباہی "

« بیں تو بہی چا ہمنا کے لیے اپنے سپائی کیوں نہیں بجیج دیے ؟

« بیں تو بہی چا ہمنا کھا لیکن پر وہت جی کہتے تھے کہ ان کے مندر میں جانے کا

کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تم نر ملائ خبر لو ہم باتی رات بہیں گزار ہی گئے۔

« دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تم نر ملائ خبر لو ہم باتی رات بہیں گزار ہی گئے۔

« انھیں معلوم ہے کہ نر ملامیر بے ساتھ آگئی ہے ؟ "

« نہیں ، یں نے سوچا کہ وہ پر لیٹان ہوں گے۔ اس لیے نہیں تبایا !"

عرش نے کہا یہ نوائی بہیں آدام کریں ، بیں آپ کو صبح ہوتے ہی جگا دول گا !"

رد نہیں اب ترصبے ہونے ہیں زیادہ دیر نہیں۔ مجھے گھر جاکر پر وہت جی کا انتظا کرنا چاہیے یعبگو ان کرے وہ عبی سفر کا الادہ نبدیل کر دیں ، وریز میسوام اصال مرک "

جے کرش نے کہا " مقہریے! میں آپ کے بیے دی تیارکرا ما ہوں آپ ہوت تھکے ہوئے ہیں "

کھاکر لے کہا یہ دیھ کی خرورت نہیں ' ہیں آپ کا گھوڈا ہے جا تا ہوں " اس گفتگو کے دوران نرطل بولب تر ہر آ تھیں بندیکے یہ باتیں سن دہی ہی ابیف دل میں ایک فیصلہ کر بھی ہمتی ہے کرش ادر تھاکر کے استقیقے ہی اسس لیے انگرائی کی اور " بانی ! بانی ! " کہتے ہوئے آ تھیں کھول دیں ۔ " میں ابھی لا تا ہوں بیٹی ! " جے کرشن برکہ کر باہر مکل گیا۔ ساتة مومنات كى مخا ظنت كے ليے جمع ہوجائيں گئے۔ ہمادسے مماداج نے الخيں برشورہ دیا تخاکہ انہل واڑہ كی فوج کو سومنات میں جمع ہوسنے كی بجائے کا کھیاداؤ كی مرحدوں كی مخالف کا کھیاداؤ كی مرحدوں کی دیا المبنان نہيں کہ انہل واڑہ كی فوج حملہ آودوں کو کا تھیا واڈ كی مرحدوں پر دوک مسکے گی ۔ اس لیے اب وہ خود مهاداج سے بات چین کرنے چارہے ہیں۔ ان حالات ہیں ہیں کی اُن کے ساتھ جاناخرودی مجھتا ہوں یہ

مے کرش نے پوچیا "آپ کی کبادلتے ہے ؟"

کھاکر سنے ہواب دبا سمیری دائے بھی ہیں ہے کہ جنوب کے تمام داجے سومنات کی محفاظ سند کے لیے جمع ہو جائیں اور ہم اپنی سرحدوں پر ڈھ جائیں۔
جھے بقین ہے کہ ہم دشمن کو سرحد ہر دوکے سکیں گے لیکن اگر ہم اُسے رہ بھی دوک سکے توقیع جٹنے ہوئے قدم قدم قدم ہراس کا مقابلہ کریں گے۔ اس طرح مومنات کی بہتے تے ہیں ہے دشمن کی بیشتر فوت زائل ہو جگی ہوگی اور ہمادا وہ لشکر جو مومنات کی مخاطب کے بہتے ہم ہوگا ، آسا نی سے اُسے نباہ کرسکے گا بہاں مک کہ دشمن کا ایک آدمی ہمادسے کے بعد ہر و ہمت جی سنے مذاب سے بھے کرنیس جاسکے گا۔ مجھ سے بہلے شوعی کے معد ہر و ہمت جی سنے برخیال ظاہر کیا کہ دہ انہل واڈہ جانے سے بہلے شوعی کے مندد سکے بچا د ہوں سے شورہ کرنا جا ہمتے ہیں، چنا بنچہ وہ محل ہیں ہرام کرسنے کی بجائے معدد میں تشریف سے گئے ہیں ، چنا بنچہ وہ محل ہیں آثرام کرسنے کی بجائے معدد میں تشریف سے گئے ہیں ،

"اس وقت ؟"

«ہاں! بہر ایمی انھیں وہاں پہنچاکر آبا ہوں ، پر دہت جی رتھ پر سواد ہونے کی بجائے مندر تک پدیل گئے ہوں گے۔ دہ تو دلوتا ہیں : ببندا ورتھ کا وہ کا ان پر کہا اثر ہوسکتا ہے نیکن لعض ہجار اول کا بڑا بھال تھا۔ بیچا دسے چلتے ہوتے چلنے کے لیے تیار ہوں "
" مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تھیں کلیف ہوگی "
" عورت کو اپنے بنی سے ساتھ چلنے میں کلیف نہیں ہوتی "
شاکر نے اپنے ول میں خرشگوار دھڑ کمیں محسوس کیں۔ شاوی سے بعد نرطا
کے طرز عمل نے اُسے یہ سویسے نے رغیبور کم دیا تھا کہ دہ شنا بدلینی ما) دولت اس کے فروس رخیا ورکر نے کے لیدھی اس کی عین نہ خرید سکے اس نے شنگر سکے وار سے کے لیدھی اس کی عین نہ خرید سکے واس نے شنگر سکے جذبا دہ خوشی کی اور جذبا بن ہوسکتی ہے یہ اور خوشی کی اور

عقودی دربعد ہے کشن بائی کا کٹورا اٹھائے کمرے میں داخل ہوا نرطا نے کٹورا اُس کے باتھ سے لیا۔ ٹھاکر نے جے کرشن کی طرف تنوجہ ہوکر کہا: "آپ اجازت دیں تو میں زمالکو اپنے ساتھ لیے جادل ۔"

" اگرزیلا کی طبیعت کلیک ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن اس وقت ۔۔ ؟ زیلانے پانی کے بیندگھونٹ حلق سے آبارتے ہوئے کہا " تیا جی! طاکر جی مسح پر وست جی کے ساتھ جائے ہیں اور انھیس رحضت کرنے کے لیے ریا گھرپنچنا خروری ہے تیا زہ ہُوا ہیں پیدل چلفے سے میری طبیعت اور زیا دہ ٹھیک ہو جا بیگی "

"لیکن برعجیب ی بات ہوگی۔ اچھا تھاری مرضی "
تھوڑی در لبعد بھاکر اور زیلا اپنے محل کا گرخ کر ہے تھے۔ تھا کہ تھا دی سے
نڈھال میرنے کے باوجود بے حدیسے ورتھا۔ جے کرشن کے مکان کی ڈیوڑھی سے
سکھتے ہی میں لئے زیلاکا ! تھ اپنے ہاتھ میں لیتے موئے کہا ۔" زیلا! اب مجھے ہر
قدم پر تھالے رمہارے کی خرودت پڑے گی "
زیلانے استہ سے جواب ہیا ہم اب کی سیوا میرا فرض ہے ۔"
زیلانے استہ سے جواب ہیا ہم اب کی سیوا میرا فرض ہے ۔"

الله المرام المرام كالميناني برا من المحقة موت كما براب محاداكيا الميد ؟

معی بالکل ٹھیک ہوں آب بہال کب تشریف لائے ہیں ؟" سیس ابھی آیا ہوں!" تھا کر یہ کہ کر نر لا کے لبتر کے فریب بیٹھ گیا ۔ سانپ کو آزام کرنا چاہیے تھا۔ مجھے دوا کھانے ہی نیند آگئ تھی۔ نیاجی نے آپ کو مینیام نہیں جیجا ؟"

ر نہیں، مجھے ان کا پیغام نہیں مل سکا اور اگر مل بھی جاتا تو بھی تھیں دھھے بغیر میری نسلی نہ ہوتی۔ میں صبح سورے پر دم سن جی کے ساتھ انہل واڈہ جانے کا ادادہ کر دیکا ہوں۔ وہاں شاید مجھے چند دن مظیر ناپڑے۔ اس لیے جانے سے پہلے محصارے متعلق اطمیدنان کرنا عرودی تھا۔ اس تکلیف کا باقا عدہ علاج ہونا چاہیے میں واپسی پرمنوداج کولینا آول گا !!

مرطانے کہا یونہیں، آپ انھیں مکیف ندوی می ایکے اس دواسے فورا آرام آجاتا ہے۔ مجھے انسوس سے کرمبری وجسے بروہت اور دوسسرے محانول کو برلتانی موئی "

ر طانے کہا "ایک کور خصت کرنے کے لیے میرا گھریس ہونا عرودی ہے" شاکرنے کہا" ہاں اتم ہر وہت جی کے درش کرلینیں تو اچھا ہوتا۔ اگر تھاری طبیعت تھیک ہے تو میں صبح رواز بھنے سے پہلے تھارسے لیے یا لکی جمجوا دول گا"

مديس بالكل محبب بون ،اگر آپ اجازت دي تومي آپ كے ساتھ بدل

کفاکرنے اس کا اتھ کھینے کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہائے تم دلایہ ہوز ملا اور تھارایہ بجاری اس کے سوا کجونہیں چا بہنا کہ اس سے نفرت نرکر یہ زمل بھر بھر سے برکت ہوا کھونہیں جا بہنا کہ اس کے اٹھ برکس نے دہما ہوا انگارہ دکھ دیا ہو دہر تا ہیں ہوئے اولا ہے کھینے ہوئے اولا ہے کھینے ہوئے اولا ہے کھینے ہوئے اولا ہے کھینے ہوئے اولا ہے سے مورٹ اولا انتھیں ہوئے اولا ہے ساتھ برہم نہیں ہوسکتا میں تم سے مورٹ رحم کی تھیک مانگنا ہوں یا کہ ساتھ برہم نہیں ہوسکتا میں تم سے مورٹ رحم کی تھیک مانگنا ہوں یا مذیل نے کرب انگیز لہجے میں کہا "ایس باتیں نہیں نہیں نہیں ہوئے ہیں ہیں ایس دول کی ہے ہا آب بہت تھکے ہوئے ہیں ہیں ۔ ایک کو اپنی دلی کو ساتھ سے کوئی شکامیت نہیں ۔ ایک بجاری کو اپنی دلی کو ساتھ سے کوئی شکامیت نہیں ۔ ایک بجاری کو اپنی دلی کو ساتھ سے کوئی شکامیت نہیں ۔ ایک بجاری کو اپنی دلی کو ساتھ سے کوئی شکامیت نہیں ۔ ایک بھر کو اس کے ساتھ جل دیا ب

(4)

کھرینے کرانھیں بتہ جیا کہ پر ومہت جی ابھی تک نہیں آئے۔ زر المنظمینا کاسانس لیا۔ حب وہ بالائی منزل کے ایک کرسے میں داخل ہوئے تو ٹھا کرنے کہا۔ " زرالا ا اب مسمح ہونے کو جھے برومہت جی آنے ہی ہوں گے۔ تم لیٹ جا دُیجب وہ آجا میں گے تومی کھیں حجا دوں گا "

زیلانے کہائے مجھ سے زیادہ آپ کو آرام کی صرورت ہے جمکن ہے کہ پروست جی ذرا دیرسے آئیں اور آپ کو کھوڑی دیراً رام کے لیے دقت بل جائے آپ کوسفرکرنا ہے اور میں توسا را دن سوسکتی ہوں یہ

عَلَىٰ كَفَكَا وَسُ سِيرِ رَبِو كِيَا تَفَدَ أَسَ لِي لِيزِ بِرَلِيْتِ مِنْ كَهَا مِ بِسِتَ الجِيّا، مِي ذراً كمرسبيري كرلول ؟

زطااکی کرسی پربیگی تھوڑی ورلیداسے تھاکر کے سواٹے منائی دے رب تقد نرالا نے براغ کی وهندلی روشنی میں اُس کا بیمرہ دیکھا اوراینی آنکھیں بند کرلیں۔ اس کے لصور ات ماضی کی طرف دوڑ کرمے تھے ۔ ماضی ہور میرکے مینو سے بھر لور تھا۔ ماضی جہاں اس کی جوانی کے تمام ولولے وم نوڑ چکے تھے ماسی میں کی طوف اوال اس کے لیس کی بات نہ تھی اور حس نے اُسے آنہوں اوراً نیسولا ی دیخی در کرستقبل کی کھیا نک وسعتوں کی طرف و چکیل ویا تھا۔ زولا کا دم کھٹنے لگا۔ وہ اٹھ کر بالکنی کی طرف بڑھی اورای انکھول میں چیلکے موتے السور پر تھیا کے کے بید آسمان کی طرت دیکھنے لگی یمشرن کے افق سے مبسے کا سارہ نمو دار ہو<sup>ر</sup> ہا تھا پر س سے استراروں کی جیک ماند بڑنے لگی ادر دان کی ماری صبح کے دُھند کے میں تبدیل مونے لگی یکھوڑی دیربعداسے علی کی جار دیواری سے باہر گھوڑوں کی الب سائی دی اوراس کے ساتھ ہی کسے چند سوار دکھائی دیے جرامطیل سے نکل کر دومری طرف جارہے تھے۔ سوار حلد سی اس کی نگاموں سے ادھل موگئے ر ملا دائیں موٹ نے کا ادادہ کر رہی تھی کہ اسے پر دمت جی محل کی طرف آنے سوئے دکھائی فیصے رز الا حلدی سے کمرے میں داخل موتی اور ایس نے تھاکر کو بازوسے كِرُ كُرُ تُعَمِّرُ وَمِعِينَ كِها " بروست في آسكة بن "

ر جھوٹ کے ہے گار بروجٹ بی اسے ہیں۔ مظاکر شریر اکر اٹھا اور اُس نے انکھیں ملتے ہوئے کہا "کہال ہی پرومت

46.

" رو نیجے اپنے کمرے کی طرف جالہے ہیں۔" "کھگوان کرے وہ سفر کا ارا دہ لمتوی کردیں " ٹھاکر بیکمہ کر لڑ کھڑا آیا ہوا ور دا زے کی طرف بڑھا۔

ایک ساعت کے بعد کھاکر دائیں آیا تو زملاکری بیٹھی اد کھورہی تھی ہوات

ئم انبی تک مجھی ہوئی ہو یمھیں سوجانا چلہ ہے تھا۔" " میں آپ کا انتظار کر رہے گئی ۔"

"بیں آج نہیں جاؤں گا۔ پر وست جی نے مندھیر جانے کا الادہ بدل دما ہے۔ ان کی طبیعت کھیں جائے ہیں کہ ممالاح کو کہیں بلالباجائے بیس ۔ وہ جاہتے ہیں کہ ممالاح کو کہیں بلالباجائے بیس ۔ فعان کا پیغام مهالا جرکو بھیج دیا ہے۔ "

نرطانے کہا۔" آب کو حبگانے سے پہلے میں نے محل سے باہر کھوڑوں کی ما ب کھی میرا حیال ہے کہیں۔ اس کی میرا حیال ہے کہ بین رسی کھی میرا حیال ہے کہ بین رسی کھی میرا حیال ہے کہ وہ سے کہا فظ است کے آدمی تھے۔ بروہت جی نے آئیں ممالے پڑوئ کے دا بول اور سر دارول کے باس بہنیام دے کرچیجا ہے کہ دہ ال کے درشن کے لیے میال بہنی جا بئی ۔ برومت جی نے مجھ سے ایم عجیب ال کے درشن کے لیے میال بہنی جا بئی ۔ برومت جی نے مجھ سے ایم عجیب میں بات کہی ہے ،

"دہ کتے ہیں کہ ایک تولیدورت لو کی سومنات کے مندومیں داسی
من کرآئی گئی۔ لیکن بچارلوں کو بیمعلوم ہوگیا کہ وہ سلمانوں کی جاسوس ہے۔
بینا بچہ اُسے گفار کر لیا گیا۔ لیکن تحصید و زیا جانک وو فیہ خالے کہ اُن اُن و میں مورا بھی آون اسے ظاہر ہونا ہے کہ زند بی مذا اس کے جا کہ بین ۔ مومنات کے جا سوس کی وفول سے سی کی لاش اس کے ساتھ ملے موے ہیں۔ مومنات کے جا سوس کی وفول سے سی کی لاش میں سفتے۔ الی تھیں پیراغ ملا ہے کہ وہ لوئی ہما رہے شہر میں کمی سے ہاں جھی اُولی میں منافی کے لیے تشرکی میں سفتے۔ اس بیر سے سیا ہیوں کی مدوسے سومنات کے ساتھ میر کے مرکم کی تولیجا دی اُن کی مذاب کے باقی

سانجبوں کا کھوج لگانے کے لیے ہسے سومات کے جائیں گے سومات کے مدر بیں دیمنوں کے جامیں گے سومات کے مدر بیں دیمنوں کا ہوا بہت خطرناک ہے میں نے شہر بیں بیر وہند والے کو بہت وہند درا بیوان کے ارادہ کیا ہے کہ اُس لوکی کو الماش کرنے والے کو بہت مرااندام میا جائے گا۔ ابتم آزام سے سوجاؤ۔ بردمت جی آج دو بہرسے پہلے کسی سے ملا قات بہیں کریں گے "

ر الرائج کہنا جاہتی تھی کہ ایک بڑھیا ہا ہتی کا نیتی کمرے میں داخل ہوئی۔
اس کا ہیرین جگہ جگہ سے بھٹا ہوا تھا اوراس کے جہرے برضر لول کے نشان
سے ۔ ٹھاکر لے اسے دیکھتے ہی ہجان لیا۔ بداس کی پُرانی خا در تھی جے اُس نے
رام ناتھ کے گھر بھیجا تھا۔ بڑھیا سسکیاں لیتی ہوئی ٹھاکر کے یا دُن پر گریڑی۔
جند ہوکرانیاں اور نوکر جیران وہریشان ورواز سے سے ہاہر کھڑسے تھے۔ ٹھاکر
نے بڑھیا کے بازو کم کرکو اُسے انتھاتے ہوئے کہا۔ اسکیا ہوا تھیں ؟"

رداری بوی کار ایس کے گار کو کو سنے مارا ہے۔ وہ دان کے تیسرے بہر تولی کی دیار بھاندکر اندر آگئے کھے ۔ انھوں نے جو کیدا را در تین نوکروں کو فنل کر دیا ہے ہو تھا لؤکر جاں کنی کی حالت میں پڑا ہے۔ بھر انھوں نے مجھے جو کیدا رکی بوی اور مال کی لڑکے گرا کہ کہ کے بین بھا دیا اور دوآ دی نلواری سون کر بہار کے مرک کے باقی آدمیوں نے مکان کی تلاشی لینے کے بعد ہم سے بوجھا کہ مردار کی بوی کہاں ہے یہ نے اسے کہاں بھیا دیا ہے۔ بہاراج اسمیں کھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دان کے دوقت اپنے معلوم نہیں تھا کہ دہ کرانے کہاں ہے میں نے اسے کہاں جھا کہ وہ دان کے دوقت اپنے مرح کے دو بارہ مکان کا کو رک کے بھی کے ایس کی بھی بھی دور کہا ہے کہاں کا کو رک کو سے بہا ہم حالے کہاں کا کو رک کو سے بھی کے بعد انھوں نے دو بارہ مکان کا کو رک کو رکھان مارہ کیک ساوتری دہاں نہیں تھی ۔ آئ کے بعدا تھوں نے دوبارہ مکان کا کو رکو ۔ بھیان ماراء کیکن ساوتری دہاں نہیں تھی ۔ آئ کے بعدا تھوں نے مرح کا دروا ڈ

(ک)

دوہر سے تقوش دیر لعد میا ہے لال ایک جھوٹے سے گا دل میں اخل موا۔ وہ تھکا ور میں اخل موا۔ وہ تھکا ور میں اخل کھا اور گھوڑا تھی جواب ہے جہا تھا۔ گاؤں کے جو بال سے باہرا کی درخت کے نیجے جہا دی بیٹھے تھے۔ ہیا دے لال دہماتی لوگوں سے کام لینا جانیا تھا۔ ذراسی دیرمیں ایک آدمی نے اس کے گھوڑے کے لیے جارہ اور بانی کا انتظام کر دیا اور دوسرا اس کے لیے روٹی بھن اور اسی کے لیے جارہ اور بانی کا انتظام کر دیا اور دوسرا اس کے لیے روٹی بھن اور اسی کے ایم این ہے کہ بعد میا ایسے لال تھوڑی دیر سے لئے کی عرض سے کے ایم ایس کے ایم ایک ایک بہاتی نے اس سے سوال کیا۔ " مہاراج ! آپ کہاں کھا کے آیا۔ ایک بہاتی نے اس سے سوال کیا۔ " مہاراج ! آپ کہاں

سے اسے ہیں ؟"

«ہاراج "کالفظائن کر بیا سے لال نے اپنے دل میں ایک گدگدی کی عصوس کی اور کہا یہ نم مندھیر کے قطاکرجی کوجانستے ہو ؟"

«اکھیں کو ن نہیں جانتا مہاراج! آپ ان کے ...."

"الطیس تون ہمیں جامل ہماوی بہتے ہاں بیارے لال نے اس کی بات کا طبعے سے کہا" دیکھوٹھئی اتم آرام سے

جیم و ایک عمر رسدہ آدی نے کہا۔ مہاراج! آپ کا گھوڑا ہمت تھکا ہوا سلوم مہراہے اگر محم ہونواس کی زین آبار دول بھ

بالسيدلال نے گردن الفاكر تكما زانداز ميں جاب دیا " نہيں! مم الجي روآ

ہرجائیں گے " ایک اور دہیاتی بولا یہ جہاراج!آپ کا گھوڑا بہت خونصبورت ہے " پیانے لال لئے اُٹھ کر میٹھتے موتے کہا یہ تم نے اسے کھا گئے موتے نہیں وکھا میں مجھلے بہر مندھے سے تکلاتھا اوراب بہال بہنے گیا ہوں "

" بنیں مہاراج! اُلفول نے اپنے جیروں برتقاب ڈال رکھے تھے " " دو کننے کھی ا

«بهاراج! آهم ومیوں نے سولی برحملہ کیا تھا۔ اور نین کومیں نے کھیت میں دکھیا تھا۔"

یں ۔۔۔۔۔ شاکرنے لو بھائے اور مروار رام ناتھ کی بیوی کے متعلق تھیں کچھ علوم ہیں۔ "نہیں نہاراج! مجھے کچھ بتہ نہیں۔ ران کے وقت نامو نے سے بہلے ہیں نے اُسے اُس کے کمرے میں وکھھا تھا۔"

ماب تم بهیں رمو می تھا کہ یہ کہ کر دروارے کی طرف بڑھا اور نوکروں کو اسپنے مان نے میں مثانا ہوا با ہر نکل گیا۔

دوبیرکے قرمیب شرکے ڈوھنڈ ورجی گلیوں اورکوچوں میں رام انھ کے گر برجملہ کرنے والے فال کے اس کا میں مان کے اللہ کے میں مولے والد مولے کے اللہ کا مال کا ہے والوں کے لیے العامات کا علان کرنے کھے ،ا

«اتنی حلدی ؛ " دبیهانی نے جران ہوکر پوجھا ۲ باں اور کیا ؟ "

بچند دہمانی یکے بعد رگرے اُٹھ کر گھوڑ ہے کے گردیم ہوگئے اورانھوں نے اس کے کانوں سے لے کر رئم کے بالول ٹک کی تعرفیٹ سٹر دع کردی۔ انک سادہ دل دہمانی نے بیارے لال سے پوچھار" مہاراج اس کی تیمن کیا ہوگی ہے۔

"كبول! تم اسے تريد نا جائے ہو ؟" بيا نے لال نے اس بغضب آكود الكامی دالتے ہوئے كھا۔

اُس نے کھیانا ہور ہواب دہا یہ نہیں بہاراج ایس نے تو ادبہی پوچھاتھا۔"
"الے نہیں خرید لو۔ اس کی نبست صرف ایک گاؤں ہے ۔ "
سا دہ دل دہیاتی بروای کی حالت ہیں لینے ساتھیوں کے قیمقے گن اِتھا
تھوڑی ڈورا بک سرسط سوار گاؤں کی طرف آنا ہوا دکھائی دیا اور چند دہیاتی اُتھ 
کھوڑے ہوگئے ۔ بیا سے لال بھی اُن کی دیکھا دکھی کھاٹ سے اُر کر سوار کے اِسے
ہیں کھڑا ہوگیا۔ تھوڑی در میں سوارچ پال سے قریب بہنج گیا۔ لیکن اُس نے
بھوڑا روکنے کی کوشش نہ کی۔ دہماتی گھراکر اِ دھرا دُھر مہٹ گئے ۔ سوارا کی بھولے
گھوڑا روکنے کی کوشش نہ کی۔ دہماتی گھراکر اِ دھرا دُھر مہٹ گئے ۔ سوارا کی بھولے
کی طرح آگے تکل گیا۔ بیا شے لال گوری فوت سے ساتھ جلآیا "ہماراج دام ناتھ!

لیکن دام نا تھ گرکے بادلول بس تھیپ بیکا تفلے تھوڑی دیر ابدیا اسے
لال اپنے گوڑے برسوار ہوکراس کا بیجھا کررہا تھا۔ لیکن رام نا تھے کے گوٹے کے
مقابلے بس اس کے گھوڑے کی دفیار بہت مست تھی۔ وہ اس اُمیدر جلیتارہا
کرام ناتھ کسی نکی جگہ دم لیننے کے بلیے عرور تھہرے گا۔ داستے میں کوئی کستی

من ياكوئى مسافر لمنا تووه رام نائد كي معلق بوجه ليا - اس كے محوات كى وست ر بدریج کم ہوتی گئی اور تمسرے ہیر کے قرمب گھوڑا چلتے چلتے رک گیا بیان لال نے اسے ایر لگائی تروہ حد تھیا گیس لگانے کے لبد بھر درک گیا۔ بیانے لال عبوراً نيج از اادر كورسكى باك بكر كرسيل يطن لكاراس علاق من دور در کے جھاڑیوں اور درخوں کے سواکھ نظر نہ آنا تھا۔ بیادے لال شام سے بلے کسی گاؤں میں بنیا ضروری مجھا تھا کوئی آدھ کوس جلنے کے لعداسے کھی عجار ہوں کے بیچیے سریٹ گھوٹروں کی ٹاپ سنائی دی اوروہ گیڈنڈی سے مث كراكي درخت كادر يرفيه كيا - بندره سلح سوار حن كے نزر في هو میں حیک کرے تھے بوری رفتارے اس کی طرف آرے تھے۔ دہ طلدی بنجے اتر ااور گھوڑے کی باک کی کرکھنی جھاڑیوں کی اوٹ میں کھٹا ہوگیا۔ آن كى آن مي سوار كردكم اول الاستعرية اكر نكل كم ميال الله كموت کی باک کر اکر کھر گلٹ نڈی پر ہولیا ۔ کچھ دیر بیدل جلنے کے بعدوہ دوبارہ مھوٹے يرسوار موكيا - تفكامو الكور الكون حكائب أستر أستر على را تما - كون أكب كرس جلنے كے بعديا سے لال كوابك ديهانى دكھائى ديا جو گدھے برسوارى ا-یا ہے الل نے اُسے اللے کا تارے سے دو کتے ہوتے سوال کیا۔ ہمال - سے الک کا دل کتی دورہے!"

م جہارا ج کوئی دوکوس ہوگا۔" " تم نے راستے میں ایک سوار دکھا ہے ؟" " میں نے راستے میں کئی سوار لیکھے ہیں جہاراج! ایک ٹولی تو آ کے جاچکی ہے شاید آپ نے بھی دکھی ہوگی " جاچکی ہے شاید آپ نے بھی دکھی ہوگی "

"معلوم نہیں مہاراج! اپنے گاؤں سے نکتے ہی مجھے اپنے تیکھے ایک فیج و کھائی دی جالیں نہاں مہاراج! اپنے گاؤں سے نکتے ہی مجھے اپنے تیکھے ایک نکل گئے کھوڑی دور چلنے کے نبد ہیں سنے د بکھا کہ دسمی سیاسی ایک سوار کے گرد گھیاؤا معترفی دور چلنے کے نبد ہیں۔ لگر ہے سے اتر کرمیں ڈرکے مارے ایک جہاڑی کی اوٹ میں گڑا مرکم اوٹ ہیں گڑا میں کھرا سے ہم کھیا رفال جینے کا مطالبہ کیا ایکن اس نے مرکم اور کہا کہ حب بک مجھے بہملوم نہ موکد تم کس کے حکم سے مجھے گرفنا در کرنا جائے ہوئی بھیا رنہیں ڈالول گا "

بیا سے الل نے اس کی بات کا شتے ہوئے کیا" اس سوار کے گھوٹے کازگرشکی تھا؟" کازیک شکی تھا؟"

رجي إل!"

"اجها پيركيابوا؟"

ر بھراکی۔ آدی آئے راس کی شکل بالکل مندھیر کے مندرسکے ایک بیماری کے ایک بیماری کے ایک بیماری کا درسے ایک بیماری کا درسے کی اور پرد مندجی میارا ج کے حکم سے تھیں کی درسے کی اور پرد مندجی میارا ج کے حکم سے تھیں کی درسے کا درسے نکال در کہ مندھی کا ٹھا کر ایس والے کی درسے کا درسے نکال درکہ مندھی کا ٹھا کر ایس والے کے سرمی کا مہادا جو کھا دی کا میرسے کا درسے کا درسے کا کہ درسے کا درسے کا کی درسے کا کہ درسے کا درسے کا کہ درسے کا کہ درسے کا درسے کا درسے کا کہ درسے کا درسے کی کا درسے کی کا درسے کی کو درسے کی درسے کے کا درسے کی کا درسے کی کا درسے کی کا درسے کی کا درسے کے کہ درسے کے کو درسے کی کا درسے کے کا درسے کے کا درسے کی کارسے کی کا درسے کی کارکی کی کا درسے کی کار

کہ سواکوئی داستہ نہ تھا بمن جا رہاہی گھوڈ دن سے اُترے اور اُتھوں نے

کے سواکوئی داستہ نہ تھا بمن چا رہاہی گھوڈ دن سے اُترے اور اُتھوں نے

رستے سے اس کے اُتھ با ندھ نیا یہ بین نے وہاں سے کھسک جانا لیکن ایک

رستے سے اس کے اُتھ با اور نیز سے سے اِنکما ہواا پنے ساتھیوں کے پاس لے گیا

براہی نے مجھے دکھیے لیا اور نیز سے سے اِنکما ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا

اور صوف ڈرکے اور جھاڑی کے پیچے بھیب گیا تھا۔ ان میں سے بیند آدی قیدی

کولے کر داہی چلے گئے اور باقی آگے نکل گئے ہیں۔ آپ اسے جانتے ہیں ہما راج ہا"

کولے کر داہی چلے گئے اور باقی آگے نکل گئے ہیں۔ آپ اسے جانتے ہیں ہما راج ہا"

"أس سوار كوجے كرفتا ركبا گيا ہے ؟" " نہيں " بياسے الل نے گھوڑے كوال كا نے موئے كها-گھوڑا بھرا استہ آہند چلنے لگار بیاسے لال نے مؤكر دھونى كى طرت دكھاا دركها " جسى ميرے ساتھ ايك سوداكونگے ؟"

"کبیاسودا مهاراج ؟"

"بنے گدھے کے بیر نے بیراگھوڑا نے لو اِسے کمی 'ن مندھبر نے آنا کھیں اُنعاکی

ملے گا مجھے اسکے گا دُل سے کوئی سواری مل گئی تومی تھا را گدھا وال چھوڑ دوں گا"

دھوری نے جواب دینے کی کیائے گدھے کی گزنن پرا کیٹ ڈٹرا رسید کیا اور
اُن کی آن ہیں جھاڑ لوں میں غائب ہوگیا ہ

( ^ ) <u>اگلے روز دو پیر</u>کے دقت رطلاب نے کرے میں بیٹی تھی۔ اس کے چیر نے پر تھکا وٹ ادر پرنشیانی کے آثار تھے۔ کٹاکر دھو ماتھ کرے میں داغل ہوااور اُس

ى دبويان مها دبيك يرنون مين بني كر دوباره ال نيامي كيسية أجاتي مين ؟" « نرطا المحبس كيام كياب، كلكوان ك- ليد مجهد ريشان ماكرومري مجه مين تونهيس آيا "

ر طابچه که نا چامتی تھی کہ ہے کرش دروار سے کے استے تمودار ہوا اور وہ اٹھ کھڑی ہوگئی۔ رنگونا فضر نے بھی کری ہے اُٹھ کر جے کوشن کا سواکت کیا اور اُسے اپنے قريب بيطان موك كهام مي الهي يسوج رائها كه آب كوملا دل رملا بهت بريشان ہے۔اسکی نے بر دمن جی مهاداج کے تعلق بہ کا دیا ہے۔ آپ اُسے مجھائیں يروست جي كينغلق لينے دل ميں مُراخيال لانا كھي باب سے " جے کشن نے انجان بن کر کہا۔" زملا اکیا فسکامیت ہے تھیبی یرومہت

جى مهاراج كے متعلق ہے"

نرطانے جواب یا یک کھونیں نیاجی ایک ان سے کہدرسی تھی کواگر پر دم ت جی رام نات کاکوئی و م است کرسے میں نو دہ اسے ان کی عدالت میں شی کرنے

ركه وناخ ني في المركها يو وكليو زيال إلى اكب بارتم سے كدر حيكا سول كريس پروسن جی کے خلاف کی نہیں سی سکنا۔

زملا کچھ کیے لغیراکھی ادر تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی دوسر کے مریم یں طل كى درگوناتھ نے برنشانى كى حالت بى جے كرش كى طوف ديھے ہوئے كها "ميرى سمج میں کیج نہیں آیا۔ بھگوان جانے اسے کیا ہوگیا ہے۔"

ہے کرش نے جواب دیا۔"آپ کوز ملاکی با توں سے پریشان نہیں ہونا جا'۔ بربهت رحم دل سے بعب ہم قنوج میں محقے تو وہاں تھی یہ بدترین محرموں کی جان بچانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میں اسے محصالوں گا۔" نرال كے سامنے ايك كرسى پر بلطفتے ہوئے كها۔ " مبرى تمجھى كھے نہيں آماً بروبہت جي نے دام نات کا گرم بالے سے انکاد کر دیا ہے۔" نرطانے اوجھا "آب رام ناکھ سے ملے میں ،"

« ہنیں پر دہست جی اس سے کسی کوملا قات کی اجازت ہیں لینے ۔ وہ اس وقت مندری جار دلواری میں نبدہے اور دروائے بربر ومن جی کے ادی برا دے لہے ہیں بہرکے کی اورآ دی کومذرکے قریب کینے کی اجازت نہیں " نرطان کھا۔ کہا آب کو یہ اختیار بھی ہیں کہ بنے تنہر کے ایک دی کی گرفتاری کی دجرار جرسکس ۱۷

يردبن جي كمسلمني مبرساتمام اختيادات حم موجلت مي الآياس علاقے كے حاكم ميں اگر دام ما كانے كوئى جرم كياہے اواسے آپ كى عدالت مي بين بوجا ناج اسيراورام ناته ايك عام آدى منين وه مها داجه كا

> " پردمت جي اگرچامي ٽو تجھے بھي گرفيار کرسکتے ہيں يا ہ برہی کسی حرم کے بغیرا "

منم یکوں سوتی ہوکر مردست جی سے رام نا تھ کرکی برم کے بنیر گرفتا رکیا ہے۔ زىلانے بواب نیا مهیں مجھے ہونے كى مرورت بہيں مجھے بقتى ہے كرم ناتھ نے کوئی جرم نہیں کیا اور اگراس سنے کوئی جرم کیا ہے تو وہ الیما ہے جس کے ظاہر ہوجانے سے پرومن جی کواپنی بدنامی کا خوف ہے یہ

ركموال في في المركماة زلا إلىكوان كيديم بوشيس أو المحيس المل کے کی لوکرکے سامنے بھی الی باتیں ہنیں کسی جا ہیں "

اللينه كماي جهر برنظاموني كالحليك أبيدير وبهت جي سعمة لوجه أبني كومنار

(9)

مندهیمی شوجی کا مندرا بنی قدامت و سعت اور فرتمیر کے کھاف سے بہت منہ ورتھا بھی جار دیواری کے اندرا کرے سیعے مالاب تھا اوراس تالا ہے جن سا مندر کی پرشکوہ عمارت کھڑی تھی جس کے ہمریکاس دُور وُدرکہ کھائی فیضے مندر کی پرشکوہ عمارت کھڑی تھی جس کے ہمریکا لاب کے جادوں کماروں سے مند کر میں تھیں۔ ہمرددرسیکٹروں باری مندر کے نالاب میں آستان کرنے اور مورتیوں کے سامنے ندرانے بیش کرنے کے لیے مندر کے نالاب میں آستان کرنے اور مورتیوں کے سامنے ندرانے بیش کرنے کے لیے آگا کے نالاب میں شوحی کے لئی اور مندوں کے باریوں کی طرح اس مندر کے باریوں کی طرح اس مندر کے باریوں کی طرح اس مندر کے باریوں کی مندر کی جسندھی کیا جا تا تھا۔

ام کا ایک سعتہ مرسال مومنات کے مندر کی جسندھی کیا جا تا تھا۔

گرشتہ دودن سے برندرسومنات کے بردمت کی سرگرمیوں کا مرکز بن تیکا مظا دراس کے درداز ہے تمام یا تراوں کے لیے سد ہو چکے تھے عام کیار اول کو کھی مذرسے دوران ہے ایک دردازوں پرسومنات کے سیاہی پہرا دے درسے تھے بسومنات کے بیاہی پہرا دے درسے تھے بسومنات کے بردم بنت کے ساتھوں اور مذھر کے جند کیا داوں سواکسی کو اس بات کا علم نہ کھا کہ اندرکیا ہور ہا ہے۔ عام لوگ حرف برجانت کے کھی کہ رام ناتھ کو ایک تنبیدی کی حیثیت سے اس مند سے اندرلایا گیا ہے اور مندر سے اندرائی ساتھی مند کے اندرائی ساتھی مندر کے اندرائی سندوں کے ساتھ بدھا ہوا تھا۔ اورائی سیاہی رام ناتھ مندر کے اندرائی سندر کے گردن ڈھیل چھوڑ دی تو اس کے مندر سے مندر کے گردن ڈھیل چھوڑ دی تو ایس کے مندر سے مندر کے گردن ڈھیل چھوڑ دی تو بردم سندر کے گردن ڈھیل چھوڑ دی تو بردم سندر کے گردن ڈھیل چھوڑ دی تو بردم سندر سے مندر کا اوردام ناتھ کو سرکے مالوں

رگونا تھنے کری سے اٹھتے موئے کہا یہ آپ اطمینان سے ایم کرب میں ذرا بنچے جار ہا ہوں !"

رگھونا تھ کرے سے باہر کی گیا اور سے کرش فارے تو تقت کے بعداً کا کر اِلِرِ کے کمرے میں وہ خل ہوا۔ زراصی کی طرف کھلنے والے در ہے کے ساتھ کھیلنے کی گوشش جے کرش نے اُس کے قریب جاکر کہا، " بیٹی! تم آگ کے ساتھ کھیلنے کی گوشش نرکر و۔ اگرالیے باقی پر دمہت کے کانوں تک بہنچ گیس تواس کا اِنتقام بہت خوالک ہوگا. اگرائے تمام حالات معلوم ہوجائیں تواس کے آدی توزج کی حدد ذکہ روپ وئی کا پچھاکریں کے بھیس اگر سرایا انہا میال نہیں نو کم از کم روپ تی کی خاطر حزید دن کے بیے اپنی زبان قانومیں رکھو "

جے کرش کے تیضے میں نہیں ہیں، دام اتھ کی جان کو کی خطرہ نہیں کرے گا رہب تک وپ تی اس کے تیضے میں نہیں ہیں۔ یہ دوپ قبی کی خوص تی کی کار کی کہا کار کی کہا گار کی لہنے کی جائے کی کار کی کہا گار کی کہا کہ کہا کہ کی کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا ہی ہی جھے خورہ کو اگر اُسے ہم برنگ ہوگیا توبیات ہماری نہاہی کے لیے کافی تھا۔ اب بھی مجھے خورہ کو اگر اُسے ہم برنگ ہوگیا توبیات کو لال جسے تو کہ دول سے جی بات اگلوالیا اُس کے لیے شکل نہ ہوگا بھیں تھا کہ جی کے ساتھ الی با تیں ہمیں کرنے جائے ہیں۔ اس کے ساتھ الی باتھ کر جائے ہیں۔ اس کے ساتھ الی باتھ کی جائے ہیں۔ اس کے ساتھ الی باتھ کی میں کرنے جائے ہیں۔ اس کے ساتھ الی باتھ کی میں کہا گیا گار کے سے وعدہ کر دکھ تم احتی کام لوگا۔"

« تِهَاجِي مِن دعده كرتى بول " زيلان النياية انسولو تحفيظ موت جواب دياة

ے برا رحم محمولات موسے کہا۔ سا و دہ کہاں ہے ؟"

دام نا خون انگھیں کھولتے موئے جواب دیا ہے میں جان لیسے کے لیے محصیں ہولئے میں جوار دیا ہے۔ اگردہ مرک محصیں ہولئے کا اگردہ مرک عظمیں ہولئے ہے۔ اگردہ مرک عبر حاصری میں گھرسے عامب ہوگئ سے نوئم سے زیادہ اس باٹ کاکی اور کو علم میں ہولئے ؟ ایک بجادی سف کھا۔ مماراج ایے ہست سخت جان ہے۔ اس کا ویاغ الحی میں ہوا۔ "
مک شھیک نہیں ہوا۔ "

پردہت نے کہا "مخطا اے لیے بہ آخری موقع ہے، اس کے نبدمیرے مال میں تھا اسے لیا کہ نہائی ہوگی ہو

ہوناکرروب وتی کہاں ہے۔"

رام ناکھ نے تاریب توقف کے بعد جوار بے یا یہ تم مجہ سے عرف وی وق کے متعلق کیوں لوچھتے ہو کائی کے متعلق کیوں نہیں ٹوچھتے ؟" بر دہست کے بعد سے پر اجانک سیا ہی کھیلی گئ اور اُس نے انہائی سرایمگی کی حالت میں اوھ اُدھر دیکھتے ہوئے سوال کیا یہ کائی کے متعلق تم کیا جائے ہو ؟" میں اس کے متعلق یہ جانیا ہوں کہ جب تم نے اسے دیونا کے پاس کھیا گئے گئے۔ اگرتم اس کے تعلق کچھ اور لوچھیا جاستے ہو تو بھے مندھیر کے بھاکراور انہل داڑہ کے بھارا جرکے پاس لیے جلو ۔ بولوخاموش کیوں ہو گئے۔ کیا تم سونا کی دیری کے تعلق بھی نہیں جانیا جا ہے کہ دہ کھال ہے اور کس حال میں ہے ؟" پر دہمت کچھ در بہوت کھ اور ایکھاس نے اگر کھو کرسیا ہی کے انہے۔

کورا چین با اور بے تخاشارام ناتھ کو پیٹنا سروع کر دیا۔ " مهاراج! مهاراج! " ایک بچاری نے کہا" یہ بے ہوئی ہوچکا ہے' " میں ابھی لسے زندہ لکفنے کی صرورت ہے۔ اگر کا منی بھی روب ٹی کی طرح روبوش مہوچکی ہے تو اس کا پیطلب ہے کہومنات میں رام ناتھ کے اور ساتھی بھی ہوں گے۔ اس تن کرنے سے پہلے ان کا سراغ لگانا صروری ہے۔"

پر دہت نے گوڑا زمین پر پھینگتے ہوئے کہا "اب اس کا ایک بل کے لیے بھی بہاں رہنا تھیک نہیں، نم کسے فرر اس ممات لے جاؤ۔ اگر یہ داستے میں کسی سے بات کرنے کی کوشش کرے تواس کی زبان کا طے دو میں وپ تی کو طاش کرنے کے بعد داپس آؤں گا۔ جاؤاب تیاری کروہ"

بهن اور مِعاتی

ران کے بھلے ہر شم مجوناتھ کی کے اندرونی در دانیسے سامنے شادہ ہم و ترسے ہر گھری نیند مور ہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دداور نوکھ جارہا سوں برلیٹے خواطے نے اسے سفتے۔ اسمان بربادل چھائے مینے تھے اور نھنا میں کمی قد دلنی ھی۔ اکمیس ہر مارکھا گیا ہوا بھو ترسے کی طرف بڑھا اور اس نے شم ہو ما تھ کو جھوڑ کر حبکاتے ہوئے کہا۔ میں جا ایکھے ہمر دار زمیر آگئے ہیں۔ "

تعمیموناتھ نے بڑاکر سرے اٹھتے ہے کہا۔" کب آئے بکال ہی دہ با بہریدار نے باہر کے دروانے کی طرف اشارہ کرستے ہوئے کہا۔ اوھر تھے دہ آئے ہے ہیں۔"

متم جوناتھ کو جی میں تھوٹری دورائیسٹی کر دار کے بیٹھے تحل کے چند لوکوں
اور ہر مالی روں کے درمیان رخبر دکھائی دبا۔ اُس نے لپنے ساتھیوں کو جگایا اور
سر بلسنے سے اپنی بگری اٹھا کر حباری حباری سر پر لوپٹی آمو اُحون کی حرف بھا۔ پُڑی
اُس کے سرکی ضرورت سے بہت بڑی تھی جورت سے کی سٹر ھیوں سے نیچے اتر تر ہوئے
اس کا اُخری سرا ابھی تک فرش پر جھاڈ وقے دہا تھا۔ پہر جا اُر الے غلظی سے زمین پر

رکھنے ہوتے سرے مرباؤں لکہ دیا اور شمجوناتھ اپنی گردن میں ایک پھٹھاتھ ہوں سرنے کے بعد کھیڈی کے برجھ سے آزاد ہوگیا ۔ عام حالات میں وہ عمل کے ہاتی لوکروں کی اسی گتا حیاں بر داشت کرنے کا عادی ندتھا، لکین رنبر کو قریب آتا دکھے کہ وہ ہریدار کو صرف گدھے کے لفظ سے یا دکرنے کے سوا اور کھیے ندکہ سکا اور گیڑی دہیں چھوڈ کر کھاگا ہوا آگے بڑھا۔ گیڑی دہیں چھوڈ کر کھاگا ہوا آگے بڑھا۔

یر ی و بن بعود رجاسا ہو اسے برف ۔
" مہاراج! مہاراج! آپ آگئے ۔ بھگوان نے بڑی کریا کی ہے تھکنالا والو المرت سے آپ کی راہ دکھ رہی ہے " یہ کہتے ہوئے اس نے مجلک کر زمبر کے باری کھونے کی کوشش کی لیکن رمبیر نے جلدی سے اُس کے باتھ کیڑ ہے ۔
باوں جونے کی کوشش کی لیکن رمبیر نے جلدی سے اُس کے باتھ کیڑ ہے ۔
خمیرونا تھ نے اُس کے ساتھ ساتھ جلتے ہوئے کہا۔" مہاراج! ہم ہبت

برنشان تھ تیکنلا دلوی جو دشام آپ کی راہ دکھا کرتی ہے ۔ ابھی آپ کے استان کے کر سے من جراغ جل ریا موکا۔ وہ اس گری میں بھی رات کے وقت

وہی سوتی ہے ۔۔ یس اُسے خبر وہیا ہوں ہماراج! "
سنہیں چا! میں خو واسے جگاؤں گا " رنبر نے تیزی سے دروار نے کی طرت
بڑھتے ہوئے کہا۔ اتنی در میں دوسر سے نؤکرا کی توکرانی کو سکاکر دروارہ کھلوا چکے
تقے رنبر اندرو اخل ہوا ادراندردنی صحن کو عبور کرنے کے بعد بالاتی منزل کی سٹرھیا
ہوٹھنے لگا پھٹوڑی در میں دہ اپنے مکان کے ایک دونن کر ہے ہیں کھڑا تھا اس انر

ر با بو-تكنيلا اين استر برسور بي فقى اوروه اول عسوس كرر با تقاكد وقت كى

المدهبیال تھم حکی ہیں۔ اُس کی تھی بہن ایک عورت بن چی تھی، لیکن اُس کے جہرے پراکھی کے ایک سیجے کی می مصومیت تھی۔ دہر پھر دربتر کے قریب بے حق مرکت

كُوْ إِلَى كَا طِن دَكِمَنَا رَاجُ إِس كَى أَنْحِينَ شَكْرِكَ ٱسْوَدَى سَعَ لِبِرِيْرِ بِهِورِ يَضْفِي بِالْاَ خِرْاسُ فِي حَجِك مُرْسَكُنْ لَا كَي بَشِنَا فَى بِرِ ابْنَا كَابِيّاً بَوْ إِلَى تَقَدِيدًا وَدِيمِرًا فَي مُرْفَى آواز مِين كِها يُشْكُنْ لَا إِسْكُنْ لَذَا إِنْ

«کون؛ " شکنیلا نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ پیرو دیر ہو

و شکنتلا الشکنتلا ایم رتبر ہوں " اس نے لرزقی ہوئی آوازیں کہا۔

شكنتلا جند أن ي سكتے كے عالم ميں اس كى طرف د كھتى دہى د نبرسلے اس كى طرف د كھتى دہى د نبرسلے اس كے قرب بلی اس كے قرب بلی استے ہوئے اپنے ہاتھ كھيلا جيں - وہ اللی اور بے الفاظ كا تلاهم بھا ہوں كے الفاظ كا تلاهم ہوں كى يہ بھتے ہوئے الفاظ كا تلاهم ہوں كى يہ بھتے ہوئے كا اور وہ الك بہتے كے كام جوٹ كھوٹ كيوٹ كي بہتے كے سكبول ميں تبديل ہوكر رہ كيا اور وہ الك بہتے كام جوٹ كھوٹ كيوٹ كي دو تي تھے ہے ہی اور غور سے د نبر كا بھرہ د كھنے كى رہركى انكھول سے انسو بہد ہے تھے ۔

" بَهِياً الْهُمَا الْسُكُنْ للسك فدرت توقف ك بعد كهار" مجع بّا وكيايسيا

تورنهيس ۽ "

ر بر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ اس کا سرلینے سینے سے لگاتے ہوئے جاب ہیں شکنتلا۔ یسپنا نہیں۔ اب ہم ایک دوسرے کے تعلق بینے نہیں کی خاری کے دوسرے کے تعلق بینے نہیں کی کھاریں گے۔ اب بھیں اپنے بھائی کے لیے ہردات ویا صلانے کی خرورت نہیں بڑے گئے گئے۔

تھوڑی دیر بعد میں اور بھائی آسے سامنے بیٹھے ایک دوسرے پر آنسووں سے بھی بہد کی میں اور بھائی آسے سامنے بیٹھے ایک دوسرے پر آنسول میں سے بھی بہد کی میں آئی کی آپ رانٹ کے وقت آئے میں اس کھڑی کے دائتے۔ " مہیشہ بدوکھاکر ٹی تھی کر آپ رانٹ کے وقت آئے میں اس کھڑی کے دائتے۔" دبیر نے جواب کیا " اکر بے فعد میں اس کھڑی کے دائتے آیا تھا ایکن بہا انتظاری

مراکب اوراٹ کی تھی۔"

وج کشن کی لڑک میں اس کے تعلق شن جی ہوں اسے ہماری نوازی نے

ایا تھا کہ میرے کر سے میں رات کے وقت گلشی دلوی آیا کرتی ہے جہانچوں کی

ری طرح ساری رات دیب جلائے رکھتی تھی۔ گاوں کی تورٹیں بیجی کسی ہمیں کہ

دو جے کشن سے تحلف بھی اسیمیرے کم ہوجائے سے بہت و کھہوا تھا اور جے کن

دو جے کشن سے تحلف بھی اسیمیرے کم ہوجائے سے بہت و کھہوا تھا اور جے کن

دو جے کشن سے تحلف بھی اسیمیرے کم ہوجائے سے بہت و کھا تھا۔ "

نے مون اس کے عبور کرنے بریری ملاش کے لیے الغام مقرد کیا تھا۔ "

در بین کی کو کو کہ او گئی تا اس وقت ہی تھا رضعی گئی کے دو میں ہووں آپ کے دو میں ہووں آپ کے بہت تھے ہوں گے جب آپ سوکرا تھیں کے تومی ہوں آپ کے بہت کھے ہوتے ہوں گے بہت کھی جب آپ سوکرا تھیں ہو، میں اور مارہ وری می کی بہت کھی جو تے ہوں گے بہت اس کے دو میں ہو، میں اور مارہ وری می کی بہت کھی جہت ہوں ۔ "

ماتھ باتیں کرسکوں گی بہاں شاید آپ کو گری محسوس ہو، میں اور مارہ وری می کی ب

الم البريجيا ديتى ہوں۔" رئير نے جواب دیا۔ اب مجھے آ دام کی خرورت نہیں بھی دیکھنے سے

تعکاد کے کا احساس نہیں رہا ۔ " " تومس کیے کھانالاتی ہوں " شکنسلا میکہ اٹھی اوروروا نسے کو شرعی رنبیر نے کہا یہ شکنسلا! کھروا کھانے کی خرورت نہیں کی لوکرسے کہ واسمیر رنبیر نے کہا یہ شکنسلا! کھروا کھانے کی خرورت نہیں کی لوکرسے کہ وارکے لیے عرف وہی کا ایک کورانے آئے۔ کھانا میں نے راستے میں ایک سروار کے

ال کالیا تھا! مختوری در الجد مکنتلا نہر کے است ایک کرسی بیٹھی اسے اپنی سرگزشت مُناری تھی و

رم) طلوع سی کے آبارظا ہر اور ہے تھے کئی دنوں کی مسل نے آرامی کے اوجود

رنبر کونمیند یا تھکا وٹ کا احساس کک نرتھا۔ اچا کھ اسے دورسے ایک آواز سنائی دی اور اُس نے شکعندلا کو لم تھ کے اشا کر ہے خاموش کرتے مجھے کہا۔ میکسی آواز ہے شکندللا مجھے السا محسوس ہوا ہے کہ گاؤں میں کوئی مسلمان اوان میسی آواز ہے یہ

شکننلانے نورسے اپنے کھائی کی طرف دیجھتے موئے قدارے توقف کے بعد کھا '' ہاں بھیا! بہاں ایک آمنی 'آیا ہو اسے اوراس کی باتیں سُن کرگا اُس کے بیند آدی مسلمان ہو چکے ہیں۔ چیانٹم تھو کہ تا ہے کہ اس کی زبان میں جامو وہے '' '' شکننلا! تم آدام کر و بین فرا باہر جانا جا ہتا ہوں '' بے کہتے ہوئے دنبیر اُٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔

المنسلان من المركب برليتان الوكرسوال كيات بهيآ إآب كهال مالهم المرسمي المرسم ا

فنکنٹلا دیر مک پرائیانی کی حالت ہیں بھی رہی بھر اُکھی اور بھیت پرجا کہ کھی ہوا ہم اُنگی ہوا کہ کھی ہوا ہم اُنگی ہوا ہم کھی ہوا ہم اُنگی ہوا ہم کہ اُنگی ہوا ہم کے آثا دکو دار ہو کہ سے گفتے ۔ کچھ دیر بھیت پر ٹہلنے کے بعد شکنٹلا نیزی سے قدم انتہائی ہوئی نیچے اُنری اور ایک خارمہ کو نا نشتہ تیار کر لے کا حکم دے کر بھر اوپر اُنگی ۔ اُنگی

" بھیاکھال گئے ہیں' بہت دیر موگئی" وہ باربار اپنے دل میں بیسوال دہرا رسی تھی۔ بالآخر وہ ہارہ دری کے اغریجا کرسنگ مرمر کے بیورسے بہٹھ گئی۔ " شکنتلا افسکنتلا !!" اسے اجا نگ رنبیر کی آوازسنا کی دی' اور دہ اپنے ولیمی خشکوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہے نے اُٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ رنبیر پیڈھیوں سے نمو دار ہوا اور آسمتہ آسمہ تقدم اُٹھا تا ہوا اُس کی طرف بڑھا۔

" بحياً إلى المنظل في المنظل الت كم المجيم من كها أن آب نے بهت دردگائي ميں توريشان ہوگئي گئي ۔ كمال گئے تھے آپ ؟ "
درنير نے جبورتر سے بر منصق ہوئے كها م مبلے جاؤ شكفتلا " فكفتلا مبلے اللہ مبلے كما و درنير كى طون جواب طلب نگا ہوں سے و كھنے لگی۔ درنیر لے قدر سے توفیق كی درنیر لے قدر سے توفیق كی درنیر لے قدر سے توفیق كی درنیر اللہ مول میں .... "
درنیر فد بر سا ہوكر شكفتلا كي طوف في هنے لگا۔

و بان محلیا کہوا ہے اورک کیوں گئے " مجھے ڈرہنے کہ کہیں تم مجھ سے روٹھ منهاؤ "

"بھیا! میں آپ سے روٹھ کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرے لیے ابھائی اور برائی کامعیار آپ کی بیند ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کیا کشاچا ہتے ہیں۔ میں ناکہ اسے سلمان موٹیکے ہیں۔"

" إن لكن تحصيل كيد علوم موا ٢٠

"بیلے آپ یہ بائیں کہ آب ہی کہنا جائے تھے نا ؟" « ہل ! میں ہی کہنا جائٹا تھا۔ " رنبیر لئے بیا دسے اس کے سرر ہاتھ مجیر موز ہواب دیا.

" اور آب ادان سُ كرنما زبر هي كُمْ عَقِي إِنَّ

4! 0 %

" بھیا! مجھے آپ سے یہ گار ہے گا کہ رہر آپ نے سب پہلے مجھے کیول زر سنائی۔ مجھے ترائسی دن معلوم ہو گیا تھا حب آپ سے دوست بھال کئے تھے۔" "کون عبدالواحد ؟"

"! J\"

رئیر نے کہا میں جب میں نماز کے لیے پنچا تو جا حت تروع ہو چکی تھی۔ مبر تھیلی صف میں کھڑا ہوگیا ۔ نماذ کے بعد حب لوگوں نے مجھے دیکھا تو وہ تو تی سے اچلی پڑے کہ ام نے مجھے اٹھ کر گلے لگا لیا۔ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں آج ظہر کی نماز کے بعد گا وُں کے نمام لوگوں کو اسلام کی وعوت میں گیا ہے۔

شكنتلانے بواب دیات اسلام كے متلے كى بوى قریبًا بردوزميرسے باس یاکرتی ہے ییں کے بھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن سرا بھائی آجائے گا' میں گا دل کی تمام عور تول کے سلمنے مسلمان ہوسنے کا اعلان کرول گی ہے رنبیرنے کہا یہ فرض کرواگریں گراس کا داستہ نہ جیوڑ ا تر یہ سنجيا مجھےلقين تھاكدا ب اسلام كى روشنى سے انھيں سندنهيں كرسكتے " «صرف عبدالواحد كى بالول مسيخيب اس بات كالبقين بوكياتها ؟» المكنتلا في جواب ديار في تجهي هرون أس كى بالون سي بى اس بات كا یقی نہیں ہوا تھا بکہ ہے کرش کی بٹی کے ساتھ جرسلوک آیے نے کیا تھا وہ بھی مجھے اس کا بقین ولا نے کے بلے کافی تفاکر آپ کے خیالات میں ایک بهن برا ابقلاب المياجي جب مي في يركهاني اسلام كي مرقع كي بوي وسنائي تھی تراس نے بھی یہ کہانھا کہ تھارا بھائی در تک اسلام سے دور نہیں رہ سکتا " رنبرنے کیا۔ میں نے دہن کے ساتھ اینا ام بھی سدیل کرایا ہے اور کرج سے تم اپنے کھائی کو رمبر کی کجائے لوسف کے نام سے لیکارا کروگی یہ ميرسف! مجهرينام بهت ليندجه بقيا -- ادرآج سيمم دونون اکیب و درے کونتے ناموں سے پیکارا کریں گے۔ "

" ابھی تک میں نے تھا کے لیے کوئی نیانام نہیں سوجا۔"

م بیکن الحین تومعلوم نہیں کہیں سلمان موسیکا موں میں سنے قوائی دن کلم رخطا تھا جب تھا اسے گھر پہنچنے کا بیغا م طاقعات تھا جب تھا اسے گھر پہنچنے کا بیغا م طاقعات "الھول نے مجھے یہ نہیں تبایا کہ آ ہے سلمان ہوچکے ہیں۔ لسکن ان کی بانیں سننے کے بعد میراول گواہی دیما تھا کہ اُن کا کوئی دو مست اُن کے مذہب سے

سے کے بعدمیراول کواہی دیما تھاکہ اُن کاکوئی دوست اُن کے مذہب سے عجبت کے بغیرہیں رہ سکتا۔ ملکہ ان کا وشعن مجی انھیں قریب سے دیکھنے کے بعد اُن کے ذہرب سے دیکھنے کے بعد اُن سکے ذہرب سے نفرت نہیں کرسکتا یہ

"اور مجھے اس بات کا ڈرتھا کہ میری نظی ہمین میری زبان سے اسلام کا نام من کرمیرامنہ نوچینے کے لیے نبار ہوجلئے گی۔ آج نما زکے بعد میں نے نہائی عابن سے یہ دعامائی تھی کہ خوا تھیں تھی اسلام نبول کرنے کی تونیق دے یہ تسکند تلاکی انکھوں میں مترب کے انسو چھلک لیے بھے۔ اس نے کھا تھیا! آپ کی دعا قبول ہو تھی ہے۔ میں کئی دنوں سے اسلام کی صدافت برایمان لاچکی ہولی' اور آج میں گاوں کی تمام عور توں کو بلاکر یہ اعلان کر دول گی کہ میں سلمان ہو تھی ہول۔ "

تھوٹی دیر دونوں خاموتی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہے تھر لٹکننگل نے اپنے ہونٹوں پرشرارت آبیز مکر انہٹ لاتے موے کہا ہے آپ اس بات برخفا تو نہیں ہوں گے تھیا!"

" میں آم سے کھی تھا تبلیں ہوسکا شکنتلا! مجھے تم پرفخرہے۔ اگر تجے اس با کاعلم ہونا کہ میری ہوں کا فیصل اس خراک میری ہوں کا فیم اس کا علم ہونا کہ میری ہوں کا فیم اس کے حالت میں نہ گزار آم میرے لیے دعا کیا کہ و کہ صوا مجھے ہم سندا ور استعام سندھے " میں اس کے میں کورت بنیں۔ میری تمام دعا میں ہم ہے لیے ہوتی ہیں۔ میرسے علادہ اس کا ول کے کئی لوگ آپ کے لیے دعا میں کرتے ہیں۔ ہوتی ہیں۔ میرسے علادہ اس کا ول کے کئی لوگ آپ کے لیے دعا میں کرتے ہیں۔ میرسے علادہ اس کا ول کے کئی لوگ آپ کے لیے دعا میں کرتے ہیں۔

كيا كرين سلمان بوجيكا مول اورميانام ابراميم مع ستخص المجي طرح سن كے اور ا اگر مجھے کسی نے ممبھونا تھ کہا تواں کی نیر نہیں ا

بوسعت دن بجريا توسيحد كي تعبير كے كام كى وكي كال ميں مصروت رہما يا اس اس کی سنیوں میں جاراسلام کی تعلیم کیاکہ تا تھا۔ زمیرہ گاؤں کے مبلغ کی ہوی سے قرآن کا درس لیاکرتی تھی گاؤں کی نوسلم عور توں کے لیے اس کے ممل کا دروازہ کھلار سا اور وہ می زمیرہ کے ساتھ قرآن بڑھا کرتی تھیں۔ رات کے دقت سونے سے پہلے ہین اور بھائی در کے آپس میں ہاتمیں كباكرنے عف برلنے دوتوں كى اللى درمده الوسف كولين مصائب كے دور كى تفصيلات سناياكرتى تقى اورده اس كے مامنے مند نه كى قبد كے زول كے عملت واقعات بيان كياكرنا تها-بوسف كى اكثر داسالون مي عبدالواحد كا ذر فروراً تها-مجائى كى طرف سے ليے بناه محبّت اور عقبدت كے اظهار ليے عبداً لوا صدكى تحقيبت كو زمده کے لیے اورزیادہ پرشکوہ سادیا تھا۔ آخری ملاقات کے بعد عبدالواصاس كى آرز دۇن ادرائىيەش كامركزىن چيئاتھا ادر دەتىقىل مىں ائس كى دالمي دفاقت کے تھورسے سرشا ر رہاکر تی تھی مکی بعض اوقات بھائی کی ماتیں سننے کے اعدادہ یول محسوس کرتی ، جیسے دہ محس بینوں کی دنیا میں جی رہی ہے۔وہ اکثر سوجا کرتی معبدالواصدسركتوں كى كرديس محكانے، كريے سووں كومها را يہنے مطلوبوں كے النولونخفي اور خينك موست انسانول كوراسته دكلن كي يعيدا مواستدوه میری کمی نوبی سے مناثر نہیں ہوا۔ اگر میری جلکہ کوئی اور لو کی مصیبت میں گرفتار مرتى توده أسي بهي أي ترم كاستى مجنا " ايس ميالات سي أس كادل

ماسب کوسو بینے کی عزورت بنین اسلام کے مبلغ کی بوی مجھے (بدہ کے نام سے بکاداکرتی ہے اور مجھے نام لیند ہے۔ شام مک یہ دونتے نام گاؤں کے سرنجے اور اور ہے کی زبان پر تھے۔ اکی منتے کے اغدا ندر گاؤں کے تصف سے زیادہ لوگ عمان موج کے تھے اور می کے اس جورت کی جگہ جال آتھ دس آ دی نما دیکے لیے جمع ہوا کرتے تنفي ايك مسجد تعمير مورسي هتي -رنبيرك نوكرون ليستم بجونا ته في المستفين كي حبب أسيد يمعلوم بهوا كرمنبرادر شكنتامسلمان مرجيكم بن نووه سيرها اسلام كي سبّغ كے باس بينجا اور ال سي لي يحف لكار يوسف كاكيامطلب سيد ٢٠٠ مبتغ ن جواب بار بوست ایک سنیمرکانام سے یہ " بيغمر كون بوسته ين ؟" ملا استح نبدول کوان اول کی ہابت کے لیے بھی ہے ایس بيغمركها حابا سے ي "يوسمن كيكسى لوكركا نام أب كوياد ب"

"أن كي توكركانام تو تجيم علوم نهين ليكن اس مع تعادا كيام طلب بدا" "ماداج!مبرامطلب برے كتم الى مرامسلان موسكة بن اور اكفول نے ا ينا نام بدل كر لوسعت كك ليا ميد مي هي مسلمان مونا جام تا مول اور ميري توامش مصحکا بسمرانام می تبدیل کردیں۔

" نُوْاً بِ يَعْلَمُ مَلِمَان بُوجِائِين كَفِر كُونَى نَام سُوقَ لِيَا جَلْكُ كُا " "بن تبار ہوں ہے

مقوری دیرلبد شمیونا تر تحلی وایس آیا اورتمام نوکرون کو مع کرے علا

یسف نے قدسے ترقت کے بیدکہا ، اُمنول نے جھے نود کا اُل کہا فی سا لُ تی۔ اور میراس قدر در و ناک ہے کہ تھیں سن کر تکلیف ہوگی " " یم ضورسنول گر بھیا!"

"دبہت اچھا۔" ہوسف نے بید کہ کر عبدالواحد اور آثا کی داستان شروع کر دکی۔ جب وہ اس السناک کہائی کا آخری حصہ سنارہا تھا تو زبیدہ کی آنکھوں سے آئٹ فیک رہے تھے۔ عبدالوا حداب اس کے لیے آئٹ مقر نہ تھا، بلکہ ایک ایسا السان تھا ہے۔ ایک تام عظمت اور شوکت کے با دجود کسی کے عبت کے سما دے کی ضرورت تھی : کیا میں اس کی آٹا بن سکتی ہوں ؟ " وہ ا بینے دل سے باربار بیسرال یُوجود ہی تھی۔ بیسرال یُوجود ہی تھی۔ بیسرال یُوجود ہی تھی۔ بیسرال یُوجود ہی تھی۔

برت در لیشنے کے بعد اسے در تک بیند نراسی انتاکا نفط باربار اس کے کانوں میں گوئے رہا تھا بھروہ بینوں کی دنیا ہیں جا چکی تھی۔ دہ اُتناہی اور عبدالوصد کے ساتھ بیناروں ، ندیوں اور اُبناروں کے دکش منافرد کھے دہ کان کے بعد المرب کی سے بیناروں کے دو تھے اور دہ ایک لمند بہاڑ پر دوڑ ہے تھے۔ ما جہ کے بینار پر دوڑ ہے تھے۔ ما وہ تھے گئی تھی جو الوا صداسے بہارا جے رہا تھا۔ بہا لاکی ہوئی پر بہنے کائن کے سامنے ایک ماریک کھڑ تھی اور آگر بھے کا کوئی داشتہ د تھا۔ بھر دا جر کے بہا ہی اسے انسان پھر الب کے بہا کہ دیوی کے سامنے اللہ مان پھر الب کے بہا کھڑ ہے۔ ایک مہیب انسان پھر الب کے کہا تھے اور دہ بڑا سے کھے۔ ایک مہیب انسان پھر الب کے کہا تھے کہ وہ بڑا سے کھے۔ ایک مہیب انسان پھر الب کے کہا کہ دو بڑا

( )

ایک دورد و پیر کے دقت یوسف انیتا ہوا اپنی ہی کے کرسے من افل سُمااوراس نے بنداواز میں کما " زبیدہ! زبیدہ!! وہ اسکتے ہیں " محوری در کے بیے مبلی جانا مجروہ کہلی طاقات کا تصور کرنی اور اس کے لئم میں اس کے لئم میں اس کے لئم میں اس کے سے اس کے سے اس کے سے کے سے اس کے سے کے سے کے سے کے سے کا میں میں کے سے اس کوال کا اس کے اس کوال کا اس کا سے انگاد کیول کیا تھا ؟ اس

اکی دن بوسف نندنه کے کسی قیدی کا حال سنا دہا تھا۔ ذہیرہ نے جھے کتے ہوئے سوال کیا " بھیا ! عبدالواحدی ہوی زندہ ہے ؟"

یرسف نے جواب دیا " ابھی تک اس کی ننادی نہیں ہوئی "

زبیدہ لے قدرے جرائن سے کام لیتے ہوئے کہا یہ اگر آپ مرانہ ایس کو میں ایک ہات پوچینا جا ہتی ہوں۔"

میں ایک ہات پوچینا جا ہتی ہوں۔"

المحالا

مراشاكون تقي ٤٤

بوسعت لے بیران ہوکر کہا جہیں اشلکے متعلق کیے معلوم ہوا۔ "
مجھے اس کے مقلق کچر معلوم ہمیں رحب ہو ہے دوستے ہیلی بار مجھ کے کے اس کے مقبل کر ایک کے دوستے ہیلی بار مجھ کے کہا تو اُن کے منہ سے بے افتیا رہ خاکا کا لفظ مکل گیا تھا۔ بھرا کھوں نے برلیٹان ساہو کہ کہا تھا کہ تھا دی میورت کسی اور لوگی سے طبق ہے اور میری کاہی وصو کا کھا گئی کھنیں رکھے رجا ہو اُن سے کہ اُنٹا شاید اُن کی بخیب رکھے یہ کہ کرفا ہوش کر دیا جبوی ہو 'اُن سے لو بھے کے کو کسٹس کی میکن اکھوں نے مجھے یہ کہ کرفا ہوش کر دیا کہ ایک کہ ایک کا قرود تھیں آشا کے کہ ایک بارسوال کا جو اب زاچھو رجب تھا دا بھائی ہے گا قرود تھیں آشا کے مسئلی میں بہت کھے نباسکے گا ہے۔

يوسمن كي وجها "كيا الحدول نه يه كها تها كرتها دي صورت آنشا مع طبي مع؟ • إن ا"

مكون؟ تبعيه في يونك كرسوال كيا.

عبدالواحد! مجھے اسمی ان کا پیغام طاہے وہ عز نی سے منج بینی محملے ہیں۔ اور میں کل اُن کے باس ماریا ہوں یہ

نہ سیدہ کا پیرہ سرّت سے دمک الھا، ایٹ اپس کب آئیں گے ؟ اس نے بہا یوسٹ نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہو سے جاب یا ی<sup>و</sup> بیس بہت مبلہ ولیس اُنجا وَل گا :

الفول في آيي كوليليا ہے :"

النین الخوں نے اپنے الیجی کو صرف میرا بند کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ الیجی سے یہ بھی کما ہے کہ دہ اگر بہت ریادہ مصروف نرمو تے نوخود میاں آتے ابیس انھیں میاں آنے کی دخوت فینے جا رہا ہوں۔ مجھے ان سے ایک کام بھی ہے۔ " انھیں میاں آنے کی دخوت فینے جا رہا ہوں۔ مجھے ان سے ایک کام بھی ہے۔ " "کیما کام ؟" زمیدہ نے اپنے دل کی دھڑکوں پر قابوہانے کی کوشش کرتے ہوئے کیا .

یوسف نے کھ درسو بھے کے اور جواب دیا"۔ رمیدہ ای جب بھی تھا ہے
متعلق سوچا ہوں میرسے خیالات ادھ ادھ کھٹنے کے بعد عبرالوا مدیرمرکوز ہو جائے
میں میرادل گوائی دینا ہے کو اس سے مبتر تھا کے مقال کا تعافظ اور کوئی تمیں ہو
سکتا۔ جھے یہ بھی بھتی ہے کہ تم ایک وسرے کے بیے قدرت کا بہترین انعام مابت
ہوتے۔ میں جانے سے بیلے تم سے اجازت بینا بیا ہتا ہوں "

نرسیہ نے ہوا ب دینے کی بھائے اپنا پیرہ دونوں ہا محقول سے الیا۔ یوسف نے قدرے توقّف کے بعد کہا ت زمیرہ آمھیں برے المحاب برا حرّاض تونیس "

زمدہ کھی کے بغرائش اور کھا گئی ہوئی برار کے کرے میں می گئی۔ پرسعت بھی

دریک کرسی پر بیشارا - بھراس نے کھا " زبیدہ! زبیدہ! ادھرادی!"

زمین میں گردی جارہی بھیں اور کا دن پرمیا کی سرخ وسپید لمرین قبص کردی ہیں سیوٹ زمین میں گردی جارہی تھیں اور کا دن پرمیا کی سرخ وسپید لمرین قبص کردی تیس سیوٹ نے اسے با تھرسے بچو کر لینے سامنے بھا لیا اور کھا " دبیدہ! دام ناتھ اور دوب دتی کواب کک بیال پہنچ جا نا چا ہیے تھا اور کہا ان کے متعلق پرلیان مہوں ۔ اگر ہے قدر تھا اسے کہ دو کا تھیا واڈکی مدود دسے گردتے ہوئے گرفتار نہ کیے گئے ہوں ۔ اگر وہسے سے کہ وہ کا تھیا واڈکی مدود دسے گردتے ہوئے گرفتار نہ کیے گئے ہوں ۔ اگر وہسے میں بیال پہنچ جا بیس تو ان کا خیال دکھتا۔ دام ناتھ ریراممن ہے اس نے خیرجا ضری میں بیال پہنچ جا بیس تو ان کا خیال دکھتا۔ دام ناتھ ریراممن ہے اس نے سری جا اس نے سری جا ن بیل بھی جمکن ہے وہ کا منی کو بھی اپنے ساتھ لے آکے ۔ کائی بست ظام سے اور کا من کو بھی اپنے ساتھ لے آکے ۔ کائی بست طلم سے اُسے یا حساس تہونے دینا کہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں "

"آ بِ فَكُرِهُ كِينِ بَمِياً! مِن بِرَى بِيعِينِ سے اُن كا انتفاد كردى ہوں." يوسعت نے كرس سے المختے ہوئے كها "اچھا " مِس اب جانا ہوں ." " بھيا! " زميرہ نے جنگتے ہؤئے كها " مُن اَبِ سے ایک بات يُوهِنا جائى ہوں آبِ بُرا قرمنیں مانیں گے ؟"

" نهيل پُوهيو!"

أب كرمعلوم م كراب رطاكمال مد ؟"

" مِن فِيرِمُولُم كُرفِ كَى كُونِشِقُ مَنِين كَى كَدُومُ مِنَاتَ سِي كَمَال سَكَمَيْنِ كَيْنَ فَعِينِ اس كَانِيا لَ كِيول آيا؟ "

" بعبة إ في باربارير خيال أمّا ہے كروه أب كى طرف سے بهتر سلوك كى حقداد تھى گاؤں كى توروں ئے في بتا ياہے كر ميرے رُولوش ہونے كے لبدوه مندر ميں مباكر ميرسے ساليے دُمائيس مانكاكرتى تھى سے كرشن نے اُس كوردك

پرسراسل فائل نے وافول کے بیے انعام مقرد کیا تھا۔ اس نے آپ کی جان بھیا آ ک بھی کوشش کی تھی۔ زکرانیوں نے بھے تا یا ہے کہ اس کے اکسواس فرت کی خوشک بنیس ہوئے جب ن بھی کر بھی مشہد سے میں میں کورہ دورہ ہی بھی ۔ بھا اُل جان بھی کر بھی سے بھی میں بھی میں گئے ہیں۔ بھر جب اس نے بیمل جھیوٹا تھا کو وہ دورہ ہی بھی ۔ بھا اُل جان اور بیا بھی کر گئے ہیں۔ بھر جب اس نے بیمل جھیوٹا تھا کہ وہ اُس جمعت کر آ ہے ؟

یوسف نے جواب دیا : اس وقت میں بھی سرچ سک تھا کہ وہ سے کرش کی سرچ سک تھا کہ وہ سے کرش کی سیٹی ہے ۔ "

"اوراپ؟ *"* 

"اب اس كے متعلق سوچنے سے كيا فائدہ الماك داستے ہمينہ كے بينے اكب دوسرے سے مبرا ہوچكے إين "يوسف بير كدكرا شا اورسفر كالباس تبديل كرنے كے ليے دوسرے كرے ميں جلاكيا :

## 101

یوسف کو گئے ایک مفتہ گذیجا تھا۔ سربیر کے قریر کی مان پربادل چلئے ہے ہوتے ہے اور ہلی ملی بارش ہورہی تھی۔ ذبیدہ ایک کرے کے در بیلے سے سامنے بیٹی باہر جھا نک دہی تھی۔ ایتانک باہر برآ مدے میں سے کسی کے باؤل کی آہٹ اُن کی تھی اور دہ مُراکر دروازے کی طرف دیکھنے تھی۔ یوسٹ کر میں دائل ہُوا اور وہ اُنگا کھڑی ہوگئی۔

" بیٹیرمیاؤ ذبیرہ بر یسف نے اس کے سریہ ماتھ کھیرتے ہوئے کہا. ذبیرہ بیٹھ گئی یوسف نے اپنی کمرسے تواد آباد کردیوار کے ساتھ کھونٹی پراٹھا دی اور ذبیرہ کے قریب بیٹھ گیا. ذہیرہ مجل تھی نکا ہوں سے لینے بھائی کی طرف

و بجدر می تقی اس کا دل بُری ارح و حرک را عقاد موسمت مراط اوراس کی کائنات مربع سے تعقوں سے ابراز سوگئی۔

تزمیده!" یوسعن نے کہا یہ اسکے جیا ندکی یا بخی تا دینے کو تھاری برات آ دہی
ہے۔ مجھے عبد الوا حد کے سامنے المجا کرنے کی صرورت بنیں بڑی رجب ئیں نے کہا
کرئیں ایک درخواست نے کرآیا ہوں تواس نے کہا۔ گھرد بسٹے میری ایک درخواست
سن لو۔ کھراس کی باتیں منف کے لبد مجھے الیا محسوس مجرا کہ اس کی نکا ہوں سے
کوئی بات بیشیدہ بنیں۔ ذہیدہ تم ایک داسی نہیں مکدوائی کی میشیت سے اس
کے باس جارہی ہور میرا ادادہ تھا کہ تھادی شادی بڑی دھوم دھا مسے کودل،
لیکن عبد الواحد الیے دسوم کولیند بنیس کرتا ۔ اس کے ہماہ برات میں حرف بیندوہ
بیس آدمی آئیں گے۔ عبدالواحد نے تھرسے دعدہ کیا ہے کہ وہ ہرسال بی خصت

شام کے مرآس باس کی بیٹوں میں مشور ہو می تھی کہ یوست کی بس کی نشادی قنوج سکے فرجی گورٹرسے ہوئے والی سے اور مردول اور عور توں کی ڈلیال بوسف اور زمیدہ کومبارک بادویت کا دہی تھیں ۔

کیارہ دن لیدزمیدہ لبنے عمل کی بھیت پر کھڑی سے عینے کا بیاند دیکھ ہی تی ۔
پھرائی۔ عبی وہ دلہن کا بہس پہنے عمل کے ایک کتارہ کرے میں مبیٹی ہوئی ۔
تقی کاوک کی خواتین کے علادہ قرب و توار کے نوسلم اور غیر سلم سرداروں کی ہوئی ۔
سٹیاں اس کے گردجی تھیں۔ ایک کسن لڑکی بھاگتی ہوئی اندرونی صحن میں داخل ہوئی اور اس نے بلنداواز میں کھا ۔
ہوئی اور اس نے بلنداواز میں کھا ۔ برات آگئی ؟ آن کی آن میں جند لواکیاں بھاگ کر بالا مانے کی جھست پرچڑھ گھیئی اور باتی عورتمیں مکان سے با ہر کھی صحن میں جو کررا ہے کا انتظار کرنے لگس ۔

فادمر فيجاب دبالم جهاداج! ايك عورت كب سع منا جائتي سيد" الكون سبع وه ؛ من إس و تستكسى سعيني بل سكنا " كى نے تخیف أواز میں كها " جى ميں رُوب دكى بول ي روبی وتی !" یوسف نے جلدی سے انگو کر دروارہ کھول دیا۔ خادم کے ساتھ ايك نحيف ادرلا مؤعودت كمرى فني . يوسف بينة أبني براثيان سابوكراس كالمن وتيكنا را مجراس في كها يُدام نا توكهال بيد؛

ردب دتی کی انتحول سے انٹوریر نیکے ادراس نے سسکیاں لیتے ہوئے کما م <u>بھے</u> سوم نیس مبار خیال تھا کہ وہ بیاں پہنچ میکے ہوں گے ۔ میں مندھیرسے ایک اورآدی کے ساتھ بہاں بینی ہوں۔ ساری کے باعث مجھے کئی مگد راستے میں تھرنا پڑا اب تك الميس بيال بيني ما ما جاميع تعاريك درب كدوه كرفيار مر سكة مول.

يوسمندن كما الكي الزريط كرالمينان سے بات كيميے ي

ردب وني ايك رُسي بريطُ مُكي .

يرسمن في سوال كيا" أي الجي بيال أن بي ؟"

" نبيں، بين كل آب كے كاؤں ميں بينج كُن كتى . ليكن آب ابنى بسن كى شادی میں معروف تھے اس بیے میں نے آب کوہر لیٹان کرنا مناسب نسمجھا بم كأدُّل ك إكم كمان كم تحريح تقير الله

"آب کےساتھ کون ہے؟"

" برے ما خدمے کرشن کا ایک ذکر ہے "

"كون سامع كرش ؟"

" زطا كاماب - أكر وه ميري مدور كرما قاب مك دوباره سومنات يهني

ممل کی ڈیز حیسے ابر وام کا ایک ہوم کھڑا تھا۔ براتی مددازے کے قریب بینی کھوڑوں سے آرمے اور ملاتے کے معرزین الفیل کھووں کے اربہانے لگے۔ براتوں کی نفداد دولھاسمیت بیزرہ تھی۔ اُن میں سے اُٹھ فوج کے افراردماتی مَنوع کے با از مرداد سقے بحب برلوگ صحن می داخل ہوگئے توعور تو سنے سک ک رسم کے مطابق ایک داگ ٹروع کر دیا ۔

رات ممان خانے کے سلمنے ایک وسیع شا بیانے کے بیچے میچے گئی۔۔ عبدالوا صدلین لباس سے ایک تُرک معلوم ہوتا تھا۔ شامیانے کے اردگردمین مولے والوں کی تھا ہیں اس کے تیرے پرمرکوز تھیں۔

مقوری دیدابد حبب نکاح کی رسم ادا ہو چی تنی تویڈوسس کے ایک البجرون مرواد کی اوکی ربده کے کان ایس کر رہی تھی یا محکوان کی قیم تھا دایتی وورا

وكل عبع كهار زميده ك دول أتفاكر بإبر فيطي تويوست كي أنكون كي اختيار ا نشواط پڑھے.

دروازے سے باہرعبدالوا صداوراس کے ساتھیوں کو مضمت کرنے کے بعديوسعت مل كانروانل مواترات است ايت كردويين كي مريز إداس اورسوم نظراً نے لگی رو کس سے مات کیے بغیر مالائی مرل کے ایک کریے میں میلاگیا اور درداره بندكرك ايك كرسى يدين كي " يرى بن- يري شكنلا- ميري زبيره " ده ایک نیخ کاطرح مسکیال سے دیا تھا ۔۔۔ کسی نے دروازہ کھٹا کھٹا یا ۔

"كون ہے؟" إس في كما ـ

فادمر في أوازدي برمهاراج إيميرس

"کیابات ہے؟"

## وممن کے کھرون

ننام کے وقت زطا پائیں باغ میں گھُوم رہی تھی کہ اچا بھی گوہندوام اپنی طرف آیا ہمی کوہندوام اپنی طرف آیا ہمی وقت اوراصنطواب کی حالت میں ادھرا دھر آگھردھی اور کی آئے رہے گئے اور مسلم اور کی آئے رہے گئے اور مسلم اور کی آئے رہے گئے اور مسلم اور کی ایک میں درام نے ہاتھ وا ندھر کریے نام کرتے ہوئے کہا " میں دروب دتی کو وہاں چھوڈ کیا ہوں "

رُطل فے اطین ان کا سمانس لینتے ہؤئے کہا ۔ نم وا ہس کس آئے ؟ " بیں ابھی بیال بینی ہوں ۔ سروار گھر بینیں تھے اس لیے میں خود ہی آپ کو اظلاع دینے اگلیا ہول \_\_\_\_ بیں نے وام نا تھ کے تعلق بست بُری خبرُنی ہے اب اسے بیانے کی کوئی صورت منیں ؟ "

" نہیں، اب اس کی مدد کرنا ہمارے لی میں نیس ۔ اور تم ہست دیر میں اپس آئے ہو۔ میں دوبیا تی کے متعلق بہت برایا ن عَیْ م

"اس کی بیاری کے باحث بمبی راستے میں کئی دن کر کما پڑا !" زیل نے پہنچھا : زنبراہنے گھریس تھا ؟" گویندرام نے جماب دیا : اس! اوراب وہ مرسے ساتھ آسے ہیں " " فی تمام مالات المینان سے مُنا کیے " یوسٹ برکد کر ایک کسی بربیر گیا اور دوپ دتی نے تعفیل سے ابنی سرگز مثت بایان کردی۔

یوسف دیر تک سرمجبات و تیخها را - بجراس نے کہانان مالات برام الله کو آپ سے کئی دن پہلے میال بہتے جانا چا ہیں تھا بھنے ڈرسے کروہ کی تھیدت میں نہ بھنٹ گیا ہو۔ سیکن آپ گھرائیں ہنیں . میں خود مندهیر جا کراس کا بہتہ کردل گا، سے کرشن کا نوکر کھال سے ؟"

رُدب و آل نے جواب دیا ہیں اسے وروانے کے اہر چھوڈ آئی ہوں " یوسٹ نے کہا " مجھے اسکے ہفتے اپنی بہن کو لیسے قنوج مہانا تھا۔ اب ہیں اسے
یر بہنا نا مزوری مجمنا ہوں کہ مند جیرجا رہا ہوں۔ وہ زیادہ وُور نیس سکتے ہوں گے میں
صفوری در میں اُن سے ل کر دالی آ ماوک کا اور کل سورج نسکتے سے پہلے بیاں سے
دوانہ ہم حاوٰں کا سے کرشن کے نوکر کا فام کیا ہے ؟"

" گویندرام! "ردبید آن فی واب دیا.

"میں اسے معان طانے میں بھیج دنیا ہوں آب بیس آدام کریں۔ نوکوا ن آب کے بیے کھانا ہے آئے گی " یوسمٹ برکد کریا ہزنکل گیا ۔

ددپرک قرب ہوست والی اگیا ادر اس نے رُدب دل سے کہا ، ۔
" میری بین الحکے ہفتے والیس اکھا سے گا ۔ اگر عبدالوا مدکو فرمست ہو لَی تودہ
ہی اس کے ساتھ جند بیال دہے گا ۔ آب کے علاج کے لیے کی اچھے طبیب
کی حزودت ہے ۔ مُی نے عبدالوا صدیعے کر دبا ہے ادرا کھوں نے دمدہ کیاہے کہ
قنعت پسنچتے ہی ایک تجربہ کا رطبیب ملاج کے بیے جبیج دیں گے بی عل العقب ح گربندوام کھا تھے لے کرمند عیری طون دواز ہوجاؤں گا ، وہاں جھے اس کی صرودت
ریشے گی ہے بُو چھے تواسے کردینا کہ اٹھیں گوالیارسے مرے الول نے کسی ضروری کا م کے لیے بتا ہی کے ہائوں نے کسی ضروری کا م کے لیے بتا ہی کے ہائوں کے اس کے ایک میں اس کے اس کی اس کے اس کے اس کی اس کے ا

سموسندرام کے کہا " لیکن اگر کھا کرجی تے ٹوچولیا کہ آپ اس وقت گھر کیول جارہی ہیں ترج

وہ سومنات گئے ہڑئے ہیں کیکن اگردہ بیال ہونے بھی توپیا جی کے گھرما نے کے لیے تھے ان سے بھرچھنے کی حزورت نہ تھی "

کوسندرام کورنصت کرنے کے بعد زمال نے ممل کا رُخ کیا۔ وہ ایسے دل میں بہار وقت فررت مون اورا صفراب محسوس کررہی تھی۔ اُمسس کے بادک دگھ کا رہے تھے۔ تھوڑی و برلعدوہ بالکی میں میٹی ابنے باب کے کال کا رہے کررہی تھی ہ

171

رَ طا آیک کرے کے در وارئے می کوئی میں کی طرف دیکھ دسی تھی ۔ بیا کہ
لال تیزی سے ندم اُکھا نا ہُوا اُ گے بڑھا اوراس نے کہا ' آ بیٹے عجمے ُ بلا با ہے ؟ "
و مولی ' باں ' میں بر بھینا جا ہی ہول کر تیا جی ابھی کما البر کو یا بی آئے ۔ "
" جی جھے تودہ میں کد کر گئے تھے کہ وہ شام کمٹ ابس آ جا ہیں گے الیک مکن ہے کہ وہ دو سرے گا دُں کی فصل دیکھنے کے لیے جیلے گئے ہوں اوراج مات وہی گھر جا گی۔ "
تم ابھی گھوڑ ہے پر سوار ہو کرجا و اور میری طرف سے یہ سیفیام دو کہ ایک مہمان آیا ہے اب اس میے آ ہے اکھی گھر آ جا گیں "

" مهان کما ن میں ؟"

ٔ استم وقت منالعُ مذکر د مبلدی مباؤ، مهمان تقورْی دیرتک بهال پینی

ایک نانیہ کے بیے فرطاکی دگوں کا سارا خون سمٹ کراس کے بیرے براگیا۔ اس نے کانیتی او کی آواز میں کہا و رہزتھائے ساتھ آیا ہے۔ کہاں ہے وہ :"

" يى كېس د هرم شاله مې هيور آيا بهول ال

" وه بيال كيول أما يهيد؟"

رام نا کو کابتر کرنے "

متعبساس كى بهن كے بارے بى كھرمعلوم فرائے ي

" جى إل احس دن ہم وال پنچے تھے۔ ائن دن اُس كى بين كى بات آئى تھى۔ " بىر بىر قروب كى مرد در كى بىر كى بىر كى دن اُس كى بين كى بات آئى تھى۔

اُس ک شا دی قوج کے معلمان ماکم سے بُولی سے "

" ممثلمال سے ؟ "

" جي إل رسير و مي مسلمان سرميكات ي

"تم تے میر بات تہرمی کسی اور سے تر نہیں کمی ؟"

"جى ئىيں ، آ بِ اطبيتان ركھيں يىب بربات كى پرنطا ہرنييں كردں گا "

مجھ سے دعدہ کروکر تم بیّاجی سے تھی اس بات کا ذکر بنیں کر دیگے"

میں دورہ کرما ہوں ۔

" دنبر کومعلوم سے کفم برسے پاس آئے ہو"

الله الفول تع خود مجھے آب کے باکسس تھیجا ہے ۔ وہ آپ سے الما

مِاسِيَةِ بِنِ

برطانے کچے دیرسو پہنے کے بعد کہا : ہم اغیس سری طرف سے کہو کہ اگر آپ ابھی سکے میں قابلِ نفرت نہیں مجھتے تو پہاجی کے گھر کا در دازہ آپ کے لیے کھال ہے ، آپ کو دھرم شالہ میں تعمر نے کی صرورت نہیں۔ اگر وہ مبری دعوت قبول کر ایس کو انفیس و ال لے آؤ۔۔۔۔میں بھی وہاں بہتی جاؤ کئی چھر میں کوئی نوکر اگر ان کے تعلق

مائے گا۔"

پمایے لال نے کما " آپ کو گومبندرام کے تعمّق معوم ہو چکا ہے ، " زرطانے ہواب دیا " ہال! لیکن اب با توں کا دقت تنیس تم فرداً پہا جی کولے کر بہال کینے کے کوئشش کرہ "

ببائے لال کچراور کہنا جا ہنا تھا، لین برطارے تیور دیکھ کرمنا موشی سے مطبل کی طرف میں دبا۔ نرطا کچھ دبر برا درے میں شکتی دہی کچر کرے کے اندرجا کر ایک کری بربیٹے گئی۔ رہبرے متعلق مرطط اس کی برلیتا نی میں اینا فہ ہور ہا تھا۔

یوسعت اور گو مبند رام ہے کوشن کے مکان میں داخل ہوئے گومیند رام نے ہوئے کے مورند رام نے ہوئے کے مورند رام نے ہوئے کہ میں کے مطورے کی باگر بچر دکھی تھی۔ ڈیڈرھی سے آگے ایک خاد مرکزی تھی۔ اُنس نے آگے بڑھ کر دوسعت سے سوال کیا ''اب گوالیارے آئے ہیں ؟"

یوسف اس سوال کا جواب سویج رایخ کو مبند رام بول اُنھا آلی ل انھیں اندر سے جاؤ ۔"

"اَنْچا! '

یوسف نوکران سے پیچے ہوئیا۔ ویع مبحن سے گزینے کے بعر وہ ایک برا کر سے میں داخل آجے اور خاد مر نے ایک دوشن کرے وروائے کے دروائے کے ماسے کرکتے ہوئے اور خاد مر نے ایک دوشن کرے کے دروائے کے سامنے کرکتے ہوئے کہا تا ہوں ؟ سامنے کرکتے ہوئے گیا ۔ ہر لخطاس سامنے کرکتے ہوئے گیا ۔ ہر لخطاس ایس ایک دل کی دھوکین نیز ہوں ہی تھیں۔ بھوڑی در بعداسے ایت وائیس ایک دک دل کی دھوکین نیز ہوں ہی تھیں۔ بھوڑی در بعداسے ایت وائیس ایک دک در اور ادروازہ کھلنے کی آبسٹ سنائی دی۔ اس نے مواکد دیکھا ادراجا ایک اُٹھ کر دکھرا دروازہ کھلنے کی آبسٹ سنائی دی۔ اس نے مواکد دیکھا ادراجا ایک اُٹھ کے کھڑا ہوگیا۔ زطا دروازے می کھڑی کی معلم ریکھوم رہی تھی۔

" تشريف ركيم . زملان الله والصفي بن كها.

يوسعت دوباره كرسي بربيط محما.

لرملانے ندیرے وقعنے بعد کہا" پتاجی آج نعمل دیکھنے کے لیے گئے تھے، مجھے اُمیدہے کددہ محوّدی دیریں آجائیں گے "

يوسعت في كما "أب كومعلم ب أيل كن ليا أيا تهول ؟"

نرطانے دیست کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب ہا ال مجھے معدم ہے لیکن اب دام نا کھ کوئیا اکسی کے لب کی بات بنیں دہی وہ سومنا کے پر دہمت کی قبد میں ہے۔"

" آب کولیتین ہے کہ وہ اب یک زندہ ہے ؟

" ہاں۔ وہ اس کوفٹل ہیں کریں گے۔ وہ اسے ہرد در مرت سے آبادہ بھیا تک مزائل دینے کے بینے زردہ کھیں گئے۔ وہ اس سے بر برجھتے ہوں گے کہ گدیا تی مزائل دینے کے بینے زردہ کھیں گئے۔ وہ اس سے بر برجھتے ہوں گے کہ گدیا تی کہ اس مندرسے نکا لنے والے کول تھے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آپ کا دوست ہوگا کیک کاش میں اس دوست ہے۔ اور آپ کواس کی وجہ سے بہت صدمہ ہوگا کیکن کاش میں اس کی مدکر سکتی "

یوسف نے کہا ۔ آب نے اب کے جو کھو کیا ہے اس کے سیے ہیں آب اور آ ب کے بیتاجی کا اصان مند ہول ۔"

''آپ کے منہ سے ہوں انعاظ میرے لیے ہمت بڑا انعام ہیں۔ میں آپ ایک دعدہ لینا چاہتی ہوں ؟

" كيسے ! "

مبرے ساتھ وعدہ کیمیے کہ آب سومنات میں دام نا تھ کا پیچیا نہیں کریں گے۔' یوست نے جاب دیا " مجھ معلوم ہے کہ اس وقت میں دہاں جا کر کچھ نہیں أبيس ما سكته و

" يرآب كالمحمي ؟ "

"بنبی یہ افغاہے۔ اگرم مجھ اب آت النجاک نے کا بھی تی بنیں دیا۔"

یسٹ کچر کہنا جا ہتا تھا ، لین اجا تک اس نے محسوں کیا کہ دہ اکی گھٹ کے
کن رہے بہنے جبکا ہے۔ اس کا حمیر کہ دہا تھا " پوسف منصل مادّ ۔ تم ماحتی کو وابس
بنیں لاسکتے تھا ہے درمیان ایک ناقابل حجر دولا کھڑی ہے تھا دے واشے
بنیں لاسکتے تھا ہے جو ابر ہے جی اس نے کرب کی مالت میں آنتھیں میدلیں۔
ہمیتہ کے بیے عبد ابر ہے جی سے اس کے دل کی کہفیت کا اندازہ لگا جگ کھی،
برما شاہدائی کے جربے سے اس کے دل کی کہفیت کا اندازہ لگا جگ کھی،

اس نے کا پنتی ہوئی اُداز میں کہا" رہیں! رہیں بری طرف دیجو: یوسف کا ساراہم کم کیکیا اُٹھا۔ اس نے گدن اٹھا کر زملا کی طرف دیکھا اُس کی انگھوں سے آنٹو ہدر ہے تھے۔ یوسف نے دوبارہ اُٹھیں نیچی کرتے ہوئے کرب انگیز اُ دار میں کہا ' مہیں ہیں۔ مجھے آپ کی طرف دیکھنے کا کوئی تی ہیں۔ زندگی میں ہمارے داستے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے میڈا ہو چکے ہیں۔

برانام رنبرنيس وسعت ہے ؟

" مع معلوم ہے کا بیٹ ملان ہو میکے ہیں لیکن میں ہرداستے ہیں ایک پیچھا کروں گی "

یوسٹ کی موافعانہ تو تمیں بوری شدّت سے بیداد ہو بھی تھیں۔ اُس نے اسھتے ہوئے کہا "آپ مجھے بارباریہ اصاس دلانے کی کوشش مزکریں کر میں نے اسلام آنے میں قلعلی کی ہے ''

ر ما سیب ما می میست کی ایک می آب کو مبا نے سے بنیں دوکے میں لیکن میں آپ کو مربخہ میکارتی رہول گی " ممبخہ میکارتی رہول گی " موسكمآريكن اگركمى دن مجھاس بات كى أميد بوگئى كه ميں ابن جان بركيل كرينے دوسمت كى مان بج سكة بول توجى وال ضرورجاؤں كا "

یس بھی میں کمت جا ہتی ہول کرامی وقت اگراً ب وہاں جانے کا خطرہ مول مجی لبس تو بھی اپنے دوست ک کوئی مدد نہیں کر منکتے "

" میرا فوراً و بال مباف کا کوئی اواده بنیس الیکن وه ون بهت جلدار با سهد جب سوشات کی دبیاری میرا داستد ننیس ردکی سکیس گی"

کھ دریدونوں فا موس رہے بھر زملانے کے کھنے ہوئے کما میں آب کے لیے کھا یا متکا تی ہول ؛

"سنس کھانا میں نے شام ہوتے ہی کھا لیا تھا:

" نومين د کوده لا تي سول "

مهيس الهي مي كيكس جريك مزودت نهيس"

نرطا مایوسی موکرد دماره کرسی پر بیژگمتی اوراس نے کما " مجھے آپ کی بهن کاش کر بهت خوشی مونی ، اگر آپ بُرانه مانیں نومیں اس کی شادی پرایک سخفہ بیج ابیا بنتی ہوں "

يوسف سكراما" أب كالخفذ أسع ل سكام ي:

" کون ساتھے ہ

" وه كنگن حرآب د مال جيمولزاني تقيس .

" وه ميرك زيم " زطاك أنكول مِن انسوهيك رب عظم

یوسف نے کما آب کے بِناجی ابھی تک بیس آئے مِن جانے سے بیلے اُن سے من چاہتا ہوں "

رطاف بواب دیا " میں نے اکنیں بلاتے کے فور مجیع دیا ہے ہی آج

ایک دو *سرے کا فر*ن دیکتے رہے۔ وتريب ركي بمع الش في كا.

يوسعت كرى يرجع كيا.

ہے کرش اس کے قریب میں کر را ال حرب متوتر ہوا یہ میکر وا میٹی اتم لے

النيس كھا ما كھلايا ہے يا منيس أ

ومنیں بیاجی! یہ ہمادے گر کا کھا تا نتیں کھائیں گے"

يرسف نے كما " ميں نے يمال پينے سے بيلے كھانا كھا تھا ليكن أبكِ بكد دور كرف كے يعيم و دوھ كے ميد كھون بينے كو تيار بول "

ميں ابھي لاتي ہوں " زطابيك كريا ۾ كالگئ

ج كرش ا دريوسف كچهدير خاموشي سے ايك دوسرے كى طرف ديكھتے

ب مرج رش نے کہا ؛ دہ راک آب کے پاس بینی گئ ہے ؟" يوسف في يواب دياية إل: أس كويد آب كاسكرم إ ماكراً بول

ا درمیری بین بھی گھر بینچ گئی ہے ۔

وہ گوالیار پرسلاتوں کے حلیے فولاً ابد گھرین گئی بھی۔ مجھے سومنات میں فرا ديرسے اطلاع لي "

" ومكمال تتى ؟"

" ده گوامبار کے ایک بویس کیان کی بیا ه می می "

جے کش نے کھے درسو سے کے لید کھا : آپ کرشاید میری بات رہیتین نہ تر السيكن بعكوان جاناً ہے يُم بردوزاً ب كى بهن كے بيے دُھايَين كُا کتا تھا۔ بری بیٹی کے ساتھ آپ نے جوم دن کی تھی دوایک پھرکو بھی روم کر

يوسف نے قديرے زم بوكركما : نكن زطان يتحارى شا دى بوكى ہے " اس في سكيال ينت بوسك كما: مرا مان مزادًا ورسر مرس بدان کوشادی زکمو مجھے اس سے نفر<u>ت ہ</u>ے .

يوست كى توتب برىاشت بواب دىر كى تقى . دە كھ كىم بېر دروارى \_ کی طرف بڑھا۔ زطا جلّائی۔ تھمرو رنبر مجھے سے رُوکھُ کر نہ جاؤ۔ مِن کھی ہوں رہے

بوسف أكر كميا ، ليكن أثم مين زملاكي طرف دوباره أنجوا تفاكر ديكھنے كى

خادمر بالبیتی ہو کی کمرسے میں داخل ہو کی اور اس نے کیا " زمالا دیری ا سردارجی مهاداج آگئے ہیں "

نرملا نے اپنے افٹو بو کھتے ہوئے کما "اکھیں بہال کے ادّی ما دمر نے مُواکر دروارنے سے اہر تھاتھتے مرسنے کہا ۔ وہ کا کہتے ہیں: يوسعت مذرب ك ما است مي محراتها، ج كرش كرسه مي دافل بوا رزط اُ کھ کر کھڑی ہوگئی۔

آپ .... ؟ بے کرمشن نے یہ کہ کراپنی نگائیں یوسف کے ہیرے يه گاردن.

جے کرش چند نانے بے ص و حرکت کھڑا رہا. کھراس نے اپنا یا تھ دنبر كالرف برُحات بؤك كها " مجھے ... مجھے بر أميد نہ تھی كہ آپ كى دن ميرے گر اكيد مهان كاجيثيت سيد أيس عن "

يوسف فياس كا بالقدايين بالقريس ليا وركف دروون ما موتى

متحدا ومنظم مبور ہی ہیں ؟" " کان ۱ "

ادراس کے با و بُود آپ ہے جھتے ہیں کو قمود بومنات کو فتح کرملے گا ہا۔
" ہاں، مجھے بھتی سبے کراس کا داشتہ کوئی نہیں دوک سکتا۔ تعدت نے جس مقصد کی کی ل کے لیے قمود ہونر نوی کو نتی ہے یا ہے وہ پُورا ہوکر دسپے گا، وہ ایک آندھی کی طرح آئے گا اور سومنات کے دروا ڈسے پر بیرہ دبینے والی افواج اس کے ساسنے بھول کا امراز ابر تا ہوں گی۔

این بینی کی زبان رُد ب و تی کے حالات سننے کے بدرسومنات کے بروہت سے جے کوش کی عیدت نفرت میں تبدیل ہو جی تھی ، میکن اس کے باد جو دا بھی تک سومنات کے مندر اور اُس کی مُرد تی سے اس کی عقیدت بیس کوئی نابا ل فرق بیس آیا تھا۔ اُس نے گفتگو کا رُخ بر لنے کی نیٹ سے کہا " مراضال ہے کہ آہ تھے ہوئے ہیں۔ ای آب کوارام کرنا جا ہے "

" نيس اب من أبيس اجازت جابنا مون"

"آب اس وقت كهال ما يك سكه ؟"

"يس اب دالس ما ما بالسابول إ

جے کرش نے کہا " مالات کچھ ایسے ہیں کہ میں آب کورد کہ نہیں سکتا ہر دہت کے میاسوس دام نا تھے کے دوستوں اور ساتھیوں کی ٹلاش میں ہیں۔ مناص کر اسس شہر میں ان کی تعداد بہت زادہ ہے ہیں

يوسف في كما ي ما في سے يسلے من آپ سے ايك مرودى ات

کشا چاہتا ہول ہ "کیے ! " دینے کے لیے کا فی محی۔ آج میری آتا کو ہوسکون نصیب ہڑا ہے اس کا اندازہ شاید آپ نہ نگاسکیں یہ

نرطا جاندی کے کٹورے میں دُود ھر سیاے کرے میں داخل ہوئی۔ إدسف نے اس کے ابتقدے کوئے اللہ میں اسل کے ابتقدے کوئے اللہ اور دُود ھربینے کے دبیر والیس دیتے ہؤسے کھا! اللّٰ اللّٰ اللّٰ کو تھے سے کا بنیس رہا !!
آپ کو تھے سے کا بنیس رہا !!

" ہنیں! " نوطانے اپنے منوم بیرے پر مکراہٹ لانے کا کوشش کرتے بُوسے جاب دیا۔ خادر کرے میں واقل ہونی اور ٹرطا کے یا تقریبے خالی کوڈوا
مے کر باہر چل گئی۔ نرطا اپنے باب سے اشار سے سے اسس کے قریب ایک
گڑی پر بیٹھ گئی۔

يوسعت في كمال من من من كل يتر لكاف آيا بول ت

یے کش بولا یہ مجھے اس کا بہت افنوں ہے۔ یں نے اسے فرواد کرنے ک کوشن کی لیکن میرے فوکو کی ذراسی خلات نے تمام کا م بگاڑ دوا۔ اب دہ یہ وہت کی قیدمیں ہے۔ کامن میں اس کے لیے کچے کرسکتا۔ پر دہت کے سامنے اس ملک کے بھی بڑے سے برٹے دا ہر کو بھی دم مار نے کی جُوارُت بنیں۔ دام نا تھ کو اب عرف کو تی غیب کی طاقت ہی بچاسکتی ہے یہ

یوسف نے کہا یا سومنات کے آسی در داردں کو فرٹے والی فورت ظہوری کہ کی ہے بیش موار کو محود موز نوی نے نیام کیا ہے وہ اس مک بی برسمتی کراہتی اور دم تورتی ہوئی انسانیت کی بچاد کا ہوا ب ہے یا

جع كرش نے كما يہ آب كويتين ہے كر دوسومنات تك پينچ كا يہ " " مجھ بيتين ہے !"

ارر آپ کوان قرتر کا بھی افرارہ ہے ہواس کا راستدر در کھنے کے لیے

يوسعف يه كمدكر كلوا موكميا .

سے کوش نے کہا : کھوڑی دیر میھ ملنے میں آب سے ایک سوال پوجھنا
میا ہم آہوں " یوسف بیھ گیا سے کوش نے کھ دیرسو ہے کے بعد کہا "اس بات
کرزبادہ موصر منیں ہُوا کہ تم ایک دن جھے فتل کرنے کا ادادہ لے کرائے تھے ا درائع
تم جھے توج آنے کی دعوت دے رہے ہو میں ای بتدیل کی دمر بُوجی سکنا ہوں"
یوسف نے جواب دیا " میں جس ازھی مات میں جھٹک رہا تھا دہ گرزیکی ہے
ا دراب میں آب کو صبح کی دوشتی میں دبھے رہا ہموں ۔ اس وفت مرسے سا منے مرسے
باب کا قاتل نہیں بھک وہ انسان ہے جس نے ایک بے کس رطک کی منا طرابی جان کو معرف کے مطرے میں ڈالنے سے بھی در لنے نہیں کیا "

ر سیں آپ کولقین دلانا ہوں کو اگر میں اپنے بیاہے کوئی زار دست خطرہ ممئوس کرآ تو شاید میں مُدیب ونی کی مدد کے لیے آمادہ مزہونا ۔ "

سرمنات کے دیوتا کی ناراصی مرل لینے سے زیارہ خطراک بات اور کیا ہو سکتی تھی ج

میں نے سومات کے خلاف بغادت منیں کی میرامقصدودب دنی کوروہ من کے خلاف بغادت منیں کی میرامقصدودب دنی کوروہ من کے علام سے بچانا نضا ا

و ، دن دُور نیس جب آب سومنات کے مندر کواس کے یہ د بہت سے س زیاد ، قابل نفر سیم بیس کے میں نے مندند کے قب دفانے میں جس اُ فاآب کی روشی دکھی تھی و ہ یماں بھی نمو دار ہونے والا ہے میں روشی دیکھنے کے بعد کھی کچھڑ ص اپنے تو ہمات کی مار کیمیوں میں بھٹک اولا کہ بھی نشا بد ہی کریں لیکن و ہ دن دُور نمیس جب میراا درا کیکا راستہ ایک ہوگا میری طرح آپ کواس وفت تک سے کون نصیب میں ہوگا جب بھی کرآپ اُن گذت دیو آف سے مُمنہ موڑ کواس فیداکی منفی کے داجر نے آپ ک جا تداد کا ایک ہفتہ چین کر مربے پیٹا کوئے دیا تھا۔ میں بیا ہتا ہول کہ آپ کی جو جا کراد ہمارے قبضے میں ہے آب کو دالیس لڑا دی جائے۔ میری بس بھی اس فیصلے میں شرکی ہے "

مے کوشن کے حیرت ذوہ ہوکر پیلے فرطا اور پھر پوسٹ کی طرف دیکھا اور کھا \* میں آپ کا معلمہ پنیس تھا ؟

" نیرامطلب بر سے کوئیں آب کامل اور آب کی زمن آپ کو والیں لیسے کا فیصلہ کرمیکا ہول ہے

مے کرش نے سنوم لیجے میں کہا۔ رہبر! میں بہلے ہی نازم اور ندا مدت کے یو بچو تنے بہا جارہ ہوں ' بھگوان کے لیے مجھے ادر زیادہ شرمسار نہ کرد!"

یوسمنسف پریشان سا ہوکہا " اگراکپ کو میری بات سے مدر ہواہے تو میں معانی جا ہٹا ہول، لیکن آپ کومرسے علمی ریشبر نیس کرنا جاہیے "

سی محص آیب کے صاص پرتشر میں ، لیکن اس عمل اور دمین کا ذکر میرے لیے نافا بل برداشت ہے ہ

یوسف نے کہا ۔ ہمیں ماضی کوبھول میانا چاہیے۔ آب کی جانداد میرے بیاس امانت ہے۔ آب کی جانداد میرے بیاس امانت ہے۔ آب کی جانداد میرے بیاس امانت ہے۔ آب جب جا بین اسے واپس نے سکتے ہیں ہ

لیکن وہ مامداً و تھے ہے آپ کے بیتا جی نے نہیں بکد تنوج کے دام نے مجھنے کئی وہ مامداً و تھے ہیں کہ مراال مجھنے کئی ہے۔ اب اس پر مراکو کی می تنین رہا ۔ اگرا آپ یہ بھے ہیں کہ مراال پر کو کی می ہے۔ اس می سے دسنبروار مردا ہوں !

" نہیں! میں یہ چا ہزا ہوں کہ آپ آخری فیصلہ کرنے سے پہلے انھی طرح سے مولان کے متعلق سے بہلے انھی طرح سوچ لیں۔ اگر آپ کمی ون ابیے وطن آنے کا فیصلہ کریں تواپنی مہا کہ اور سے متعلق آب کو مراد معدہ یا د د لمانے کی مزد دست پہٹی تنیس آئے گی۔ اب مجھے ا مبادت دیجے۔

بجار بماك نطف ك كون صورت من مرا أخرى فيصله مريحاك مي متحيار والن کی بیائے دیمن کے زیادہ سے زیادہ آ دمی موت کے گھائے آمار نے کی کوشش كر دل كايكن وه ابيض سياميول كو يتي يجوز كر اكيلا رطها ماكس ك زان مي ما دو تھا اور اس کی ہاتوں میں اگر میرے کئی ساتھیوں نے ہتھیا دیجینے کے داس کی میٹھی میٹھی باتیں میرے سامے زہر میں بجھے ہؤئے کنٹر تھے۔ اُس کی ممرًا ہمٹ میرے لیے ایک گالی تھی۔ برا سون کھول د ہا تھا۔ وہ میرے بتیر کے سامنے ابیکا تھا اور ایک لم کم مے میے میری سے الی نواہش میر تھی کہ اپنے مسنفیل سے بے ردا ہو کو اُسے موت کے گھا ٹ آبار دوں المکین اس نے کو اُن ایسی بات کہی حیں سے زندہ رہنے کی نواہش فررینالب اگئی۔ اس کے بدر مجھے معدم ہراکروہ دنیا میں مرابشرین دوست ہے یا گھے میں اگر ہم ایک دوسرے کا سامنا کرنے توتنا پر وه ميرايط ميں ائس كا فالل ہوما للكن أج ميں اُسے ابيت بھائى كہتے مُوسے فخر محسوس کزما ہوں۔ ایسے مجدسے اُس وقت بھی نفرت زمتی حب بیل بین کمان اس کی طرف سیر حمی کرمیکا تھا۔ اس کی سب سے بڑی تواہش یہ بھی کہ میں منعمان ہوجاؤں ؟

ج كوش ف كما" اوركم آب يهى خوائمش ميرے مقلق كے كركتے ہى " الى، كيكن ميں آب كواس وقت كك اسلام قبول كرنے كے ليے بيل كرب كا جب تك كرآب كا ول اس كى صداقت كا قائل بنين ہزنا "

مے کوئن نے کہا "اس وقت کوئی بات میری تھو میں ہیں کی میں موت یر مبا نا ہمل کو سرطار موہن جند کا بیٹا مجھ سے انتقام لے چکا ہے۔ اب باتی تمام عرمیری آتا کوئین نصیب بنیں ہو سکتا، دہرتم لے مجھے تیل بہنیں کیا کہی مری ونیا کو دیران مزدر کر دیا ہے۔ اب مجھے دولت اور زیمن کی تنا نہیں ، اب مجھے عظمت اور تقربی کے سامتے سرہبی تھیکا دہی گے ہوزمین اوراً سمان کا خالی ہے۔
میں کی یاد شاہمت میں کوئی ٹر کیے بہنیں۔ وہ بُت بن کی آڈھی صدیوں سے ایک انسان کے دور سے انسان کا مکار کھیلا ہے۔ ایک ایک کر کے لڈٹ ماہیں گے۔
انسان کے دور سے انسان کا مکار کھیلا ہے۔ ایک ایک کر کے لڈٹ ماہیں گے۔
انسان نے دور سے انسان کا مگار کھی شادر ایکوئت ایک دوسرے سے مگلے مل ہے ہوں
سے رائسان ابیے رنگ اور خوک سے مہیں میکہ اعمال سے بہجانا ماسے گا !"
سے کرش نے کہا !! در ترقم مملان ہو ہے ہو،"

" کا ل- اور محصلیتی ہے کہ آب بھی چڑھتے ہوئے سورے کی روشنی کے سان آنتھیں بندہیس کریں گے۔ اب مجھے امبازت دیکیے اور یہ یا در کھیے کہ نم آب کوکسی شرط کے بغیر قورج اُ کے کی دعوت در رہیجا ہوں "

میں کو گارمیں اور کہ اور کہ اور سے بر نو بھنا جا ہتا ہوں کہ اُرمیں اسے بر نو بھنا جا ہتا ہوں کہ اُرمیں اسلان ہوما دُل نو کیا آب کو نوشی مامل ہوگ ۔ وُ نیا بی ہر تخص اپنے گرد ا یہ لیے اُدی بھی کرنے کی کوشن کرنا ہے جغیبی وہ اپنے خیال کے مطابق بھری کوشنا ہے ہیں بیما نامیا ہتا ہوں کہ آپ کے دل میں مجھے اسلام کا پرچار کرنے کا حیال کیسے تبدا ہوں کہ آپ سے اپنے باب کے قاتل کے بارے میں بیر کیا تا ہوں کہ آپ میرا بھی میں میں جانتا ہوں کہ آپ میرا بھی میں میں جانتا ہوں کہ آپ میرا بھی میں میں میان کوں کہ آپ میرا بھی ہے ہیں، لیکن ٹی میر کیسے مان لوں کہ مجھ سے آپ کی لفرن دوسی بیمن ہو ہو گئی ہے ؟"

اسلام کی طرف اکل کیا تھا ہے۔ میں ہونا چاہیے۔ میں خودایک ایسے اُدی نے اسلام کی طرف اکل کیا تھا ہے۔ میں خوا چاہیے ۔ میں خودایک ایسے اُدی سنے اسلام کی طرف اُکل کیا تھا ہے۔ میں اپنا اُحری مورج بنا بیا تھا اُس نے اپنے کھا نے کے بعد میں سنے ایک بیاری کو اپنا آخری مورج بنا بیا تھا اُس نے اپنے بیان بیان کی ایم مامرہ کر لیا روسے بیطان بیان بیوں سکے ایک دستے کے ساتھ اس بیان کا محاصرہ کر لیا روسے بیطان

حکومت کی خواہش نہیں ۔ تم نے میری تمام دلی پیدوں کوموت کے گھا سے آنار دیا ہے ۔

یوسف نے کئی سے انتھے ہوئے ہواب دیا " بی بہت جدا کی میں اسے اس میں اسے کئیں ادر بربداسے اسے اس کا سواگت کا جو اب کی دیا ہے کئیں زیادہ وہ ہے ، زنگین ادر بربدارہ ہے اس کا روز بی ہمیشہ زندہ رہی ہیں جلم اور استبداد کے قائعہ جو مقلوم اور بے بس انسانوں کی بٹریوں پر تعمیم ہوئے ہیں صرف ایک جھٹے کے منتظری میں برمیا ہتا ہوں کہ آب بگل مرف کی داوں کا ساتھ زدی "

مے کوئٹ نے اپنی کری سے اُٹھتے ہؤئے کہا "کائٹ ریا نئی میری مجومی ا سکیتی صرف اتنا موانا ہول کہ میں اب کسی کا سانھ منیں فدے سکتا "

یوسعث نے نرطا کی طرت اجازت طلب نیکا ہوں سے دیجا ۔ وہ اکھی اور لیے باب کی طرف متوج ہر کر مول " بناحی ؛ محر سے میں ان کی بس کے لیے ایک کے دیا ہا ہی ہوں ، بھر وہ دور سے کرے میں چلی گئی ، ب

(14)

جے کوشن اور یوسف خا مرتی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہے . زماد دوبارہ کرے میں داخل ہوئی اور اس نے جاندی کی ایک ڈبر وسف کو میش کی ۔ یوسف نے ڈبر کھول کرایک خواصورت آنکھونٹی دیکھتے ہوئے کہا ۔ مری بس ا آب کا تحقہ دیکھ کر بہت ہوش ہوں گی "

نر ملاکھ کہنا ہے ہی تھی، نیک جذبات کے جعاب میں اُس کی ورت گویا تی سلب ہو بگا تھی۔ بین جذبات کے بیان میں اُس کی ورت گویا تی سلب ہو بھا تھی ۔ بیند لمحات کے بیار المحقب اُس کی طرف مُرق بھی اور میں۔ بوسعت نے بیعے کوئن کی طرف مُرق بھی اُروسعت نے بیعے کوئن کی طرف مُرق بھی

ہو کر کہا " چلیے" وہ کرے سے باہر نکل گئے۔ بر طابے جس وحرکت کھڑی تاہد میں ان بجریاؤں کی آہد نے سن رہی تھی، اور اس کی نگاہوں کے سامنے آلنووں کے بردسے ماکل ہوگئے۔

" مهاراج ده ابنی کو تخولی کی تھیت پرسور ہاہے !" اگستے تم یمال بھیج دو' اور تم ایک کی بجائے دو گھوٹے شارکر د " گوسبند رام بھلا گیا تو پرسعت نے سے کرشن سسے پُوچھا۔" دو گھوڑسے اسلے کا

مَا لِنَّهِ زِكُرُو "

ماراج! مجھ معاف کیجے' کھے ان کے بہاں آنے کا انبدہ تھی۔ ابھی تیار ہوگا آ ہول یہ بیارے لال سے کہ کراپینی کو تھڑی کی طرف بھاگا۔ وہاں سے ایک تکڑی کا چھڑا ساصندو تن نکال کر با ہر جابند کی روشنی میں سے آیا اور اسے کھول کرا ہے۔ چھڑٹی کی جہڑی میں باندھ لیے' بھرائس کے دل میں کو اُن جال ایا اوہ گھڑی نکا لے اور ایک گھڑی میں باندھ لیے' بھرائس کے دل میں کو اُن جال ایا اوہ گھڑی بغل میں دہا کر زمال کی طرف گیا۔ تر طلسے جند یا بیس پر چھنے کے لید کس کے کمام خرشات مور ہے۔ اور وہ بیزی سے اعظیل کی طرف بھاگ گیا۔ گوبند رام ود گھوڑسے لیے دور ہو گئے اور وہ بیزی سے اعظیل کی طرف بھاگ گیا۔ گوبند رام ود گھوڑسے لیے آرہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ایک گھوڑے کی باگ بچر ما اور کھا۔ گوبند رائی! کرمانی اور کھا۔ گوبند رائی! کی بیر میں میں میں میں سامان ہے وہ سب تھا راہے یہ کھوڑی وی میں میں سے اور بیارے کال کو اور کالود رائی کھروڑی وی میں میں اور بیارے کال کو اور کالے کھروڑی وی میں میں میں اور بیارے کال کو اور کالے کھروڑی وی میں میں میں اور بیارے کال کو اور کالے کھروڑی وی میں میں میں میں اور بیارے کال کو اور کالے کھروڑی وی میں میں اور بیارے کال کو اور کی کھروڑی وی میں ہونے کو کھروٹی وی میں ہونے کال کو اور کالے کھروٹی کھروٹی کی کھروٹی وی میں ہونے کو کھروٹی وی میں ہونے کو کھروٹی کی دور بیارے کال کو اور کالے کھروٹی کھروٹی کھروٹی کھروٹی کھروٹی کھروٹی کھروٹی کے کھروٹی کی کھروٹی کھروٹی کھروٹی کی دور کو کھروٹی کھروٹی کھروٹی کھروٹی کھروٹی کی کھروٹی کو کھروٹی کھرو

ببارے لل اُنگھیں لمنا ہُوا ان کے قریب بینچا۔ ہے کرش نے کھا "بیارے لال اِنْم ابینے گھرما اَ بِعاہتے ہونو فوراً تیار ہو حیا ؤی اِ

" ماراج! آب کا تعلب ہے کر میں اپنے گھر جانے کے بے ستیار بوجادی!"

" ال ! السمّعين وہاں مانے ميں كوئى تطرہ تنيں ، مرداد رہر تود تھالے ساتھ ہوں گے "

مردارتبر!"

"ال: سردار منبرتھارے سامنے کوشے ہیں تم انھیں نیں بیجائے ؟" بمارے لال مواب دہنے کی بجائے بدواسس سا ہو کردیسٹ کی طرف دیکھنے لگا۔

یوسف نے کا استعمال اللہ میں مجرسے ڈرسنے کی صرورت بہیں ایم نعماری مفاضلت کا ذرتہ کے کھا ہوں یا

ہے کرش نے کہا ! ماؤاب طدی سے تیار ہوجاؤا میں نے گوبنددام کو تھائے۔ کھونددام کو تھائے۔ کھونددام کو تھائے۔ کھوٹے پردین ڈانے کے لیے کد دیا ہے جبی ہیاں کسی کومعلوم میں ہونا جائے۔ کہ یونا جس یا

" مباراج آب مجھ بر عبروسہ کریں ۔ آج کک میں نے دام نا کھ کے تعلق عبی کی سے کوئی بات بہنس کی، بکن آب بران ما نیمی توصرف انتابو چھنا جا ہا ہوں کریے وہی ہیں ہے "

الإل يه وسي بين يا

" مهادلج! میرانطلب سے کو بیر سردار مورک جیند کے بیٹے ہیں ؟ مال تھیں نیٹین نیس آیا و جاکر زطاست و کھر او کیکن یاوں میں وقت

غازبان اسلام کے محدول کی کا ہے دہل رہی تھی سلطان محرو نے ١٧ شعبان ساس بری کوغز نسے کوئی کیا اور ماہ رمعنان کے بیندر صویں روز مثمال بہنچ کر شرسے با برائی کھلے میدان میں براد وال دبار اس کی یا قاعدہ نوج سمبس ہزار اَزموده کارسوارول پیشتل هنی، میکن راستے میں ہرمنزل پر رمناکا رول کی فرمیا لئیں کے ساتھ شامل ہوتی گیتی ۔ فما ن اور سومنات کے درمیا بن دہ صحوا حاکل تھا جس کی بھیا تک صعتوں میں ہاؤل رکھنا موت کو دعوت دینے کے مرادت سمجھا ما ما تھا۔ راستے میں کئی کئی منازل تک سیا میوں ادران کے گھوڑوں کے لیے حوراک ادریا فی سلنے کی اکریدند تھی ٹیلطان نے ہرسیا ہی کی رسدادر با کی اٹھانے کے لیے دو دو اُوئرٹ مینائیے۔ اس کے ملاوہ مبین ہزار اونٹ مرن پانی لاد نے کے لیے تف کوہے۔ ا ورسان کے اختام کے رگیان کے سفری تباریاں ممل مرمی تھیں عبری ناز کے بیم مطان محرد مسرار کھڑا ہر کراپنی فوج کے سیا ہموں اور رضا کا دال کے ساست برتور كرد بانفا:

ر بر دیقو با میرش جے ہو کہ ہم کل بیاں سے کوج کرنے
دالی بیں بہاری مزل دور اور استہ کھن ہے بسومنا ن کی جگہ

میرے نزدیک ہندوستان کی مرزمین میں گفراور اسلام کا آخری معکر
ہے اس جنگ میں ہماری فتے کے بعد آلے والی نسلوں کے لیاسلام
کی بلیغ اور انتاہوت کے راسے کھی جائیں گے اور جاری سکست ہے
ساتھ ان لوگوں کے حوصلے ورث جائیں گے ہو اس ملک میں اندا بست
کا بول بالا چاہتے ہیں قر وہ خوش نفیسب ہو جنیں قدر نے بالم کا
آخری صدار تو رائے کے لیے منتقب کیا ہے۔ شہرت اور نا موری کے
اخری صدار تو رائے میں کھوڑ ہے دوڑا ہے ہیں کین آج میں جس

## ملیان سے اکے

كالنجرك اخرى فهم سے دالى كے بعد قريباً ارشانى سال كسلطان فوركى افواج جزب کی در مگاہوں کی طرف تو تیزینہ شیسے سیس ۔ اس پوصد میں سومنا سے بمنوسان كاست برا دناع بصاري جباتها عك كيسيكرون وليص اور سروار اسے مفبوط رہے قلعوں کوغیر محفوظ مجد کرسورات کی جارد بوادی میں بیا ملے دہے تھے یخنف مندوں کے بجاری ابنی دولت اورسونے جاندی کی مورتیوں کووہاں متقل کرہے تھے بسومنات کے بگاری ہندوساج کے شورماؤل کا خون گرانے کے یے ملک کے طول دیوش میں جگر نگا اسے تھے۔ وہ عوام کوسومنات کی فرن اور ہمیت کے افسان کراکی مقدہ محاذیہ جمع ہونے کی ترجیب دیتے۔ آ کے دن مختصة متول مے رضا كاروں كى توليال سومان ك بېنى دىرى خيس سومنات ميلوت كى ئىكارىمىدوشان كاقرى نعره بن كى كلى دارهانى سال كى تباربول كے بدروشات کے عما فظام موج رہے تھے کہ شاید محود واس سرآتے ادر کہیں اپنی فوت کا مظاہر 

بجروه دن بھی اگیا ،حب مندوستان کے شال میں یا بنے دریاؤں کی مرزمین

مغضد کے ایک بن الواد اُنظانے کی دعوت سے را ہوں دہ میری ذات كيس زياده بلندس را كرتم مي سے كوئى الياسے جومرت يرى نوشنودى كيايي فيكم بي صدلينا يا بتاب تولسه والس ورمانا مِلْسِي مِحْصِرِ أَن مِهَا إِذِلَ كَيْ مَرْدِرت بِي يَجْنُهُ أَدْتُ كَيْ تَمَارِ كَيْتُ إِلَى مَ سومنات إن تاريحول كي أخرى طلت بيا مسية بن كي تعاقب من مم كنكااور حماكي دادان ميں ماييكے ہيں يسومات كي ديوارد ل كےساسے تهادامقا بلهان لوگولسے مركا موتم كى مورتبول كوفيل كا تركيب محقية ہيں۔ اک کی تعداد تھاری تعدادسے دبادہ اوران کے دسائل تھا ہے دسائل ہے زبادہ ہوں کے الکن یا درکھو! جن مجابد ل کے خوک سے تھا اسے مامنی کی بآریخ کے روشن زین سعمات کھے گئے ہیں ان کی نعداد گفآر کے مفاسلے يسى بمينته كم هن . أبب بزاريا إي الكه كلي موارك في بابسط ايت شرك گرج كا مقابر بسير كرسكني سورات كے سُجار ادب كولنے لشكر كى تعداد بر نارب، الخيس اين بتول ك امانت يرتعروسب ليكن الرقم صن لل سعاس ابت يرابا ن ركفته موكم فتح وتعكمت تعارس مراسكما تعيل ہے تومی تھیں نتے کی بٹارت دیتا ہوں ۔ اگر تم صرف مندا کی وشنودی كيا اكراما جاسة برتوكون محواكوني بالاادركوني مندرمادا راسترنیس دوک سکتا را گرم مذاکے دین کالدل بالا جامعتے ہو تو دُنیا ک ناعظیم تھارے فدمول میں ہوں گی "

اگلی میروا بل مل ن اس می میرات ما بلے کو گرد کے اولوں میں رو بوش بروا دی می مورد کے اولوں میں رو بوش بروا دی می مرزل مفصور میومنات می ورملے تی مور کرنے کے نبد میرات کے الم درسے کے نبد میرات کے نبوں سے اس وسیع میرامی وامل مرکوا میں ان آئی رِنبگوں آسمان کا کناداد میت کے نبوں سے

را ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس رمگیتا ن ہم کہ ہم کہ ہم کھوٹر اور جبوٹی چھوٹی جھاڑوں کے سواسبز کا نام ولت ان کمٹ تھا مرحم سواکے اَفَارْ کے باعث صحائی ہوا ہم ایک توشکوار برا ہم نام ولت ان کھر تھی اندی فرج جرشام کے دقت بڑاؤ ڈالتی توجوا کی فاموش مسااہ نوٹوں کی بلیا ہمٹ ادر گھوڑوں کی ہندتا ہمٹ سے کوئے اٹھتی والت وفن ساہی مضافہ نوٹوں کی بلیا ہمٹ ادر گھوڑوں کی ہندتا ہمٹ سے کوئے اٹھتی والتے وفن ساہی مختلی رہیت پرلیوٹ جاتے۔ بیکھلے میر ٹراو کے ہر گونتے سے نقادوں کی صدائیں تھیں میں میں میں میں میں مواف کے ایک میں مواف کی مزل کا کوئے کرتے ہوئے کے جمعے ہوجانے مربوع کی ابتدا کی کرنیں اس قافے کو اگل مزل کا کوئے کرتے ہوئے کے تھیتیں۔

رسداور بابی کاتقسیم میں کمل مساوات کے اصول برعل کیا جا ما تھا یشلطان اور بیٹ برخی کے بیت قرات کے اصول برعل کیا جا ما تھا یشلطان اور بیٹ برخی استی برسلطان نے تورواہ کے منہ وقلع برعلم کیا ، اہل ملعہ نے کچر د بروس کرمقابل کیا لیکن ملان کے مسامنے اُن کی بیش برگئی سلطان کے مسیابی کرمقابل کیا لیکن ملان کے مسیابی بختروں اور تبرول کی بارش سے یے برواہ کو کریٹر صیر اور کمندوں کی مدد سے تلعے کی فافلول نے متھیار دوال دیا ہے۔

میسیل برج کھے گئے اور قلعے کے ما فطول نے متھیار دوال دیا ہے۔

اس کے لید قریباً ایک ماہ کے طویل اور صبر اُز ما سفر کے لید سلطان کی فوج

( Y )

الهل داره کےساسے کوئی کئی :

الهن داره کے مہا راح بھیم دیوی خود اعمادی بلاوجہ نرتھی۔ اس کا نشکر تریا ہے۔ ایک لاکھ سواروں ' دوسو ہا تھیوں اور نوسے ہزار جیاد ، سیا ہیوں برش تھا اس نے سومات کے بردہت کواس بات کا بھین ولادیا تھا کہ دیمن کی فوج شال کے جو اکو عبود کرنے کا ضور مول نہیں لے سکتی۔ جنا بنج سلطان فود کو سومنات تک پہنچے کے

سیے سرق کی طرف سے ایک طویل جڑ کا تنا پڑھ کا ۔ السی مورت میں اگراس نے مون ا پہنے سے پہلے انہل دا ڈو کا اُرخ کیا تو ہم نمال مرقی مرحد پرہی اُسے دو کر ہیں گے اوراگر

دہ ہم سے سے سے بینے بغیر بلاہ بلاست سوسات کی طرف بڑھ گیا تو ہم عقب سے حلا کر کے

دہ ہم سے نہ کر بین بینے بغیر بلاہ بلاست سوسات کی طرف سے سلطان کی چہنی ت دمی سے

دہ میں کو فیز کر جہن کے دیکی می اگر کہ دیا ۔ در جا دو با تی فوج کو جو مشرقی مرحد برنسیت میں ایک در ایک مورد نے اور باتی فوج کو جو مشرقی مرحد برنسیت میں این داجو مطافی کی صفاطحت کے لیے جمع مونے کا بھی دیا ۔

ابم صبح میم و و این تخت پر دون دورد تھا سلطنت کے اکا براور ہمایہ ریاستوں کے اکا براور ہمایہ ریاستوں کے اکا براور ہمایہ میاستوں کے اکا براور ہمایہ مرائب کرسوں برنسٹے ہوئے کے بعد کما ہیں مہا داج سے کچھ دیر ہوا موٹی سے ما مزین دوبار کی طرف دیجھ نے بین کئی ہماری سے مرائب کو بین کی اس کی ہمارا ساتھ بھو در کر بھاگ گئے ہیں کئی ہماری میں فی کی تعداد ایس می دہمان سے کہیں دیا ہو ہے۔ ہمیں اس بات کی ہمارا اُسے بھی کہ دخش کی تعداد ایس می دہمان کی مرحد برہی دہمان کی ہمارا جا ہے ہمیں دخش دیکھ کے ایس برادیا ہی شمال کی مرحد برہی دہمان کا دامتہ دوک لمب گے اللہ میں دیکھ کے دائن وارڈہ کی بوادوں کے سامنے لائی مارے کی اور ہم دہمان کو برائی مارے کہ بوادوں کے سامنے لائی مارٹہ کی اور می دہمان کی دور ہمانے کی اور ہم دہمان کی دور ہمانے کی اور ہم دہمان کو برائی مارٹہ کے شور ما دول سے کہیں کی تھا ہیں۔ "

ایک با مگزارها میرف اکار کا تقوا ندھتے ہوئے کہا: ماداج ؛ اگرامازت مرقبیں کچھومن کردل :

"كييم برنعيم ديو شفي جواب ديا .

• صاداح : ہما نے ہوسائنی ہمال جمع ہونے کی بھائے سومنا ت چلے گھے ہیں ہیں

اخیس بدلی کا طعنہ بنیں دیتا ، ہمانے نک کے کی بخوی بہ با بھے ہیں کہ دش سورتا مرد مہنچے گا ۔ آپ کے دربار ہی جوراج اور سرا ار موجود ہیں اکن ہیں سے اکر کر لئے مرح ہے کہ نگک کے باتی را جا والی کی افراج کی طرح ہمار سے سئے کہ نگک کے باتی را جا والی کی افراج کی طرح ہمار سے سئے کہ کو بھی سومنات کی دیواروں تلے ہم زیا وہ خودا مما دی اور زبادہ ہوئ و جمع ہونا جا ہیں ہے تھا۔ سومنات کی دیواروں تلے ہم زیا وہ خودا مما دی اور زبادہ ہوئ و وائن داڑہ ہیں بدد کی کھیل جائے گیا در مکن ہے چرہمار سے کئی اور ساتھی بھی توان لوٹے کی بھار ساتھی بھی بیال لوٹے کی بھار ساتھی بھی بیال لوٹے کی بھار سے سے میاں لوٹے کی بھار سے بھرہمار سے کئی اور ساتھی بھی بیال لوٹے کی بھار سے بھرہمار سے کئی اور ساتھی بھی بیال لوٹے کی بھار سے بھرہمار سے کھی اور ساتھی بھی بیال لوٹے کی بھار سے بھرہمار سے کھی اور ساتھی بھی بیال لوٹے کی بھار سے بھرہمار سے کھی ہور ساتھی بھی بیال لوٹے کی بھار سے بھرہمار سے کھی ہور ساتھی بھی بیال لوٹے کی بھار سے بھرہمار سے کھی ہور سے بھرہمار سے کھی ہور ساتھی بھی بیال لوٹے کی بھار سے بھرہمار سے کھی ہور سے بھرہمار سے کھی ہور سے بھرہمار سے کھی ہور سے بھی ہمار سے کھی ہور سے بھرہمار سے بھی ہمار سے کہا کے سور ساتھی ہمار سے بھی ہمار سے بھ

راج جیم دیو نے ہوئ میں اگر کھا " اگرتم میں سے کوئی ہمادا ساتھ چھوڑنا جاہتا ہے تو ہم اس کا دائنہ بنیں دوکس گے۔ ہم آخری دقت کم اینے اس مهدرون م میں کے کہ محود کا نشکر ہماری لاشیں دوندے مینے سومنا ن کا وُخ بنیں کرسکا۔ ہم مند ہمرکی فوج کو بھی ہینے کا کم نے بھے ہیں "

ایک بررسید مردار کیجہ کے بیابے اٹھا الین اجا نکہ سامنے کے در والے کے سے اٹھا الین اجا نکہ سامنے کے در والے کے سے انہل وار اس کے در باری سکتے کے عالم میں اُس کی طرف د کیھنے لگے سید سالار سانے مزرکے قریب بہنچ کرفرستی سلام کیا ادر { تھے اندھ کرکھڑا ہوگیا ۔

بھیم د بوسنے کھٹی مول آوازیس کما "سینائتی جی! آپ بہاں کیسے بہنے گئے ؟" و اُن داآیا میں . . . . . "

" كيے ما رس كوں بوگے ؟"

" اُن داماً المجھے امنسوس ہے کرمیں کوئی ابھی خرکے کرہنیں اُیا۔ مجھے دشن کا داستہ دوکنے میں کا مبال مینس ہوئی ہ

مهادا مرجيم ديوف كا يتما دايمروبست كجوبتارات تم صاف كبول بنيس

کے کمفیں مکست ہوئی ہے !

ماراج ؛ دشن کا حماراس مرد فرمتوقع تھا کہ ماری فرج کوستھنے کا موقع مر بلا۔ آن کی اُل میں اس کے مرادل دستے مماری فرج سے دونوں ؛ دون کومپریتے موتے عمقب میں بینے گئے۔ اس سے لید مانی لشکر ہم پر اور ف فرا۔

مارام نے جدی سے بات کا متے ہوئے کما یا الد تھرتم ہاگ تھے۔ اب ہم مرام اللہ اللہ میں اس کا متے ہوئے۔ اس ہم مرام ا

اُن دانا؛ ہارے اکھ سزارسا ہی ارے گئے ہیں "

" اور دشمن كا نعقبان بمارك نفقيان سي زياده موكا ـ "

" إل ماراع!"

\* مجے معوم تھاتم ہی کہو کے تکت کھا نے کے بعد ہرسیابتی ہی کہا کہ اسے اسبتم سے بوچھنا چلہتے ہی کہمیں اطلاع دینے کے لیے تم نے نود ہیاں آ نے ک تکبید کیول کی برکیا باتی باتیں ہزاد ہیا ہیوں میں سے کول بھی تھارا ایکی بننے کے قابل نہ تھا ؟"

"أن داماً! بيدنانيں الي بين من كے ليے براآب كى مومت ميں ما مرمنا مرورى تقابہ ارے اكترسياس ميں الكرتے بيل كردش كومرف مومنات كے ميان من مكست دى مباسكتى ہے مجھے افرایشہ كا اليے لوگ والي آتے ہى كام لشكر من بردى مجھيلا ديں گے ۔"

"ہا کے لیکرمی لیے درگوں کی تعداد پہلے ہی کم ہیں، ہا کے لیمفن ساتھی تھاری اطلاع کا انتظار کر سفید سے پہلے ہی سومنات ہے چکے ہیں " محماری اطلاع کا انتظار کر سفید سے پہلے ہی سومنات ہے چکے ہیں " سیناتی نے کہا " مہاراج الجھے تھیں ہے اہل داڑہ میں ہارا الشکر ذخن کے دانت کھٹے کر سکتا ہے ہیں کاش ہم ایسے سیا ہیوں کا میہ وہم دُور کر سکتے

کوسلطان محمد کوسومنات کے سواہر میدان میں فتح ہوگی " • کیکن نم اس دہم کا مذاق اڑا یا کرتے تھے "

میں اس بات کا معرّات کرنا ہوں کہ دستمن کی قوت کے متعلّق برسے افدانسے علط بھے ۔وہ ایک سیلاب ہے اور دیونا ول کی مدد کے بیز کوئی طاقت اس کے سامنے بنیں کا مسکتی "

مهادا جسنه ما دا جسنه ما من درباد ک طرف متوج به کرکما ؛ اب مهادا سینا بی بی می میل پرمشوره شدے رہا ہے کہ مم اپنی رعایا کواس کے حال پرچیوڈ کرسومات بھاگ ما بیس، نیکن بادر کھو توجر سیا ہی، کیس بادد تمن کو میٹھ دکھا آسیے وہ دو بارہ سیزیّان کرکھڑا نہیں ہوسکنا :

ایب با مرزار دا جرائے اُنظر کر کہا ، مها راج ؛ لوائی میں بنیتر ابدائے اور محاسکتے میں بہتر ابدائے اور محاسکتے میں بہت ذرق ہے ہ

مهاراج نے گرجتی ہوئی آدازین کہا" مجھتم جیسے سائتجبوں کی مزور دینیں تم ما سکتے ہو۔ دشمن کے مقابلے کے لیے میری اپنی فرج کا فی ہے!"

راجه کچیراورکے لغیرا ہر کل گیا.

مهارا جھیم دیومیلایا جم میں سے کوئی ادر بھی ہے ہواس کا ساتھ دیا جا ہے ؟ یاج گزار داینوں کے د داور گران ادر مغرتی مرمد کے بائے سردار اُٹھ کر باہر نمل کئے۔ دربارمی معوری دیر کے لیے منٹاٹا بھاگیا .

بھیم دیونے اپنے ہوئرف کا طبتے ہوئے کہا ؛ اگران وگوں کے باس سونات جلنے کا سازنہ ہوتا وہم انھیں زندہ زمین میں کا ڈربتے ہم بزدوں اور بہا دروں کواک مربعے میں جن بنیل کرنا چاہتے سینا ہتی جی ! آ ہے بھی ان وگوں کے ساتھ ماسکتے ہیں ؟ سینا ہتی نے کہا ؛ اُن دانا ! آ ہے کومیم مالات سے اگاہ کرنا مرازمن تھا۔ یماں پہنے سکتاہہے۔ ہیں فوراً اس بات کا اطین ن کرلینا جا ہیے کہ اُ خری قت ہمات ساتھ کتنی فوج روجا کے گی اس وقت فوج کے علادہ متر کے لوگوں کو بھی تی مدینے کی ہمت ضرورت ہے۔ دہ اینے گھروں سے بھاگ رہے ہیں یہ بھیم دیونے کہا یم اسی وقت بھا وّنی فال کر دو۔ اور فوج کو شہر نیا ہ کے اندر جمع کرکے تمام درواز سے بند کوا دو۔ کاش بیں ایلے بزدلوں کو زنجے دِل میں گا کر دیشن کے اگے ڈال سکت یہ

سینایتی نے جھکتے ہوئے بوچیا : کیا مهاراج کا اُخری فیصد ہی ہے کر ہم امنل دارہ میں ڈیٹے رہیں "

" اس دقت م کوئی فیصد منیس کرسکتے۔ تم طاق " سبنا بیتی کمرے سے با برنجل گیا اور قها دا جو ندھال ساہوکرا پک گرسی پر مبیع گمیا ساتھ دالے کرے سے قها را نی نمودار مُوئی اوراس نے آگے بُرھ کرسلالی کیا "سینا بینی کیا کہتا ہے ہے " " بچھ منیس آپ آدام کریں "

" میکن اُک بہت پرت ن بہ مارانی نے اس سے بیٹے ہوئے کا۔
مہارا مرکجو کئے کو تھا کہ باہر دروازے کے قریب کی کے بارق کی آبس سال دی پیرکسی ۔ فے دروازہ کھٹکھٹا تے ہم نے آمازدی بران داتا!"
مال دی پیرکسی ۔ فے دروازہ کھٹکھٹا تے ہم نے آمازدی بران داتا!"
ماجر کے کان اس اُدانے مانوس تھے اس نے کہا ۔ اندا جا اُد کیا بات ہے بہ ممل کا دارد فرکم ہے میں داخل بہوا ادراس فے کسی تمیید کے بغیر کہا ۔ ان داتا!
مہرکے لوگ مجل کے دروازے برجع ہو سے جی ادر شرکے بہنوں کا ایک دند

مها ما جرملدى سے إس كلا تواسے باكرسے سي تعوري وورسيابتي اورسف

اس کے بعدایہ کا بونید ہواس ہل کرنا مرادھرم ہے "

ایم بینا ہی کی بیشت سے نیں بلاص نا کے سیا ہی کی حقیب سے

ہماراساتھ نے سکتے ہو " یہ کہ کرمادا ہماض دربار کی طرف متوج ہوا ہمارا انحری

فبعد سے کہم ای جگر لربی گے۔اگرتم میں سے کسی کو ہما دے اس نیصلہ سے

اتفاق نہ ہو تو اس کے لیے ہی بستر ہے کہ وہ انجی سے ہماراسا تھ چھوڑ نے ہے "

ایک سرفاد نے اٹھ کر کہا" اُن وا با اِنہا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے "

ممارا ہم نے کہا " ہم ایک بار جو بہتے ہی کیا تم سب ہائے ساتھ ہو "

ممارا ہم نے کہا " ہم ایک بار جو بہتے ہی کیا تم سب ہائے ساتھ ہو "

مراد ہم قداراج !" ما عزی نے یک زبان ہو کہا۔

اس کے بیمر کھیے دیر لڑائی کی مختلف تما در برجیت ہوتی رہی پھر در مار پر خاسمت وگیا ہ

#### (4)

برط لے کہا "انفیس بیاں لے آؤی

معنوری دیر لعبدیے کرش کمریے میں داخل ہوا اوراس نے کسی تمہید کے بغیر کہا : ٹر ملا اِتّم ابھی تک تیار نہیں ہوئیں ؟"

نبرطانے بوائے یا جی اس فابھی کم منده جھوٹر نے کا فیصلہ نہیں کیا ہ یعٹی اب سوچنے کا وقت نہیں جسلانوں کی فوج انہل واڑہ کے زیر ہینج چکی ہے اور انہل واڑہ کے متعلن میں فیح بازہ خریے اس سے میراندازہ سے کہ شلطان محود کو بیاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی یہ

ا بهنل دارُه کے متعلق آب نے کیا ساسے ؟" جے کرش نے کُرس پر بیٹھتے ہوئے کہا و تھا کرنے تھیں بنیں بنایا " " بنیں! وہ مجھے موٹ فرکی آدی کا حکم نے گئے ہیں، انہل دارُہ کے متعسکق

المفول في ينين بتايا "

جے کرش نے کہا " مجھے معلم ہُراہے کہ سلطان مودکی بین مدی دائکنے کے
سے مہادا جو نوج شال مرصد کی طریف دوا نہ کی تھی اسٹے سکست ہوئی ہے
اور مہا داج کے ساتھیوں میں سے جید راجے اور مرطار اپنے اپنے لینکر کے ساتھ
سومنات دوانہ ہو گئے ہیں۔ گرشتہ رات بینواج ہا دسے شرکتریہ گزری
میس سلطان کا لٹکر کو بیال بینے جائے۔ تم ملدی سے تیار ہوجاؤ۔ "
میس سلطان کا لٹکر کو بیال بینے جائے۔ تم ملدی سے تیار ہوجاؤ۔ "
نرطانے کہا جہا جی ایمی بیس دہنا جا ہتی ہوں "

مے کوش نے کہا ۔ دیکھوٹٹی! مادان نہ ہو تھیں مسلانوں کے متعلق اس مقد طعن نہیں ہونا جا ہیے حب اُ نہ ھی اُ تی ہے تو جمار ٹیوں کے ساتھ کہمی کمی پھل دار درخت بھی وڑھ جاتے ہیں حب وہ اَئیس کے فرد نیر صبیعہ وگئے تھیں بناہ دینے کے لیے موجود نہیں ہوں گے ۔ جب یہ کہ بہطوفان گرز نہیں جا آ ہمیں کے بیندنوجی افردکھائی دیے سینا بتی نے مگے بھے کرکھا: ہما داج : مالات ہے خاب ہورہے ہیں اور ہماری خاب ہو گئے ہیں۔ اور ہماری خاب ہو گئے ہیں۔ اور ہماری فرج کے کئی دستے بھی ان کے ساتھ مل کئے ہیں۔ مجھے بیر مالات دیکھ کردوبارہ آپ کی مدمت میں صاحر ہونا بڑا "

ہیم دیر نے سرایگی کی صالت میں سوال کیا! وہ کیا جا ہے ہیں؟" معادلج! وہ صرت سو سات جلو" کا نغرہ نگاد ہے ہیں۔ لیکن مجھے بیتین ہے کہ اُب کے سپندالفاظ انھیں مُنطعت کر دیں گئے!"

تعيم دلو في كما، جلواء

تھوڑی دیر بعد مہارا ہرنے عمل کے دروا ڈے کے سامنے کھڑے ہوکر لوگوں کے بہوکر مار کے کا مارڈ کے بہوکسٹی لعردل بہوکسٹی لعردل میں دب کر در دگئی ۔ بہور کی ماطعی کرنے کی کوشش کی لیجن اس کی آ داز سومنات مبلو کے بہوکسٹی لعردل میں دب کر در دگئی ۔

اگل مات جب شططان جمود کی فرج انهل داردہ سے صوف ایک مزل کے فاصلے پر ٹیاو کہ الے بھورے بھی ، مهادا جھیم دیو کھنے کو سے کا رُخ کر رہا تھا۔ استیا سے علاوہ مبیں ہزاد سیا ہی سومنات کے علاوہ مبیں ہزاد سیا ہی سومنات کے دور آنہ ہو چکے تھے اور باتی معز کے سامل ملاقوں میں بنا ہ لے دہ ہے نے دوانہ ہو چکے تھے اور باتی معز کے سامل علاقوں میں بنا ہ لے دہ ہے تھے ؛

الهم) شاکردگھوٹا تھر کے محل سے باہرائیب کھٹے میدان میں مندھراوائس کے زوجہ! کے سروا دائی اپنی فوج کے ما تھ مع ہو رہے تھے. زملا ممل کے ایک کٹنادہ کرے بمریکھی مقی ایک فادمر نے اس کے قریب کرکہا '' اکب کے پتا ہی کئے ہیں یہ (4)

برطا کودواد کرنے کے بید تفاکر رکھونا تھ نے بین سزاد سوادوں اور جالیس انتھیوں کے ساتھ اسل مارہ کا کرخ کیا۔ لیکن وہ انجی زیادہ ڈور نہیں گیا تھا کہ اُسے شمال کے افق پر ایک شکر دکھائی دیا۔ ٹھا کرنے ابنی فرج کورکنے کا تکم دیا امد ایک تجربہ کا راف کو جند سواروں کے ہم او آگے ہم جہ دیا۔ افسر نے والیس اگر احلاع دی کہ جہ فوج اسمال واڑہ سے اگر ہی ہے۔ سینا بی تھا کہ داس خود اس کو

«وه کمال جارہے میں ؟" محمار نے مرسواس برکرسوال کیا۔

" ماراج! ومسومات مارسے ہیں۔"

مین برکسے ہوسکا ہے ؛ اگر مہاداج کا بھی ادادہ کھا تو اکفوں نے میں نہا ہے ہوسکا ہے ؛ اگر مہاداج کا بھی ادادہ کھا تو اکفوں نے میں نہا ہوں دہ میں ہوئے ہوئے کہ کا میں ان سے مل کرکا ہوں دہ میرے تمام سوالات کے جواب میں صوف یہ کہتے ہیں کہ م کھا کر جی کو برے باس جیجے دو ۔۔ دکھیے میاراج ! اکھول نے داستہ بھی تبدیل کر لیا ہے۔ شاید دہ ہم سے کرا کر آ کے میاراج! اکھول نے داستہ بھی تبدیل کر لیا ہے۔ شاید دہ ہم سے کرا کر آ کے برطنا چاہتے ہیں ۔

ب من میرے والی آنے تک فرج کمیس دو کو: کھاکرنے یہ کر کرلینے گورہ کا کو ایس آنے تک فرج کمیس کو اور ایک ایک کارٹر لگا دی . کو اور لگا دی .

ایک ساعت کے بیری کا کردھونا تھوالیں اکرفوج کے سردادوں اور افرول کونے کے سردادوں اور افرول کونے کے سردادوں اور افرول کونے کونے کا مرکد ما تھا اور انہل دارہ سے اُ نے والانشکر انگر جا چکا تھا۔۔۔ انہل دارہ کے اکابر اور فوج کے افسروں سے دیزنک بحث کرنے کے بعد تھا کرنے بیرفیصلا کیا کہ کیس ایکے شہری بڑاؤڈوال کرائن الارہ بعد شاکرنے بیرفیصلا کیا کہ کیس ایکے شہریس بڑاؤڈوال کرائن الارہ

مدهرست باہر دمنا جاہیے۔ مقاکستے اپنا حزانہ بھی میریے میر دکر دیاسہے . تھاری دجرسے مجھے میدان بنگ سے دُدر ہے کا بھا : مل جائے کا ہیکن اگر تم نے بیاں محمرتے ہے مندکی توجھے کھاکر کے ساتھ جانا ہڑے گا ؟

تھا کہ بنری سے قدم اُتھا آ ہُوا کرے میں داخل ہوا، اوراس نے کما آپ

" ہم تیار ہیں۔" ہے کوش نے کسی سے اُٹھ کر سواب دیا۔

کھاکرنے فرطاکی طرف توقہ ہوکہ کھا " فرطا پر انتان ہونے کی کوئی ہاستہنیں مجھ لیتیں سے کھیں منظم کوٹ ہسنے سے پہلے رخوالی میائے گی کہ بھے نے وکٹن کے کشک کا ممند کھیے دیا ہے ۔"

نرطانے کما یا کیکن میں نے مناہے کو انہل داڑہ کی فوج نے انجی سے بھاگنا شروع کردیا ہے "

کھا کر بہم ہو کر جواب دیا ؛ چند کُرُدل را جون اور سرداروں کے چلے جانے سے انتل دار اُر کی طاقت میں کوئی فرق تنیس پڑتا۔ اب تم طبدی کرد میں صلنے سے پیلے تھیں کرض میں کرنا چا ہتا ہمُن ''

ایک ساعت کے بعد فرطا اور ہے کوئن عود توں اور بجی کے ایک قانے کے ساتھ کو تھے کوئن عود توں اور بجی کے ایک قانے کے ساتھ کو تھے کا رُخ کر دہے تھے۔ فرطا اپنی دو فور کو ان لیک ساتھ ایک ہوئی تھی۔ پانی اٹھی کے ہوئی تھی ہوئی تھی۔ پانی اٹھی سے ہوئی تھی۔ پانی اٹھی سے بالی بیتے سوار تھے اور دو ایکھیوں پر تھاکر دھکو تا تھ کا خزار الدا ہوا تھا۔ بالی عورتیں بیتے اور مین دورجے کھوڑے اور بیل گاڑیوں پر سواد تھے۔ قریباً ڈیرٹھ سو سوابی ان کی مناظمت رہتے تی رہتے کے سے کوشن اس قافے کی رہنائی کردائی،

عِلَایات اِدر کھوا آ ج سوسات کا دیر آتھیں دبجدر اسے۔ ہم کھیے میدان میں دشن کا مقابلہ کرس گے "

دایس ارافلاح دی درده سال و می درده سال و می در سال ارتفاع دیا . مندهیر کی در می می داری می در می در کام دیا . مندهیر کی در می می این ادر تیجهی سوارول کی صغیر گراری فرج کے قلب می یا تقیبول کا دستہ اور دائیں بائیں اور تیجهی سوارول کی صغیر گراری میں بازل اراقی سوری آگے رفعیاں نیکن سکھان کی فرج کے روستے جوانهل وارد سے بلغار بارل اراقی سوری آگے رفعیاں نیکن سکھان کی فرج کے روستے جوانهل وارد سے بلغار

کرتے ہوئے بیاں پہنچے تھے۔ اطمیان سے اپنی جگہ کھڑے دہے۔

کھڑی دیر بعد مندھیر پے کھڑی اگلی صغوں کے سوار دشمن کو دونوں ہیلوق اللہ سے گھیرکر ہاتھیوں کی زدی لانے کی خوض سے ایک نصف دائر سے کی مشورت میں کھیرکر ہاتھیوں کی ذویل اگئی۔ ا جا نگ ۔

کھیر کہ احتماء اور ہاتھیوں کی قطار اُن کی جگڑ کرنے کے لیے آگے آگئی۔ ا جا نگ ۔

ملانوں کے دستوں ہیں حرکت کے آثار بید اِنہوں نے اورفضا اللہ اکبر کے فعرول سے کو بجا گئی۔ 'رکمان تہ سوارول کے ایک دستے مندھیری فوج کے بہیں جازویر حکے کہا اوراس کے بیھے فوج کے باتی تا مرد ستے دشمن کی صعف کوجیرتے ہوئے مرکم کے ایک اوراس کے بیھے فوج کے باتی تا مرد ستے دشمن کی صعف کوجیرتے ہوئے مرکم کے اور نا تھ کے باتھیوں کے سامنے گرد کے اوران کے مراد کے اور نا بی ہوتا ہی پر تواہی پر تا مُولِ تی مسلمانوں کے مراد کی اس کے کرمذھیری فرج ابنی ہوتا ہی پر تا اُن اورانسزی کے مام میں دستے ملی فرد وبار دھار کر تھے تھے اور با میں باڈو کے سوا باتی افرانسزی کے مام میں دستے ملی فرد وبار دھار کر تھے تھے اور با میں باڈو کے سوا باتی افرانسزی کے مام میں دستے ملی فرد وبار دھار کر تھے تھے اور با میں باڈو کے سوا باتی افرانسزی کے مام میں دستے ملی فرد وبار دھار کر تھے تھے اور با میں باڈو کے سوا باتی افرانسزی کے مام میں دستے ملی فرد وبار دھار کر تھے تھے اور با میں باڈو کے سوا باتی افرانسزی کے مام میں دستے ملی فرد وبار دھار کر تھے تھے اور با میں باڈو کے سوا باتی افرانسزی کے مام میں دستے ملی فرد وبار دھار کر تھا تھی کر دوبار دھار کر تھے تھے اور با میں باڈو کے سوا باتی افرانسزی کے مام میں دوبار دوبار دھار کی دوبار دھار کر تھا تھی کر دوبار دھار کر تھا تھی کھی کے دوبار دی کر دوبار دھار کی دوبار دھار کے دوبار دھار کی دوبار دھار کی دوبار دھار کی دوبار دھار کی دوبار دھار کر دی دوبار دھار کی دی دوبار دھار کی دوبار دھار کی دوبار دھار کی دوبار دھار کی دوبار دی دوبار دھار کی دوبار دھار کی دوبار دھار کی دوبار دی دوبار دھار کی دوبار دھار کی دوبار دوبار دھار کی دوبار دی دوبار دوبار دی دوبار دوبار دوبار دھار کی دوبار دوبار دی دوبار دوبار دوبار دی دوبار دی دوبار دوبار دی دوبار د

کے تازہ حالات معدم کر بینے چا ہمیں بینا نیز مودب اُ فاآب کے قریب اُس فوج کے سے سترکے کے شال معزب کی طوف کوئی تین کوس کے فاصلے پر ایک مجبو کے سے سترک باہر مراؤ دُوال دیا اور میند سرواد سیا ہوں کے ایک دستے کے ہمراہ انٹل داڑھ کے مالات معلوم کرنے کے بیے دواز ہوگئے۔

ا گلی صبی مخاکرایت فاصدوں کی را فی بیجرشن را تھاکہ ممارار میمید بوکستی کوٹ کی طرف محاکر ممارار میمید بوکستی کوٹ کی طرف محال گیا ہے۔ اور شلطان کے ہراول دستول کے مراکب کا سان کے بہرائ داڑہ کے قلعے مرتبعند کرایا ہے۔

تھاکر نے فوج کروالیسی کاسکم دیا۔ سیرے میر مدفوج مندھرسے کوئی چھے سات کوس کے فاصلے براکیہ کاؤں میں اپنے تھے ہوئے گھوڈوں کو بانی بطارہی تھی کہ ایک سیا ہی شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کی لبند آواز میں میگایا "ہماراج! مماراج! ایک اور فوج آرہی ہے "

تھا کر اوراس کے سائھیوں نے مُرد کر دیکھا توافق پرسواروں کی ایک دُھندل سی جبلک دکھا کی دی " ٹھا کرنے کہا " بیر دشن کی فوج بنیں ہوسکتی وہ آئی جلدی بیاں بنیں بینے سکنا ۔"

ایک جررسیده مردار نے کما" مهاراج! موسکتا ہے کہ وشمن نے اپنے ہراول دستے ہیا دوائد کرنے ہول ایسی اوراً بیال سے کل مانا جا ہیے "

می کو دیشمن کے سیا ہی ہی تو اور کا ساتھ بنیں دوں گئی کے سیا ہی ہی تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ میں کھوا گئے والوں کا ساتھ بنیں دوں گا، بہا وہ ہمیشا ہے سینے رتیر کھاتے ہیں یا

مندهر کے سروار تذبذب پرلیا فی ادر موت کی حالمت میں مقاکر دلگھونا تھ کالرف دیکھ دہے تھے۔ وہ اپنے گھوٹ سے اُڑا اور ایک ہائتی پرسوار موکر

الجيول كمعن ك طرن سمك رہے تھے۔

موب اورافغان سوارول کے جید دستوں نے محتب سے مجر کا مع کرملہ كيا اور إلى تيون كي مست اور جائيس بازو كے سوارون كے درميان شكات وال ديا۔ مقوری دیرد مندهیری فرج میں اواقدی کھیل می تھی سوار کسی نعلم کے ما تحت رشنے کی مجائے کئی تھیوٹی فیلوں ٹی تعتیم ہوچکے تھے میلازں کے دستے ایک طرف سے عمد کرتے ادرا تھیں بٹر بٹر کرتے ہوئے دومری طرف کل ماتے۔ مندهر کے کئی سواد افزانفری میں اپنے ہائتیوں کی زومی اگر ہلاک ہو چکے تقے رنگھونا ا پنے بڑھا ہے کے باو تروع کو اور ہمت کا مطاہرہ کرد اتحا اس نے تعب بار ہا تھیوں کارُخ بھی کوشن پر حل کرنے کی کوشش کی ، نیکن ان کے تیرون آرگھوٹے سرارای کی زد سے مجے کر اِ دھرا دُھر کا ماتے۔ ایک ساعت کے بدر مبسوسر كي بعض سردادا يف اين دستول كرساكة ميدان هيود كري الكرب مع ترده ليف ہاتھی کے مروج می کھڑا ' دوں ا تھر بند کرکے انھیں دھرم کی بخیرے کا داسطہ نے بے را تھا ۔۔ اما بحب دشمن کے کسی سیاسی کا ترائس کے سینے میں لگا اور وہ میراکر ہومے میں گرزا یہ دیکھ کر اسمیوں کے دستے کے ایک انسرنے اپنے سیا ہیوں كوليها أن كالكم دما.

مندهبر کی بیشتر فرج پہلے ہی میدان سے دفویکر ہم کی گئی۔ ایکھوں کے مدا سے نظیے کی دیری بھٹی۔ ایکھوں کے مدا سے نظیے کی دیری گئی کر ہی سہی فوج بھی بھاگ نظی میل قرن نے کوئی تین کوئی تک بھاگتے ہوئے ہوئے کہ الااب ہم آگے ہنیں ما سکتے۔ ان کے سافار نے اکھیں رکنے کا کھم دیتے ہوئے کہ الااب ہم آگے ہنیں ما سکتے۔ ہمارے گھوڑ سے ہماری معرب کی کا زکے بعد ہم آس یاس کی سبتی میں قیم ان کے ایک فوجوان اصری طرف مترقبر ہوکہ کما "ائم تاز

پڑھتے می اسل دارہ روانہ ہرما ڈ ادرسلطان منظم کواطلاح دوکہ اسمل واڑہ سے مندھیریک داست میں نہ ہوئیا ہے ادرہم کل مبسم مندھری میار دلواری سے باہر کیک کا انتظار کریں گے ہے۔

#### 4)

مندهیری بیشتر آبادی مهال مندر کے مطاوہ بیسے بیٹے مراروں کے محلات تقع، قدم شركى لوفى بيكونى جار دوادى سے ابر حقى على الصّياح سلطان ك فرج كے طوفانی دستوں في شهرہ با ہركيك كانتظار كرنے كى بجائے شہر كے برد چكر نگایا اور پیرمشرن ک طرف سے افر واصل ہو گئے۔ مندھیر کے سیاسی اور عوام شركوها ل چيوز كرمندر كے كردمع مورسے تقر برب علد آورول في مندركائح کیا فواتھیں مدم ندم پرشدید مزاممت کاسامنا کرنا پڑا۔ اٹھوں نے بے دریے محلے کے لیکن مندر کے دروار سے مک بہنچنے میں کا میابی منہونی مندر کے دروار النان اً خوی دم مک ارائے کا علعت التا بھے تھے بوب بھا آورول کے لاوسے دروازے کے می فطول کا ایک گروہ مجھے بٹتا تر دوسرا گردہ اس کی مگر لے لیتا۔ اہل مذھر جس مِن وخوش سے مند کے وردازے پر اور سے تھے اگاس ہوش وخروش سے آگے بڑھ کر جوابی حل کرتے توان کے لیے مٹی بھر حملہ آور دں کو سرے باہر دھکیل دینامشکل نھا،لین شرکے رہمن انھیں بر بتاہیکے تھے کواگر الفول في مندر هيور كركوني نيامها ذبنايا توان پر ديوتا وُل كاعمّا بِ اللهِ يُوكّار دد پیرسے قبل مندر کے دروا زے پر لائٹول کا انبارلگ گیا اور اہل مندھیر مندر كا وروازه بذكر ليا ليكن ممله أورول كاليك دسته أكب عطيه سيديواريها مركراغد داخل مرگیا۔ مندر کے محافظوں نے اس دستے کو گیرے میں لینے کی کوشش ک

3

تھاکرکے زفی ہونے کا عم فرج کے جذافسروں اوران سیا ہمیں کے ہوا اور کی کونہ تھا جوا خری وقت اسے محل ہیں ہجنیا نے کونہ تھا جوا خری وقت اسے محل ہیں ہجنیا نے کے بعد فوج کے افراعل نے شہر کے جند معززین اور مندر کے بروہت کوصور نت صالات سے باخر کمیا تووہ مٹنا کرکو دیکھنے کے لیے آئے۔ ٹھاکر کی صالت ناڈک تھی موالات سے باخر کمیا تو وہ مٹنا کرکو دیکھنے کے لیے آئے۔ ٹھاکر کی صالت ناڈک کھی بروہت نے شہر کے اکا برسے کہا یہ ٹھاکر کے زخمی ہونے کی خرس کرنہ رکے عوامی میں برمنہوں کردینا جا ہیے کہ مٹناکر فوج کی شکست بولی بھیل جا ہے گئا اس بیے ہمیں برمنہوں کردینا جا ہیے کہ مٹناکر فوج کی شکست کے لید مندھیر کی صفا طب سے میں دو ہوسے دو سے مردیدے کوف گئے ایل ور بہت میں اور ایس کے بید دا جرجی دیو سے مردیدے کوف گئے ایل ور بہت میں مردیدے کوف گئے ایل ور بہت میں مردیدی کوف گئے ایل ور بہت میں دو ایس میں مردیدے کوف گئے ایل ور بہت میں دو ایس میں بہت میں مردیدی کوف گئے ایل ور بہت میں مردیدے کوف گئے ایل ور بہت میں مردیدے کوف گئے ایل ور بہت میں میں بہت میں مردیدے کوف گئے ایل ور بہت میں میں بہت میں مردیدے کوف گئے ایل ور بہت میں میں بہت میں میں بہت میں بہت میں مردیدے کوف گئے ایل ور بہت میں میں بہت میں میں بہت میں میں بہت میں میں میں بہت میں بہت میں میں بہت میں بہت میں میں بہت میں بہت میں ہوں کے دور سے مدریدے کو کھوں کے ایک کی کھوں کے کہت ایل ور بہت میں بہت میں میں کہت کے ایک کے دور ایس میں کھوں کے کہت کے دور سے مدریدے کی کھوں کے کہت کے دور ایل کو کھوں کے کہت کی کھوں کے کہت کے دور ایل کی کھوں کے کہت کو کھوں کے کہت کے ایک کھوں کے کہت کے دور ایک کھوں کے کھوں کے کہت کے دور ایک کھوں کے کھوں کے کہت کو کھوں کے کہت کے دور ایک کھوں کے کہت کے دور ایک کھوں کے کہت کو کھوں کے کہت کو کھوں کے کھوں کے کہت کے دور ایک کے دور ایک کھوں کے کھوں کے

اتفاق سے اننل واڑھ کا شاہی طبیب مدھیریں موجُود تھا۔ تھاکر کے نوکر اُسے تھاکر کے نوکر اُسے تھاکر کے موکر اُسے تھاکر کی مراول وستے مندھیر بہنے گئے تر تھاکر کی فرج کے افسر نے محل کوفیر محفوظ سمجھتے ہوئے تھاکر کوایک نوکو کے بہنچ گئے تر تھاکر کو ایک مور کوئی کو فرف یہ بہنچ مصے کردواز کر ایک تھاکر زخمی ہو گھر بہنچا دیا اور کیک سوار کرجے کوئن کی طرف یہ بہنیا م صے کردواز کر ایک تھاکر زخمی ہو گھر بہنچا دیا اور کیک سوار کرجے کوئن کی طرف یہ بہنیا م صے کردواز کر ایک تھاکر زخمی ہو گئے ہیں اور دومری اطلاع کا انتظار کریں

لیکن کفتوری در میں جیداور دستے دیوار پھا فرکر افرد آگئے اور انھوں نے مندر کے معافظوں کو ایک طرف دھیں کر ابل مذھیر معافظوں کو ایک طرف دھیں کر ایک فرج کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اہل مذھیر نے جادوں اطراف سے مدٹ کرایک میا ان توزیملز کیا ۔ لیکن میں اس وقت ہمیں مند میں داخل ہونے والے سما وں کے بیادن اکھڑ ہے تھے سمطان کی فرج کے دی میں داخل ہونے والے سما وں کے بیادن اکھڑ ہے تھے سمطان کی فرج کے دی میں اور اہل مندھیری ہمت ہجاب دے گئی۔ دہ سرائی کی مات میں اور دوار ہے اندر کو کا دیوار بھا ندکر با ہم نظانے کی کوشش کر دہا تھا اور کوئی نیوار بھا ندکر با ہم نظانے کی کوشش کر دہا تھا ، مندر کے بیجاری ہوائے این شکر سے لیشنی سمجھے جنوب کا دروازہ کھلوا کر رائے اندر کی طرف کے ۔

تغییرے بیرسلطان محوداین بیشترافواج کوراستے بیں ایک مزل کے فاصلے
پر بلیغاد کرتا ہو تا مندھیر بینجا تو مندر میں نفسب کیے مجو کے ایک ہزاد کیوں کے کرم سے
تھے اور تالاب کے کفار سے مندر میں نفسب کیے مجو کے ایک ہزاد کیوں کے کرم ہے
انسان کے راشے مجو کے صداؤں کی بے نتباتی کا اعترات کرنے تھے ،
مندھیر کے متلد کی ددلت اس خزا سے کہیں ذیادہ تھی جوانیل واڑھی منطان محود کے ایھرائیا تھا نہ

منده فتح کر لے کے بدسطان نے دگھونا تھ کے مل میں قبام کیا ہیں گئے۔
یہ معلوم نہ ہوسکا کہ اس ممل کا مالک پاس ہی ایک ننگ ڈماریک کو کھڑی میں ہڑا
کواہ رہاہے تعمیرے روز سعطان نے لینے تھرکے ساتھ کو چھ کیا ۔ اس کے بیٹھ کر
کود وبارہ ممل میں لایا گیا یمنوراج کے معلوج کے باو ہوداس کی مالت میں کوئی اما نہ
نیس ہُوا تھا، محل میں کہنچتے ہی اس نے بیٹی بھٹی نکا ہوں سے اپنے تیاد دادول
کو دبکھا اور مخیف اُداز ملی ہے جھیا " زطانیس آئی ؟

موداج نے ہواب دیا اوہ آپ کے زخمی ہونے کی اظلاع ملنے پر الستے
میں اُرک کئے تھے۔ آج سبح دہمن کے میاں سے کوجی کرتے ہی اُن کی طرف
ایک سرار بھیجے دیا گیا ہے۔ مجھے لیتبن ہے کہ وہ کل صبح تک بیاں بینچ مبائیں گے یہ
لیکن ٹھاکر رگھونا تھوزیا وہ دیران کی راہ نہ دیکھ سکا۔ ایکے دن طلوع اُفتاب
سے تھوٹدی دیر بعد صب زطا اپنے باب کے ہم اُہ واپس ہمنجی تواس کا شو ہم رف میند
تا نے مبل آخری بارائس کا نام بینے کے بعد وم توڑیجا تھا:

#### ( P)

ہوگیا تھا، مندر کے بیند کھارلیوں کے ہمراہ دہاں آ پہنچا اس نے ہے کوشن اور تھا کر
کے رنشہ دارد ں سے رسمی ہمدردی کا افہار کرنے کے بعد کی بھیا ک بات کا افسوس سے کر تھا کر دھونا تھ جی اپنی موت سے پہلے ہمارے دھرم کے دشموں کا انجام ہمیں دکھ سے رویا وک نے میں اس کا یہ مطلب سے رویا وک نے میں اس کا یہ مطلب ہمیں کہ ہم اسلیمینان سے بیٹھے دہیں جولوگ لڑنے کے قابل ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ فرزا سومات رواد ہو میاں نہیں آئے گا۔ اس سے نتھا کی فرزا سومات رواد ہو ہو گی کی دوبارہ بیال نہیں آئے گا۔ اس سے نتھا کی مرف ہی صورت ہے کہ ہم اس کا بیجے کریں، واج بھیم دیو نے مار سے بوائی کر فارا من کیا ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے سات ہم کی کو گرائیس ہوگی۔ اگر وہ کر زار اس کیا ہی کی سامان اندکرتے ہیں۔ درل کا بٹرت ذوبی تو ہم اس نیا ہی کا سامان اندکرتے ہیں۔

بروں ، رسا میں اس بیات بیات کے کان میں کچھ کہا اور اسس نے ایک برمن نے ایک برمن کے کان میں کچھ کہا اور اسس نے محکوش کی کوشن کی طوف متر تم مرکہا " سروار ہے کوشن مہاری دائے ہے کہ مٹھا کرمی کی اُخری رسم دِری کرفوراً سومنات میں دیر نہ کی جائے۔ میں بیال سے فارغ ہو کرفوراً سومنات مہنچنا چا ہتا ہوں۔ آپ اِخد جا کر فرطا دوی کوتیا رکیں "

جے کشن کے کیے بہتائکل زمحاکہ زطاکوکس مقدر کے لیے تیار ہونے کی صرورت ہے۔ اس نے انتمائی بیائی حالت می ادھرا دھر دیھا اور بھر کھے دیر مستحد کے لید جواب دیا : مراخیال ہے کہ ہمیں تھا کری کے کام رشتہ داردل سکے میال بہنچ موانے کا انتظار کرنا جا ہیے . مجھے لیمین ہے کہ کل تک ہما دا جہم دیو بھی بیال بہنچ موانے گا :

رد سن فرجاب دیا بھیم دلیوالمل واڑہ سے بھا گئے کے بدیارا دار ہوئیس رہا۔ امٹے تھاکر دکھونا تھ کے دشتہ داری حیثہ ہے بھی ہاری کسی دکم میں شرکی بنیں ہوسکیا " مے کوشن نے کہا میمیں کم ادکم ان کے باقی دشتہ دادوں کا انتظار کرنا چا ہے۔"

جو نوگ بھیم دبر کے ساتھ کہ خطکوٹ ہماگہ گئے ہیں وہ اب مٹاکر کی ارحقی کو ہاتھ نگالے کاحق میں رکھتے۔ مٹاکر تک کے رشتہ داردہ ہیں جو اُخری دم بک اُن کے ساتھ تھے آئیب با ہزئل کر دکھیں شہر کے نام ہے ادر بوڑھے ممل کے در دار سے پر جمع ہور ہے ہیں۔ ا ن ہی سیکروں ایسے ہیں جن کی خواہش ہے کہ دہ دشمن کا ہیجھا کرنے سے بیلے مٹاکری کی آخری رسم بوری کرتے ماہیں ؟

جے کُرِشْ نے کُرب اگرزاً داد ہیں کہا ' نیکن کھا کڑی کی بیرخوا ہٹی ندتھی کہ نرطا کوان کے ساتھ ستی کیا جائے ' وہ اس رسم کو تا بل نفرت مجھتے تھے اور ہبی دسر بھی کہ جب انھوں نے اپنے لیے خطرہ محموس کیا تو نرطا کو ماہر بھیج دیا تھا ۔''

مامزین کی نگابیں جے کرش کے بھرسے پرمرکوز ہوگیئی۔ تھاکر کے ایک رنستہ دار لے کہا " بر معلوہے۔ تھاکرجی موت سے پہلے اپنی بوی کو گھر بس دیکھنا بیاسنے تھے ۔ "

بردہمت نے کہا '' میں صران ہول کہ قوج کے ایک دا جوت سردا دکولینی
علی کاستی ہونا پسنہ نہیں اور وہ علی تھا کر رکھونا کہ جیسے شوہر کے ساتھ ''
مٹاکر کے مامول زاد کھیا کی ادجن ولیے نے قدر سے ہوئٹ میں اگر کہا ۔ جہارا ج ؛
فنوج کے دا جورتوں کا مون سفید ہو جیا ہے لیکن مہیں اس بات کے لیے مسردار
سے کمٹن کا مشودہ لینے کی صرورت نہیں ''

بیری کے بیستی ہوئے کے سواکوئی بیارہ نہیں اور میری بیٹی کی دگول میں بھی توایک راجورت کا خوات ہے آگر ہی اُسے منع کروں توجعی وہ تفاکری کی بھا میں کو دھا ہے گی: ما حزین تے اطیبان کا سانس لیا اور پر وہت نے کھا" مجھے آپ سے ہی توقع تھی۔ میرے مغال میں اب در نہیں کرنی جا ہیے اور کہیں سورج عووب مونے سے پہلے فارغ ہو جانا جاہیے !

ہدے کے میں اس میں ہوگی جماراج!" ٹھاکر کے ایک شنة دار نے کہا،

" ہماری طرف سے در بنیں ہوگی جماراج!" ٹھاکر کے ایک شنة دار آپ کے
پردمت نے جے کرش کی طرف موجہ ہو کر کما " کھاکر جی نے ہو خرار آپ کے
جرد کیا تھا، دہ کہاں ہے!"

برائے کو سے کو اب دیا جی مہاراج بیمی نے وہ خرانہ بہال والیس لانے کی بوا سے برواب دیا جی مہاراج بیمی نے وہ خرانہ بہال والیس لانے کی بوا سے بہار ہے ہیں میں کھی میں ایک برائے ہیں ہوئے کے معاطبت میں کھی میں ایک برائے ہیں ہیں کھی میں ایک ہوسونا بیا ندی ہے اور ایس ہوا ہا ہا کہ میں کھی میں کہی ہوسونا ہی اندی ہے کہ معاکم بی ہول کہ برسب کھی اس موقع پروان کر دیا جائے ۔ زمال کی تواہش ہے کہ معاکم بی کی تما م مباتلا و مندر کو دے دی جائے ۔"

برمبنوں کے جبرے مرّت سے میک اعظے، لیکن کھا کرکے دمن تد داد تون کا کھوٹرٹ ہی کا کرکے دمن تد داد تون کا کا گھوٹرٹ ہی گراد ہے کرشن جی اب کا گھوٹرٹ ہی گراد ہے کرشن جی اب آیٹ میا دیا ہے۔ آیٹ میا دی کریں ؟ سے کرشن اٹھ کہیں دیا ہ

( P")

تھٹی دیرابد زملاک ایک فاور نے اس کے کان میں کہا ۔ آب کے یتاجی دوسرے کرے میں آب کا انتظار کردہے ہیں "

زلاا کھ کرفادم کے ساتھ ملی دی سے کشن مل کے دوسرے سرسے ہر ایک کریے کے درواز ہے میں کھڑا تھا۔ زطاؤ س کے قریب سنج کوایک آئی کے بے ڈکی اور پھر بے اختیار سسکیاں لیتی ہم لی ایسے باپ سے لیک گئی۔ جو کشن نے خادم سے کہا ؟ ابتم جلدی سے ایسے پڑا نے کپڑولگا ایک جوڑا ہے آئے کئی کی کومعلوم نہو "

مادر پل گئی اور ہے کوئٹن زطاکا بازد بچوا کرائے کرے میں لے آیا .
" زطا اکا شقم میرے مشورے بڑمل کرتبس اور ہم بیال زائے :
" لیکن مجھے معلوم نرتھا کہ وہ مرصائے گا اور میں اس کے ساتھ ستی ہوجادک
" لیکن مجھے معلوم نرتھا کہ وہ مرصائے گا اور میں اس کے ساتھ ستی ہوجادک میا
گی ہے بیاجی ابھے موت کا خوت منبس ، لیکن تھا کر کی چیآ میں کود کرصاف میا
میری برداشت سے باہرہے "

بے کرش نے کہا جو رہا اور تھاری مان بچانے کی ایک ہی مگورت ہے۔

ہے۔ میں بات فوسے سنو۔ تھاری فا دمر نے ہمارا ساتھ دیے کا وعدہ کیا ہے۔

ابھی وہ تھارے لیے اپنے کیٹرول کا ایک ہوٹرا لے کر آجائے گی۔ لباس نبدیل کرنے لبری مول کے بچھلے در وار سے اپنے گھر بینی جاقبہ میں نے گو بندوام کو گھوڑے تیار کرنے کے لیے بھیجے دیا ہے۔ وہ تھارا انتظار کرد ہا ہوگا نم فراً در دارہ کو طوف کھا گھوٹ کی اگر بیال سے کسی کی طوف کھا گھا تھا وہ اس طرف کی جا اس لیے اگر بیال سے کسی نے تھا را بیجھا کیا تو وہ اس طرف مانے کی جرات بندی کرکھا جھے تھیں ہے کہ نہوا سے کسی خوات بندی کرکھا جھے تھیں ہے کہ نہوا سے کہ خوات بندی کرکھا جھے تھیں ہے کہ نہوا کہ کا موق کا مورٹ کے کہ جرات بندی کرکھا جھے تھیں ہے کہ نہوا کے کا موق کے کھوٹ ایک بیا میں کے بیٹر کھیں کھا گھے کا موق کے در بیسی رہوں گا۔ کھوٹ ایک میں ہوسک میں آپ کو بیال جھوٹرکر ۔۔۔"

میٹ کے لیے کھے در بیسی رہوں گا۔ کھوٹ ایک میں ہوسک میں آپ کو بیال جوٹر وہ بیسی ہوسک میں آپ کو بیال جوٹر وہ بیسی ہوسک میں آپ کو بیال کوئی خطر وہ بیسی ہوسک میں آپ کو بیال کوئی خطر وہ بیسی ہوسک میں آپ کو بیال کوئی خطر وہ بیسی ہوسک میں آپ کو بیال کوئی خطر وہ بیسی ہوسک میں آپ کو بیال کوئی خطر وہ بیسی ہوسک میں آپ کو بیال کوئی خطر وہ بیسی ہوسک میں آپ کو بیال کوئی خطر وہ بیسی ہوسک میں آپ کوئی خطر وہ بیسی ہو کھوڑ کوئی خطر وہ بیسی ہو کہ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کوئی خطر وہ بیسی ہو کھوٹ کوئی خطر وہ بیسی ہو کہ کوئی کوئی خطر وہ بیسی ہو کوئی کوئی خطر وہ بیسی کوئی خطر وہ بیسی ہو کھوٹ کے کھوٹ

سے معل میں سرن کا تھارے بارے میں کس کو تشویش بنیں ہوگ میں دیکھایا ہوں محل کا پچھیلا دروازہ کھلاسے اور آج دہاں کوئی بیرو بھی بنیں ہے۔ اس کھا کہمی میں تھاری طرف کوئی توتہ بنیں وے گا سیکڑوں جو تیم محل می گھوم رہی ہی تجھیں صرف بیا متیا طرک نی ہے کہ کوئی خورسے تھا را بجرہ مزویدے۔

ليكن بيا جي .... "

مع رسن نے عملا کر ہواب دیا ۔ مجھے کوئی خطرہ سیس محکوان کے بلیے

جدی رو-زطاعقب کے کرے میں جاگی کا درجے کش نے فا دیر سے فاطبہو کرکہاً تم نے کھے سے آج ہو کی کہ ہے اس کا صلہ شاید میں از کھر نے اے سکول اب تصبی رطاکو می کے بچھے وردار سے سے باہر نکا لٹا ہے ؟

فادمه نے انکھول من آنسو معرتے ہوئے ہواب دبا ارطا محسیم اپنی

کسی نے درواز کھٹکھٹا تے ہوئے کہا یہ دروازہ کھولیے " سے کشن کا دل بیٹھ گیا اوراًس نے گھٹی ہو تی آواز میں کہا " کون ہے ؟ باہرے کسی نے تحکما نہجے میں کہا " دروازہ کھو لیے ! " یہ ٹھا کر دگھوٹا تھ سکے مامول زاد بھائی مروارا رجن دلیو کی آواز تھی۔

جے کرش نے گھٹی ہوئی آوازیں کہا " آپ کو ٹھسے کو اُن کا م ہے ؟" آپ ذرا با ہر آئیے' میں پوچینا جا ہتا ہوں کہ نرطا دیوی کو آپ لے کہاں بھیجا تھا ؟"

جے کشن چیز تا ہے مہوت کھڑا رہا بھراس نے لرزتے ہوئے یا کھول سے تعان کھول دیا۔ برا کھر سے تعان کھول دیا۔ برا کھر سے سے تعان کھول دیا۔ برا کھر سے سے معان کے معان دیا ہے کہ نوکرا ورشہر کے دو برمن کھروے تھے۔ ان کے بھرے گوا ہی دے رہے تھے کہ نر طاعمل سے مجاگ نسکتے ہوئے کا میا بنیس ہوسکی ۔ جے کرشن نے ادبین دبوکا یا تھ پیرو لمبا اور سرایا التجا بن کو کہا ۔ بروار اوجن دبو مجھور رحم کرد. نرطا بری اکلونی بیٹی ہے۔ دہ میری زندگی کا اخری سہارا ہے۔ بیس اس کے بیروندہ نہیں رہ سکتا ۔ "

ارمن دبر فے کما ، تووہ آب کی مرضی سے بھاگنا ہا ہتی تھی ۔

" إلى ومكمال سيء"

ادین دیونے جواب دیا ۔ اس کا جواب میں شہرک بنیایت کے سامنے دیا مائے گا جازنیچے ہ

ہے کوش نے کہا یہ جھران کے لیے مجھے تباؤ، وہ کہاںہے؟"

" وه ينج ہے اور جب ككتى كى رسم بُورى تنيس ہوماتى إر وبهت جي ماراج اس كر صفا فلت كريں گے يُ

مع كرش نے ميا فتياراك كے باؤل ركرتے ہوئے كما" ارجن ويو! اس

مِان کمت قربان کرسکتی ہوں ؟ جے کرش نے کہا ؛ فرط کو دروان ہے۔ یا برنکال کر تھے اطلاع م

سے کرش نے کہا ۔ فرطاکو درواز سے با ہر نکال کر چھے اطلاع مزور دینا اس کے بعد تم اس کمرے میں جا وجہاں تھاکہ کی لاکشش پڑی ہوئی ہے ۔ دہاں جو کور تم بھی بان کور طاکے بارے می تشویش ہوگ تم انفیس بانوں ہوگئے دکھی میں ان کور طاکے بارے می تشویش ہوگ تم انفیس بانوں ہی گئے دکھی میں ان کور طاکے بارے می تعقب کے کمرے سے نمودار بھوئی اور ہے گئی سے اسے کوئی اور جا ت کرنے کا موقع دینے کی بجائے برا مدے کی طسرون سے اسے کوئی اور جا ت کرنے کا موقع دینے کی بجائے برا مدے کی طسرون دروائے میاد مراس کے ہم او جیل پڑی اور ہے کرشن نے دروائے و بندکر کے اندر سے کوئٹ دروائے و بندکر کے اندر سے کوئٹ دروائے و بندکر کے اندر سے کوئٹ کالی ہ

( 1/)-

نرملاکوروانہ کرنے بعدہ کرش انہائ اوسطواب کی صالت بیل وروانہ سے کان سکائے کھڑا تھا۔ جب بھی برآمدے میں کسی سے داوادہ کھول کر سنائی دینی اس کے دل کی دھڑ کھنی تیز ہوجا ہیں، وہ آئی ست سے وروازہ کھول کر برآمدے میں اور کو دیکھ کر دو بارہ وروازہ بند برآمدے میں بورکو دیکھ کر دو بارہ وروازہ بند کر لیے اس کے اضطراب میں اصافہ ہو رہا تھا۔ فاد رہ ابھی بھی کیوں سنیں کی کہا ہے ہوسک ہے کہ دروانہ بررطا کوکسی نے بیجان لیا ہمون کیا یہ کہا ہے کہ دروانہ بررطا کوکسی نے بیجان لیا ہمون کیا یہ کہی ہو آئی سے کہ فاوم کی اس کے اس کھا بی اس کے اس کھا بی اس کھا بی سے کہ اس کھا بی سے کہا تھا جو اطلاع دین صرورتی مجھ کرمبیری تھا کر کے کمرے میں جل گئی ہو آئاس کے اس میں میں سے دیا در اور اس کے اس میں میں سے دیا در اور اس کے اس میں میں کہا دو دروازہ سے برط کی میں برا ہے ہی کہا جا دہ دروازہ سے برط کی میں برا ہے ہی کی کی کہا ہو کی آئید نے سالی دی اور بھی کی برق اس کیا دی اور کی ایمن سالی دی اور بھی ہورہ ایک بارد دوازہ ہے کی دیان مطاکی کھڑا ہوگیا ۔

مزاتھیں ہنیں درسکتے نم ان سے کمدد کرتم نے اپنی مونی کے خطا ست مٹاکر سے شا دی کی کھی "

ادر رقا بھوٹ بھوٹ کردوسی تن ہے کرشن بردمن کی طرف مترم ہوا. قم مرک مری بیٹی کواس بلےستی کرنا چاہتے ہوکہ اس کا دور تھارے یا تھرآت گالیکن الم سے بیتا میں ڈالے ابنے بھی سب کھے لے مکتے ہو۔ میں اپنی جا مُداد بھی تھیں دینے سکے لیے نتیار ہوں . ٹرطانے تھاما کچونیس بھاڑا۔ بھیکوان کے لیے اسے چھوٹر دو۔"

سرحاراری داد نے کہا " ہر پاکل موگیا ہے اسے لے جا کہ " پیند نوکروں نے اگے بڑھ کرسے کرش کو بازوں سے کر دایا ۔ ٹھاکر کے ایک اور زشتہ دار نے زمال کو کھینچ کر اس سے عیندہ کیا اور نوکر ہے کرش کو ہا ہر لے گئے۔ وہ چلار ہا تھا : جھے چھیڈ دو تم طالم ہڑ جھڑ ہے ہو بھی بادر کھوسلان کھر سیال آئیں گے اور تم سے ترمال کی موت کا بدار کیں گے "

( A)

بردمت اور شرکے جند مورین کی دائے یہ تھی کہے کشن کوقید ظانے میں بھی دیا جائے ہوئے کہا۔"اس میں بھی دیا جائے ہوئے کہا۔"اس میں شک کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں ہم اسے کو اس دولیا ہے کہیں ہم میں بہیں بھولنا جاہیے کہ دولیا کہا کہ کمی سے کا کہ کہیں ہم اسے کل کے کسی کی رسم نوری سنیں ہوتی ہم اسے کل کے کسی کرے میں بندر کھیں گے۔ جھے تھیں ہے کہ ایک دودن میں اس کا د مان کھیں ہم میں جائے گا ۔ اب میں مقام کی ارتقی اٹھا نے میں در امنیں کرنی چاہمیے۔

بی ترکے اکا برف ارمن دیو کی تجویزے الّغان کیا اور ہے کرش کو عمل ک تیسری مزل کے ایک کرے بی بذکر دیا گیا جمل کے ایک ادر کرے میں فرطا کو میتی لیا کی جان مجابر داوراس کے مومن مجھے تھا کری ہیںا میں دال دد ؟ ادجن دبونے کہا میں مجھے ایک ماہیونت کے مندسے الیی باہی سن کر نزم محس ہوتی ہے ہے کرش ہوش میں اور دنیا کیا کے گا:

مے کوشن نے کہا یہ میں اپن بیٹی کی جان بیانا جا ہتا ہوں مجھے و منیا کی ہروا بنیس-ارجن دیومیری مدد کرو' میں اسے نے کر قنوج جِلا جا دُل گاتم مبری جا مَاد نے سکتے ہولیکن زملا کو بھوڑ دویے

ارجن دیو نے جواب دیا " راجوت اپنی میرین کا سودا نہیں کرتے تیمیں بر باتبس اس دن سوتی جاہیے تھیں ہوئے آئے نے کھا کرسے اپنی میٹی کی شا دی جائی تھی" مے کرش اٹھا اور دونوں ہا تھوں سے ارجن دیو کا با دو جم جوڑتے تے تیمیا یا۔ تم زطا کو اس کی مرضی کے ضلاف تھا کر کی ہے تا میں منیں ڈوال سکتے ' ہر با ہے ۔ می الیا یا ہے ہیں ہونے دول گا!"

نم یا گل ہو گئے ہو "ارجن دیونے اُسے دھکا دے کو پہیے ہما تے ہوئے کہا۔
عنی ۔ رطا! رطا! ' اُس نے طبقاً واز میں کہا یورٹی گھرا جال کھا کہ کی لاش بڑی ہم کئی ۔
می ۔ رطا! رطا! ' اُس نے طبقاً واز میں کہا یورٹی گھرا کراد حراد حراد حرسط کمیں زطا
کو دیاں نہا کر ہے کرشن سیرھیوں کی طرف مرھا۔ نیجے ایک دیسے دالمان سے باہر شہر
کے لوگ جمع تھے ' ہے کرشن اکھیں اوحراد حربٹ کراندوا فل ہوا۔ مندھر کا بدم ت بند برن بیند
بر برموں اور برشرکے معززین کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اُر ملا اُنہا تی نے کسی
کی مالن ہیں اُس کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اُر ملا اُنہا تی نے کسی
کی مالن ہیں اُس کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اُر ملا اُنہا تی نے کسی

م نرطا! نرطا! شيم كرش جَلايا اوروه بناجى! بيناجى: "كهتى بُوتى اس عليط كمئ-

و زطا امیری بینی ایری زندگی ایم تنجیستی منیں ہونے دوں کاریالوگ میری

تىرىدىدىغاكرىكمونا تقسكەسا تەجەكىش كى ادىمى كىيىمىمان كېرى كا دُغ كر دې چنى :

(4)

رطاک درخواست پرج کرش کی چیا کو پہلے آگ گئا دی گئی ۔ جب شعلے طبند
ہوئے ترز طانے بھا گر کہتا میں کو ونے کی کوشش کی راوش درہو کے لیے اس کی یہ
وکرت فرجو تع نظی راس لے جلدی ہے آگے بڑھ کر اس کا بازد پکرو بیا ۔ فرطا چیا اُن
" مجھے چھوڑد دو میں تھا کر کی بجائے لیے بیا کی بچیا میں تی ہونا چیا ہی ہوں یہ کی لوگوں
نے اس کے ہاتھ یا وَل ہالمھ کرائے سے ٹھا کر کی لائٹس کے قریب بچیا میں بھا دیا ۔
نے اس کے ہاتھ یا وَل ہالمھ کرائے سے ٹھا کر کی لائٹس کے قریب بچیا میں بھا دیا ۔
می اللہ کے فوکو دن اور درشتہ داروں نے فت کے طرفیوں کے انباد برکھی کے دی در میں موشبودا دہمیزی لا کرچیا پر ڈھبر کی اس کے لعبد دوعود عبر اور دوسری خوشبودا دہمیزی لا کرچیا پر ڈھبر کی انہوں کے انباد برکھی کے دین رہمی شعلیس لیے کھڑے اور مندھر کا برویست سنسکرت میں کے شاکو کی پڑھ رہا تھا ۔
کی شاکو کی پڑھ رہا تھا ۔

زطاکی کا این این باید باید کر بینا بر مرکوز تقیس اوروه این ول میں کمرسی کئی ایس ایس کا بین کا بین کا بین کا بی بین بر مرکوز تقیس اوروه ایس کا عوش میل که ایس کا عوش میل که ایس کا بین کا موسا کا بین بر است نظر کا بین کار

ادر داورات سے آراستہ کیا جارہا تھا۔ ایک ترریدہ مورن اے مجارہ کی تیمی ہم ہت کے میں ہے۔ بیٹی ہم ہت سے کام لو بھیں اس بات پر فور کرا چاہیے کہ تم تھا کر دکھونا تھ جیے دلیں مجلسے کے ساتھ سی جورہی ہو۔ مندھر کی فورش تھادی قرمت پر دشک کیا کریں گی۔ اپنے شوہر کی لاج رکھو سے اور رطا سکتے کے مالم میں بیٹی برسب باتیں میں دہی تھی اس کی نگا ہوں کے مالم میں بیٹی برسب باتیں میں دہی تھی اس کی نگا ہوں کے مالے کے مالے کے موالے کے ذکھا۔

محل کی تیسری مزل بہتے کوش اپنے کھرکے کا دروازہ قورنے کی ماکا مہر کی کے بعد دوارہ قورنے کی ماکا مہر کی کے بعد دواروں کے کمری مار رہا تھا۔ کھرے کی ایک کھڑی صحت کی طرف کھنٹی تھی لیکن کھڑی کے داستے زندہ با ہر تھنے کی کوئی صورت زبھی سے کرش کھڑی سے اہر جب شکتے موسے کے داروں میں ہم ان کے بیاں دینا جا ہم ان کی دقت اپنی دو میں اُخری دقت اپنی دیں کے باس دینا جا ہم اس میں ہو

نیکن اس کی بیخ جوم کے ننود میں گم مورر گئی۔ دوببر کے وقت وقت وقت کی مصداوک کے ساتھ محل سے تھا کر دگھوٹا تھ کی ادھی اٹھا کی گئی۔ اُسکے اُسکے اُسکے میں میں میں ایک نول ایک دلمن کی طرح نیج لیاس اور تمین کی است اُراستہ ایک کھلی یا لکی میں جیٹی ہوئی تھی۔

" رطا! نرطا! نرطا! فرطا السيح كرش نورى قوت سے جلایا يمكن ز طامح كانوں كم لس ك أداز نه يمني سكى بير چند مُردول اورعور تول كى سيخول كے درميان محن مليكسى بھارى شے كے گرف كى أداز سنائى دى۔ اوراكن كى أن ميں صحن كے افرراور باہراكيك كرام جج گيا۔ ز طاكا باب كھڑكى سے كوركرمان شے تيكا تھا .

جلوس ڈک گیا ۔ فرطا ہا کلی سے اُر کر کھا گئی ہو گی اُن اور سے کرش کی لاکش سے لیٹ کر بھی ں لینے گئی ۔ پیمروہ شہرکے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کرمیلائی۔ " بھی گوان کے لیے میرے یہا کی ادھی بھی ہمارے ساتھ ہی لے میلوہ

محماری با دسے فافل دہی۔ میں ہروقت ہیں سوجا کرٹی تھی کہم کسی دل آ دیکے۔ تم آ ئے نیکن تھاری سکاہیں مرہے دل کی گرائوں کت بہنچ سکیں ہیں ہمینہ تھاری لقى ليكن فم سنة بميشه في غير مها ومير! ومرتم كمال بو؟"

یروست کےساتھ برمنوں کی ٹول مجن گانے لگی۔اُن کی آوازی طبد برتی كيس ريروميت كاشاك سايك نوجوان شعل أنفائ بياك عرف يرها. نرطانے کرب کی مالت میں آنھیں بدکرلیں لیکن ہجوم میں سے کوئی بلند آواز أوازيس جِلَايا" فرج أكن ! فرج أكن ! أن كي أن بين تمام لوك سرائم في كل ما می سترق کی طرف سے سرمیا سوارول کا ایک اسکرا ما دیکھ رہے تھے کسی نے برحواس کی حالت میں شعل مجین ک دی اور جیا کے کمارے آگ سُلگ اکلی، سواروں کا دُغ سٹر ک طرف تھا لیکن لوگوں کے بغیر عمول ہجوم نے اُن کی توجّم شمتًا ن مجومی ک طرف مبذول کردی محقوری دیرهی مبندسوار باقی فرج سے کٹ كركھوڑوں كوسرىي دوڑاتى بۇئے شمنان ھومى كر قريب پينچ كئے ب

لوگوں میں افراتفری می گئی لیکن برومت نے مندا دار میں کمات بونونو! یہ توباك مك كرسيابي بي تم بهاك كمبول ديم مو؟ چناكوا في طرح أك كالله دو بعندادراً وميول في ابني ابني متعليس جيابي بهيناكي بيكي بجم ك توجيها كى بجلك آف مالے سامبول كى ارت تقى جب سوارول كا دستر بچائے قريب بينيا قراك كي شفك زطاكة ريب بيني جيك عقرا لوگ بها كت اور يغيت ميلات إدهرادُ عربوت كنة ايك فريوال محورت سي صلائك الكاكريما كمّا بمواجها كي طرف برها ورطاكوليف مفسوط بازورل مي المقاكريم استعابر ساء كالورطاميوس

تقی ز روان نے اسے زمین پراٹنا دیا اورا بناسیخ تکال کراس کے المحتوں اور پاؤں ک رسیاں کامٹ دیں۔ انی دیریں باتی موار گھوڑوں سے اور الا کے گردم م ہوگئے نو ہران نے ایک سبابی سے بانی مانگا اور اس نے کھوڑے کی زین سے بنی جیاگل ا مار کرمیش کردی.

نوبوان نے زبا از ملا ایکے بوت اس کے مندریانی کے چینیے مارے۔ رطانے ہوش میں اگرا تھیں کھولیں اوراس ک سکا این نوجوان کے جرے برمرکوز ہوکر ر گئیں۔ بریوسف تھا۔ ٹرطاکے کیکیائے ہوئے ہونٹوں سے ایک محبیت ی اواز کلی "دینزا تم آگئے۔ مجے معوم ماک موت کے لبدیم ایک وورسے سے عزور لیں گے " " تم زنده موزطا" يوسعت نے اپنے إلى سے اُس كى كردن كوسمارا و كرابخان كوكشش كرني بوت كها-

برطابید مانی محیلی محیلی کا موں سے دھرادھ دیکھنے کے لعدیے انتیا يدست كيسانه لبيت كي اورسكيال يستر بوت بول وه و ده مجھ گاكيك ساتھتی کرہے تھے۔ابتم مجھے جیوڈ کر تونیس ما دیگے۔اب ہی تھاری مدا کی روا نهيں رسكوں گی. ادھ و بكيو وه مير بينا ك چاہيے. دمنيا ميں اب ميراكو أي نہيں " بوسف في الكول مين النو كارت موسك كها" بن تحميل جيود كرنيس

عادَن كارطاء

" میں ایک بروہ ہوں " نرطاب کہتے ہوئے مجبوٹ بھوٹ کردو نے لگی۔ پوسٹ نے اُسے تسکی دیتے ہوئے کہا یا اس ملک کے نئے رواج بیل بره كوفال مرت نيس مجا مايكا" مکیا میں بھے میچ دُندہ ہوں رنبر؟ اور برجی ایک خواب بنیں کہ تم بیاں ہو؟ ^

م بيرخوا بنيس رطل أكف مارسه ساته مير"

پردمت دوباره اینفسائمیون سے ماطا و

ا A) طات کے وقت زیر الامحل کے ایک کرے میں بیٹی ہوئی تھی۔ ایک ایک در انے دروازے سے جھا نگنے ہوئے کہا : وہ اُکریا آرسیے ہیں یہ

رُمِطا نِهِ كُما يُالْخِيل بيس كِي وَرُدُ"

خادر والیس میل گئی ، تقوری دیر بعد فرطا کو برآمدے میں کسی کے تدموں کی آبست کی دی اور وہ اصطراری حالت میں اُکھڑ کھڑی ہوگئی ۔ کسی نے آبستہ دروازے بیدد شک ہے ۔ کسی نے آبستہ دروازے بیدد شک ہے ۔ کسی نے آبستہ اُکے ! "

برسف کرے میں وائل مُوا اوراس نے کسی نمید کے بغیر کھا ! میں ایسے سالارسے مشورہ کرکیا ہوں ، داشت کر سالارسے مشورہ کرکیا ہوں ، وہ کتے ہیں کہ اگر آب سفری تکلیف برداشت کر سکیس تو تیار موجا تیں ہم چھیے بہر دیال سے کوئ کریں گے !"

ترود في وست كى طرف ديكها اورسسكي ل يلتة موت كها أ من تيادمون " وسعت في كها " فرودا إل ب معرك سواكوتي جاره مهيس "

" تشربب ركھے " زما نے اہنے النوبو فيتے ہوئے كما.

" بنیس اب آب کو آدام کرنا چا ہیے " یوست بیکر کرددوادے کی طرف مُڑا۔ دبکن نرطلانے کہا " درا کھریے میں آپ سے مکنظ اور رویے تی کے اسے

میں پُرجینا جائتی تھی ۔"

یوسف نے ہواب دیا : شکنلا بہت خوش ہے اور روب بی ک صحت بھی اب بہت خوش ہے اور روب بی ک صحت بھی اب بہتے ہے اب کوئی ملاج نہ تھا اب بہتے سے بہت بہتر ہے ۔ میکن اس کے درد کا ہمارے پاس کوئی ملاج نہ تھا وہ ہمارے ساتھ آنے برنصر تھی میں نے بڑی شکل سے اُسے تھیا یا کم آسنے وہ ہمارے ساتھ آئے برنصر تھی میں نے بڑی شکل سے اُسے تھیا یا کم آسنے

ہاں: "آج ہم تھامے شرمی قیام کریں گے یہ

فرطا الحفر كرفوى موكمي . اتنى دير من باتى فرج مودد مرادسوادول پرشتل محق و بال الم المراد من الركائك برها محق و بال المرسود الوامد تقار و المحوث من الركائك برها موسف في كما يدير و السين كيا جار باكا ."

عبدالوا صدفے کما" فدا کا سکرہے کہ ہم دقت بر پہنی گئے "، نرطانے آنکھوں میں آمنو بھرتے ہوئے کہا " اگراکپ بیند گھڑی پیلے پہنچ جاتے و شاید میرے بیاک ما ن بھی بچ ما تی "

عبدا واحد کے جیدا درسوالات کے جواب میں نرولا نے جو کرش کی موت کا واقعہ بیان کردیا ، نرسف کی طرف متر جر ہوا یا کہ دویا ، نرطاسے افہا را ضوس کرنے کے بعد عبدالا حدا پرسف کی طرف متر جر ہوا " ہم آج مات مندھر میں قیام کریں گے اور علی ہی بیاں سے دوانہ ہو جا کیس سے بعد مان میں میں مارا انتخار میں کریں گے بیکن مجھے بیتی ہے کہم مونا کی جنگ سے پیلے وہاں بہنے ما ہیں گے "

شرکے لوگ ادھر اُدھر منتشر ہو چکے تھے بلیکن مندر کا پروم مت جند سرار در اور بیمنوں کے ساتھ تھوڑی دُرد کھڑا تھا۔ وہ قدتے ڈرتے آئے رٹھا اور عبدالوا صر کے سامنے یا تھواندھ کر کھڑا ہوگیا۔

" تم كون مو ؟ عيدالوا مدفي سوال كبا .

• مهاراج إنين ... . 'مِن اس شهر كا برومت جول <sup>إ</sup>

" جاؤستر کے نوگوں ہے کہو کران کی مان اور مال کو کوئی تنظرہ کہیں "

ماراع! آپ کهال سے آئے ہیں ؟"

"تميس ير و چھنے كى مزودت بنيس "

أدميون كواس سوال كانسل مخش جواب معدسكا كرنديد في كما سبع.

ابترابی ده می مجن تا کا کروپ دتی بردمت کے قبیصے بی بیا کا محب اسے التیابی دی جا کا کا محب اسے التیابی دی جا کا محب اسے التیابی و دہ جا الفتا ہم میری مبال کے سکتے ہم دیکن اس طرح پردہمت کے کنا ہوں پر بردہ نیس وال سکوے دروپ دتی اگر زندہ ہے تو دہ پردمت کے قبیضے میں ہے اور اگر دہ موجی ہے تو اُسے پردمت نے قبل کہاہے ، لیکن جند ہفتوں کے لبدوہ یہ محموس کرنے لگا کر سن بر بردمت کو جی دو لیا کی جند وہ یہ محموس کرنے لگا کر سن بر بردم سن کوجی دو لیا میں جندی کو برت کوجی دو لیا میں کہا کہ مت بر بردم سندھر میں اُس کی آمد کی خرطتے ہی دو بوش مرکم کی مرکم کر ہو ۔

رام ما تقدفے جواب دیا ہے مجانتے ہو کہ میرسے باس تھادسے سوال کا کوئی جواب نہیں ' میں رُ دیب و تی کو گھریس چیوڑ کر گیا تھا اوراس کے بعد مبیب میں والیس آرہا تھا تو تھادسے آدمیوں نے مجھے گرفتار کرلیا۔ اب ہیں کیسے بیرتا سکنا میں کہ وہ کہاں ہے ؟"

برد ست فردے تا تل کے بورکھا یہ مجھ معلوم ہو بیکا ہے کو ردوب آل کوتم نے دوبارہ ہنیں دیکھا، نیکن میں جاننا چاہتا ہوں کدروب و فی گھرسے ناکہا کیسے ہوگئی ؟ " میسفر کے قابل نہیں ہو۔ ضراکرے دام نا تھ زندہ ہو در ندہ یا گل ہوجائے گی ۔ زملانے کہ اُ اُگراکی ا مارت دیں تو میں گو بندرام کوایت ساتھ لے چلوں " سرگوبندرام مجھے انجی راستے میں طاتھا اور میں نے اسے کہ دیا ہے کہ وہ کالعب ج تیار ہو جس کے ادر دیکھیے میں نے اکب کر صافحت کے بہاس عمل پر ا سینے اومیوں کا بعرابطا دیا ہے "

زطانے جواب دبات بیتا سے زنرہ نکلنے کے بعد مجھے موت کا ڈر انہیں رہا۔ کیا میرے نے ایسے اس مالک کی صفاطت کا نی منیں سب نے آپ کو بری مددکے لیے بیما تھا؟"

بُدُسمنسنے تندسے توقف کے بدکھا "ہماری دفیاً رہبت تیز ہوگی اس میے آپ کو بھی ہما رسے ساتھ گھوڑے پر سفر کرنا پڑے گا ،"

نرطانے جواب دیا ہے آب مبری مکرے کریں کیں آب کے ساتھ مبدل بطنے
کے یئے بھی تیار ہوں ، اب میرے بے اس می میں بن ایک ن کی کھرنا ممکن بنیں یا
" بہت اچھا اب مجھے ا جازت دیجے یا بوسٹ برکہ کرز طا کے جوار کا انتظا

الگی صبح تنوج کے نوم مرمناکاروں کا انٹر جنوب کا رُخ کر رہا تھا۔ زطایک گھوڑے پرسوار تھی' اُسے بہ محرنہ تھی کہ اس کی مزل کمال ہے۔ اُس کے بیامرن بی کانی تھا کہ یوسمت اس کے ساتھ ہے ؟

(9.)

سومنات کے قید خلنے میں مام ناتھ کے لیے ہر لم موت سے زیادہ بھیا کہ بھا مھوک پیاس اور مارسیسے کی ناقابل بردائشت اؤ بیوں کے باوبود وہ یوبہت کے

رام ما تھونے کچھ در سویتے کے نعد جواب دیا یا تم ان بسر مدیاروں کی موجوگی میں اس سوال کا حواب منٹا لیند نہیں کرو گے ؟

پردہت نے بیر مداروں کی طرف اثنارہ کیا اور وہ کو تطرف سے با برکل گئے رام ٹا تھرنے کہا " تم نے میکمجی نیس سومیا کہ جو پیکا ری کا منی کو سمندر میں بھینیکنے گئے منفے وہ والیس کبول نیس اُتے ! "

بعند مانے بردمت کے منسے کوئی بات نمکل کی بھراس نے دوبی ہُول ا اُداذیس کیا "تم اُن کے متعلق جانتے ہموہ "

رام نا تھ فی جواب دیا تیمیں ان کے متعلق بر جانتا ہوں کہ ان میں سے ابعض کا منی کے متعلق اور انھوں نے اپنے ساتھیوں کو مندویس ابھیوں کو مندویس ہیں گئے ہے۔ بھوا در انھوں نے اپنے ساتھیوں کو مندویس ہیں کا متا ہے۔

بروست بلایا "فی محموط کتے ہو ۔۔۔ یکھی نہیں ہوسکتا میں ایسی کها نیا ن سُناکر مجھے بیر قوت نہیں بنا سکتے "

رام نا تقد نے کہا ؛ مرجمور بنیں بچاریوں نے کشی کوجید کول دُور نے ماکا کُل نگا دی تھی اوراس کے بعدوہ منبع تک دریا کے کنا اسے میکل میں چھیے سے۔
کامنی کورویے تی سے مردی کئی اور اُسے مرسے اور دُورِج تی کے تعلقات کا بھی رام

منا الكددن ده وكد عيداتى عورت كالعبيس برل رمندرس دول موفي اصاس نے مجمعے تمام مالات سے خردار کرا میں نے باتی دن اسے کرے میں مجھیاتے دکھا مجروات کے دقت حب تن دیری کاجش شایا مبار ما تھا تو کامنی نے تھا سے محسل سك ميرى دا بناكى كى - وه مندرك تما م خئير راستول سے واقعت تھى - اس ملے مم كبى دِقْت كاسا منا كيه بغيرتهار ما كل من يهنج كئة . بجرصب تم دوب وتى كو یے کروال پہنچے تو ہم ایک کو گھڑی سی جئب کر تصارا انتظار کر کہے تھے۔ اور اس كے بعد ہو كھر ہوا ميں تھيں بتائے كى صرورت نبيس كھتا تھادے ليے ميى مان لینا کافی ہے کہ تھا دے وہ پکاری حجنوں نے کا سنی کی حان بچائی تھی تھا تے مل کے قریب ما ہی گیروں ک ایک شتی پر ہمارا انتظار کرنے تھے۔ مُوپی تی کے یمندزبوران ما ہی گیروں کو نوس کرنے کے لیے کا فی تھے ہم دودل کمٹنی پرسفر كرتے رہے بيرېيں مالا بركا ايك جهاز ل كيا جو سندھ مبار إتحا اوراس يرسمار ہوگئے۔ ماستے میں روب وتی میار ہوگئی اور شھیاس کے ساتھ جہاز سے اُڑی پڑا يس نيجدون سفركرف كع لعدمندهين بناه ل "

یکانی دام ناتھ کے کئی دن کے خورو فکر کا نتیج تھی، لیکن پر دمت پراس کا فاطر خوا دائر ہوا اور اس نے کچھ دیر سو بینے کے بعد سوال کیا ایک امنی در پھاری

رام ناتھ نے بواب دیا" ہم نے انھیں جاز پر جھوڈ دبا تھا سیر خیال ہے کہ دوستر ہیں ہے کہ دوستر کی جورت دبا تھا سیر خیال ہے کہ دوستر دباتھ گئے ہول گئے ہول گئے کائی کئی گئی کہ میں توریخ اردیل کو بیعلوم تھا کہ مندھے مارے ہو؟ "

بر درستے بوچھا "کا من اور نجار دیل کو بیعلوم تھا کہ مندھے مارے ہو؟ "

و بال: میں نے انھیں بنا دیا تھا کہ انهل واڑہ کا مما دا مرسا دوست ہے عد میں کوئی خطرہ نہیں یہ

ا ورخود کو تحری سے باس بال گیا .

اسی شام رام ناتھ کو فید خانے کی ایک زیمی دور کو تھڑی میں مقل کر دیا گیا۔ اس نگ د ماریک کو تھڑی میں رام ناتھ کے بیے زیرگی ایک ختم ہوتے والی رات تھی ۔۔۔ ہررد تر ہر میار آتے اور اس کے لیے کھا نا اور بانی رکھ کرمیے جاتے گئیں کہی کواس سے ہمکام ہونے کی اجازت ذکتی ، دوماہ بعد ایک ان مہردار آسے پر دمیت کے سامنے لے گئے ۔ یہ فارات بہت مختم تی بر مست نے اسے مجما با کر دہت کے سامنے لے گئے ۔ یہ فارات بہت مختم تی بر مست نے اسے مجما با کہ اگر آم دشن کے جاسوسوں کا بیتہ دینے پر آ ما دہ ہوجا و تو ہم تھیں رہا کہ وبینے کہ اور رام ناکھ کو بر محسوس ہوتے لگا کہ اس کے لعد کئی اور میں کو تو اس کو قبول گئے ہیں ۔

اس کے لعد کئی اور میں کو تول گئے ہیں ۔

قید کرنے والے اُس کو تھول گئے ہیں ۔

اس صرار ناخها کی میں رُوب وٹی کی یا داکس کا اُخری سہارا تھی اور بہاد اسے ماکیسی کی اَ مصبول بیں اُمید کے چراع علا نے بر آ مادہ کرتی رہی لیسے اس اُفاآب کا اُنتظار تھا جو سومنات کی نادیک نضادَ ل کواکیٹ نئی صبح کا بہنا م فیضا لا نفا۔ دہ تھور میں سومنات کے دروازے پر اس رجل تظیم کا خیر مِنقدم کیا کرنا تھا جس سے رُہن کے کما لیے اس کی بہلی ملاقات ہوئی تھی ﴿ " تھاما نیال ہے کومیرے کھاری بھی شمانوں کے پاس چلے گئے ہیں ؟" " میں اس بارے میں کچر نہیں کہ سکتا، نیکن جازیران کے ساتھ سفرکرتے ہوئے مجھے بر مزود محسوس مجواتھا کو وہ اپنے گزشتہ گنا ہوں پر نا دم ایں، وہ سومنات اور سومنا ت کے بروم مت سے نعرت کرنے ہیں ۔"

" يهار كاكِيبان كون عما ؟ "

" وه ايك مُلان تما ليكن مجھاس كا مَا معادم نيس."

بردہست نے فرنے نو تھنے کے بعد کہا جم چوٹ برسے میں بہت ہوشیار مولیکن مجھے بے وقوت بنیس منا سکتے۔ مرسے بچاری میرے سا تذبیہ وفالیٰ نہیں کرسکتے۔ مجھے معلوم ہے کہ سومنات کے مغلات ایک بہت بڑی سادسش ہو رہی ہے اور جیب تک مجھے میم نہیں ہونا کہ اس سازش میں جقد لینے والے کون کون بیں۔ تم میری تیدسی رہو گے ہ

مع البه تعادی قید کاخوت نبین د یا دلیکن میں تم سے ایک د خواست کرتا ہوں "

وه کمیا ؟ ۳

"مجھے صرف آناباً دوکر رُدب و تی کهاں ہے اور تم فیاس کے ساتھ کیاسلوک کیاہے ؟"

یرومن نے حواب دیا " اس سوال کا جوار بھوم کرنے سے پیلے تھیں میں بنا نا پر شرک کا کراس ملانے میں ہمارے دشمن کے میا شوس کون ہیں ؟ "
" یُن کی حاسوس کو نہیں جانیا ."

" تم بست بجرمانتے موادر شایر لینے سے گر من علی مونے کے بعد تم بیس بنا کے لیے نیار بھی ہو ماؤ " پر وہت نے یہ کتے ہوئے بیر بداندل کوآواز دی عوب فوجوان بھی شرکی ہوا ہوسلطان کے کمرسا تھوں کے بیاجبنی تھا میلطا نے اس فوجوان کو اپنے ابس ہا تھ بھاتے ہمے کہ اپنے جربیلوں سے مخاطب ہورکہا۔ "بہ ہماریت ساتھی ہیں اور ان کانام سلمان ہے۔ تم الحنیں سورنات کی جنگ میں اہم تربن محاذر د بھو گے "

جب ا مبلاس کی کارد دائی مروع ہوئی توما ضرب کومعوم ہوا کوسکھان کی اور دائی مروع ہوئی توما ضرب کومعوم ہوا کوسکھان کی نگا موں میں اس امبنی کی فدر د مزارت بلا دجہ نہ تھی سومنات کے فلعے کی ضبوطی ادر اس کی نوجی قوت کے متعلق اس کی معلومات جرت انگیز صدیک کی فیس ا امبلاس کے احت مرسکھان کے جما ندیدہ افراکھ انھی کراپنے نئے دنبق کے ساتھ مصافی کراپ تھے۔

انگھے دوز دو مزار نوم مرمنا کار دل کی فوج جو مولوا صدکی فیا دت بیس تعزیم کیا ،

انگھے موز دو مزار نوم کی اور توسیرے دن سلطان نے دلوا دہ سے کوئے کیا ،

( 1)

سرنات کے اُن گنت محافظ نعبیل پر کھٹے تغیر معمل ہوئی و فردش محالوں کولاکا رہے تھے کوئی ان کاممہ چڑا رہا تھا اور کوئی گلا بھاڑ بھیاڑ کر ہر کہ رہا تھا کہ آ تم نکی کرنیس ما سکتے ، سومنات کا دیر تا تم سے اس مکے تما فرلیو آؤں کی توہی کا جدا لے گا

# افري معركم

مب سلطان محود کا اسکر داوادہ کے قریب بہنچا توا جا بک کمر کے بادل اور محت اور فضا میں نار کی جہا گئ ۔ محضوری در میں نار کی اس تدر ذبارہ مرکمی کہ لوگ دو ہوئے وقت بھی مان کے بچھلے میر کا سمال دکھے رہے تھے رسیا ہموں کے لیے جبند قدم آگے دیکھنامشکل تھا، لیکن سُلطان نے دُکنا گوارا نرکیا۔
دلوادہ کے رہمن موام کو کھا دہے تھے کہ دیسو منات کے دیونا کی کوامت ہے بنار کی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مومنات کے دیونا کی کوامی دے رہی ہے کہ مومنات کے دشمنول کام مست میں تیا ہی کی طرف لے ما دہا ہے۔

شرکے اکا بریے املان کرائے کے کہ بہبی دہمن کا مقابلہ کرنے کی خودت نہیں کل تباہی کا سا مناکر نے کے بیے اس کاسو منات بہنچنا صروری ہے جہا نجیے جب سعطان کا فٹکر شہریں دافل ہُوا تو اہل شہر نے کسی مزاحمت کے بغیر بختیار دال دیے۔ دلوا دومیں عبدالنڈ ادراس کے چندسا تھی سُلطان کے استقبال کے بیے موجم کتھے۔ اِن لوگوں سے سومنات کے بازہ حالات معلوم کرنے کے بعد سُلطان نے جربیلوں کا اجلاس طلب کہا۔ اس اِجلاس میں عبدالنڈ کے ساتھیوں میں کیکے۔ سے باخر تھا ایکن ان کا بہ جوش وغرد ش اس کی تو تع سے کہیں ذبابہ کھا ، محقا ، سے باخر تھا ایکن ان کا بہ جوش وغرد ش اس کی تو تع سے کہیں ذبادہ تھا ، شام بہے مسلمانوں کو متعدد علوں کے باوجو دفعیل کے کسی صفیے بر باقیاں جانے میں کا بہ بی زمو گئی رمائے وفت سلطان نے اپنے لئکر کو طلعے سے دُور بڑا و ڈالنے کا کم ویا تلام میں نا قوس اور گھنٹیول کی صدا وَل کے ساتھ سومنات کی جے کے نور سے باند ہو رہے اور ملا نوں کے بڑاؤ میں جش کی نازی افان مسائی ہے در بی تھی ، ا

( P)

الكل صبح كالمنات من ان كى ديوارول تفي ايك تكسيان كى جنگ كيور لا تها بُسلطان یروں کی باکش میں کھڑاتھا اوراس کے جانیاز مجرات ادر بہت کے مطابر میم کیدوسر میں سبقت مے جانے کی کوشش کر رہے تھے نیفیل کے محافظ عمل آورول برتیرول در بقروں کے مدادہ کھولن ہوایل وال مستقے کندی ٹرط دری تھیں سیڑھیاں مل ربی قیس اوز میسل کے بیجے لاسٹوں کے انبار لگ لیہے تھے، لیکن حواً دروں کے جو ک حواث یس برآن امنا فہ ہور ہ تھا مشرق ک طرف سے میند دستوں نے اس شدیت سے بروات كرنفييل كے محافظ تھوڑى در كے ليے مور سول ميں بيا د لينے رہجبور ہو گئے مبد حاساز بھا گئے ہوئے آگے بڑھے اور انھوں نے سیرھبال نگا کونفیسل پرعرضا شروع کرایا بترانداروں نے فعیل کے محا نظول کو *مراُ گھانے کا موقع ن*دیا اور آن کی آن میں میندر بيس سيابيوں نے دشن كواده اده مطاكر فصبل بربارك الب ففيل كے مما فطول نے جرابی حد کمیا اور سلمان ان کے دہاؤے سمٹنے لگے لیکن انتی در طرک کی اور سرووی ک اُدر است النول في مندوو كوايك بارجيروايل در إيس طرت وتعكيل ديا-تفوری در من ان فیس کے ایک برج سے نیجے اتر نے والی شرحی برقب فیسکرنے

فیسل کی طرح فلعے کی اندرونی محارت کی جیتوں پر کھی انسانوں کے ہجوم کھوٹے تھے اور قلعے کے دسیع اصلطے میں مجس کل دھر لے کی جگر نہی ۔ اُن گنت الشانوں کی تیخ پیکاد' ایک آش فٹاں بیاڈکی آخوش میں اُ بلتے اور کھولتے ہوئے لادے کی گوگرا ہے سے نیادہ مہید بھی ایس محدس ہوتا تھا کہ اس ملک کی تمام آبادی سمع کرسوٹ کی جادو اور اور میں ساگئی ہے۔

سلطان نے اپنے محنوفا دستوں کو مکم دیا کہ باتی الشکرے گھوڑے پیچھے لے جائیں اس کے بعداً س نے نہایت اطبیان سے طرک ساز اداکی ۔ بارگا والنی سے فنح ونفریت ک دُما ما مگی اور پھر اپنے سبا ہیول سے مخاطب ہوکر لبنداً وازیس کما:

" مجابد ابد منددسان كى مرز من مي كفرادراسلام كا أخرى موكسيم في سومات كظمت كدوس فداك توحيد كارتم المرن كالمدكياب ادراب المك سائة ددسی راسنے ہیں۔ فتح باشادت. فدا کے بندوں کی سے بڑی مال اک کا ایان بے اور اگرتما دا ایان مزان د بواتر بم اس امنان سے سُرخرو بور تعلیں کے . آؤہم مدکری کر کل ہم جعد کی نماز سومنا کی قلع می ادا کر بھے " فضاالتذاكرك نعرون سيكون المقى يملطان في محدث برسوار موكر شكركي صفول مي حِرِّتُكَا بِا ورسا لارول كومِرا إِن تَنْ يَنْ كَ بِعِد صِلْ كَالْكُمْ دِمِاء أَنْ كَ أَنْ مِنْ مُنْ نُول كَ مُزْجَ المُتَى بولَ لرك طرح تعييل كظرف راه دسى عنى - التداكر كفودل كعجاب بي تلع كارت ماديرك م كنور كيندمون نك اونصبل كم ما نظول نے ا خدها د صند تروں کی بارش شروع کردی جملاً ور بھی تیروں کا جواب تیروں سے اے رسے تھے کیکی فیمبل کے عما فط لینے موجوں میں اُن کی نسبت زادہ محفظ تھے افغان او ڈرک بیا بیوں کے چند دستے اپنی ڈھالوں پر دشن کے تبرر و کتے ہوئے فیسل کے نبج بین کتے اورا تفول کے کندوں اورسٹر جوں کی مددستفسیل برجر سفت کی

کی کوشش کردیے نقے اور قطعے کے اندیسے ہندو وں کا ایک اور کی طرف بڑھور ہا تھا مسلانوں نے ایک زور دار محملہ کی اور جند ما خبار نیسے پردشن کی لاش روندتے ہوئے محص میں اُڑ آئے مسحن میں اُن کے دائیں بامیں اور سامنے اُن اول کا ایک تھا تھیں مار ہا ہو اسمندر تھا۔ اس سمندرکی رومیں اتھیں لینے آغوش میں لینے کے لیے آگے بڑھیں لیکن ذینے کے داشتے مسلان اس بہاڑی مدی کی سی تندر کی دور تیزی سے آرہے متھے جس کے کام مندوق ہے ہوں ۔

تھوڑی در میں سنگروں سلمان مجن میں ہینج گئے اور دش کا صفوں پر ہے تما شا نیر رسانے شروع کرف نے۔ اُدھ خونسل پر چرطھنے دانوں کی تعداد میں ہر آن اُضا فہ ہورہا تھا ، اتنے میں سعطان محود بھی فقیل کے اُدر چرچھ گیا ۔ اس نے مُعنا بی نکاہ سے صورت مال کا جا ترہ لبا ادر سیا ہیوں کو کم دیا کہ با ہرسے جید سیڑھیاں کھینچ کرصمن کی طرف مکا دیں ۔ ہندویہ دیکھ کر آ کے بڑھے ، لیکن نیرول کی بارش میں ال کی بیش ندگئی۔ ایک ساعمت کے بدسعطان کے آ کھ میزار جا نبا زقاعے کے میں داخل ہوگئے۔ اس موصومین زکما نول کے جند دینتے قلعے کی شمالی دیوار کے کچھ چھتے ہو قبطہ کر ہے تھے۔

من بہر کویتے۔ اس وم میں سلطان کے دوسر سے بہائی آمانی دروارہ کھول کر اندر داخل ہورہے تھے جسلانوں کے دوطرفہ علے سے ہندووں کی صغول میں افرا تغری جیل گئی \_\_\_ کھوڑی دیر ببدشال اور مشرق کے دروازوں سے قلع میں داخل ہونے والے دستے الیس میں لل گئے ا در مندوان کے لیے ورسیاے عملوں کے باعث مندر ك طرف مطنع لكے تلع كومندر كے احاطرے مبدأ كرنے وال خندق كے سامنے ہندوکوں کے جیدوستے سلانوں کے سلمنے ڈٹ گئے اوران کی یا تی فرج کردی کے بکوں سے گزز کر مندرمین افل تونے لگی ایک ساعت کے بید ہندؤوں کے فرخید دستے حداً ورول كوخذت كے بول سے دُور كھنے كى كوشش كريے تھے اور ما تى فوج مندر كے ا حاط میں جمع ہو کی تھی۔ ہندو ج کے سیالارکے کم سے بینو ل کی اٹھا دیے گئے سلانوں كوخندن كے آس باس بندو ول كے سہے دستوں كا صفايا كرنے ميں دبر مذ لكى . لیکن ان کے لیے خنت عبور کرکے مندرمیں داخل ہونے کی کوئی صورت نریقی۔ تلعے کے وسیج صحن میں مبدووں کے سنتشر دستنے عار فول میں بیا ہ نے یہ کے تھے۔ اودنما ذكاه قست موگيا تقابسكطان نے محم ديا كريم ان عادتوں دِتبغيد كرنے سے بيلے كما ز مجعدا داكري كے مردن في تمال دروان كرج ركون موكرا ذان كي در لمان صفیں با ندھ کوٹرے ہوگئے ان کی نماز کا نظارہ تحب کھا تطبعے کی عمارات مندود سے مست تررسام على نكن سوان انها أي منبط وسكون عدارگا و الني مي مرجود كله. ۔ نازیکے لیدسطان نے لینے جانباروں کی طرف نگاہ دوڑا کی جن کی بیٹیا بوں برنتے و نفرت كى بنارت كھي ہوئى تھى اوراس كى آنھوں مين كركے كسر ھيلك رہے تھے. سلطان نحتميدول وزفيول وتلعيد بابرك مافيك كياب جندسنة متعین كرديد اور باتى دستوں كوقلع كى حادات يرتبعندكرنے كامكم ديا- دن كے ميرك ببرلمان تلعه ك كئ مارات يرقب كريك مقع ديكن اس ينك في نصد كن مرحد الجي

باتی تھا۔ خذن کے مادمندرکے اصاطری ہندوسیا ہی اوران کے سے دوار ایت مقدس دیرتاک صافت کے لیے اُغری دم تک رفتے کا عدر کراے تھے۔ ا چانک مندرمی ناقوس ا در محدیثیون کی مدائیس بلند بویس خنن رکزی کے بل دد باره دال ديے گئے اور مندوول كاسيلاب ايم إربيم تلعي كيمن كي طرف يو بنكل برحملهم مدراجانك تقااسي مدرشد بدنفاء خفوري دبرمبند وقطع كايك تهاتي مصفے يرتبط جا يكے تھے مسلا ول نے جوابی حلكيا اور مندووں كواكب إركبر صدق كى طرف محتے ير مجود كوئيا ، ليكن ال كى صروحبد أكب در باكى طعياتى كے آگے بند ہاندھتے کے متراد ت بھی مند ت کے بلول بر ہند دوں کا مانیا بندھا ہوا تھا اور ملان برفسوى كريم من كم كرسونات كى منى ايك ننى فوج كرتم دے دى س عودب آفات کے وقت مسال مٹرن اور شال کے درواروں کی طرف سمت سے متعے۔ شام کی مادی پھیلنے گئی توسلطا ن نے فرج کورسیا کی کا حکم دیا ادر مسلمان ايك منفم طريق أرات بؤس بابرنكل مكتري

#### ( A)

دات کولیس شوری کا جلاس برخاست کرنے کے بعد سلطان لینے نے می مثل را تھا۔ اُس کے بیرے بر زود اور پرٹیا فی کے آ بار تھے۔ فوج کا ایک افسر شیے میں داخل ہوا اور اس نے اوب سے سلام کرنے کے ببد کیا " عالی جاہ ! سلمان آیب کی مذمت میں ما مزہونے کی امبازت جا ہتا ہے " " بُلادَ اُسے ۔"

افردوباروسلام كركے شيے سے بابرنكل كيا \_\_ بعند مانے بسلان خيم مي دفال بُوابسُلطان نے اس كے سلام كاجواب فيقے ہوئے مصافح كے ليے باكھ

برُّها یا اور کها" عِلِهِ نهارا انتفار تها . کموکیا خرلاتے ہو؟"

سلطان نے جواب دمایہ میں نے اس کا انتقام کرلیا ہے بمرے سمارول کے محفوظ دینتے ساسل کے سانھ سانھ کا نفر کمٹن کی کشیتوں کا پیچھا کریں گئے۔ بھوک اور بیاس دیشن کو بہت علد سمندرسے بیلنے پرمجبور کردے گی "

سلمان نے کہا یہ دخمن ساحل سے ماہر س ہوکر ننایدائس باس کے نماہو و ل پر پنا ، لینے کی کرشش کر سے ایکن جھے امید ہے کہ ان نما یووں پر فوج آیا گئے سکے لیے میں آب کو جذہ باز کہنا کر سکوں گا۔ اب تھے امیازت دیجیے اسمجھے اپنے جماز پر میں ننے کے لیے ایک طویل مجرکا نما پڑے گا۔"

سلطان نے کمای بی تھاری کا میا بی کے لیے دُعاکر ما ہوں کل انش اللہ سرنات کے مندرسی ہماری طامات ہوگا۔ ضراما فط!"

بنی سے حید قدم کے فاصلے پر ایک سیا ہی گھوڑ ہے کی باک تھا مے کھڑاتھا سلمان نے گھوڑسے برسوار ہو کر ایو شکا دی ۔ مقوری دیر بعدوہ سمندر کے کتارے پینے

### كى الدىكمونى سے از كراكيكٹى إسوار بركيا كشى برسے كى طرون دواز بوكى ،

#### ر۵,

استظردود دو درست قبل مسلمان ایک باد جر طلع برقبعند کریکے تھے اور مند کے اصلے کو قلعے سے اور مند کے اصلے کو قلعے سے مجدا کرنے والی خند تی سے قریب گھسان کی جنگ ہور ہی تھی۔ خند ق کے کن اے ہند و وں کی شیس دیوار وں کی طرح کھڑی تھیں مما اوں سے یہ فی وربیعے صول کے باعث وہ مجاری نعقبا ان اٹھالیے تھے الکی ان ان تعمانات کو فی داکھ سے کے ایک ان کے ماند و کی اس کا دیوں کی کی زھی مندرست ہراک اُن کے ماند و محد و ستے موداد ہوتے اور کی مبور کر نے کے لید لینی صغوں کے خال کو رہے کے اللہ دلینی صغوں کے خال کو رہے کے دلید دلینی صغوں کے خال کی دلید کے خال کے دلید دلین صغوں کے خال کو رہے کے دلید دلین صغوں کے خال کو رہے کے دلید دلین صغوں کے خال کے دلید دلین صغوں کے خال کو رہے کے دلید دلین صغوں کے خال کے دلیل کی دلید کی دلید کی دلید کے خال کے دلید دلید کی دلید کے دلید دلید کے دلید کے دلید کے دلید کی دلید کی دلید کے دلید کے دلید کے دلید کے دلید کے دلید کی دلید کی دلید کی دلید کی دلید کے دلید کے دلید کے دلید کی دلید کی دلید کے دلید کے دلید کے دلید کے دلید کی دلید کی دلید کی دلید کے دلید کی دلید کی دلید کی دلید کی دلید کی دلید کے دلید کے دلید کے دلید کی دلید کی دلید کے دلید کے دلید کی دلید کے دلید کے دلید کی دلید کی دلید کے دلید کی دلید کی دلید کے دلید کی دلید کے دلید کی دلید کے دلید کے دلید کے دلید کی دلید کے دلید کی دلید کے دلید

معلمان نے ابین کھر کو بھیے سٹنے کا کھ دیا اور ہند واسٹے تے بھر کر سرات کے مور سے دیکا تے ہوئے اگر فیصنے کے کھے صحن میں بہنے کر سماؤں نے ہوا بل صلا کھیا اوران کی منیں کئی ٹولیوں میں تقییم ہو کر ہندوں پر بڑے کر سماؤں نے ہوا بال کا ساما کرنے کے لیے ہندوں کی توجہ وال پر بڑے ہوئے ایک بال ما ما کرنے کے لیے ہندوں کی کا جھتوں میں تقییم ہوا پڑا۔ ایا نک باتیں باتو سے سلافوں کے جید دشتے و تھیائے ہوئے صندت کے ایک بال منظم ہونے کا موقع نہ دوبا ایک کو خندت کی طون بھاگر نیکے دیکی ما است میں ہندود کا کو تی ہوئے ایک کو خندت کے طون ہاگر نیک ما است میں ہندود کا کو تی ہوئے ایک کو خندت کے طوں سے دور رکھا جائے یہ کہا کہ ما کو کا کو خندت کے طوف ہا گئے لگے۔ وستوں ہی کہا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہا ہوئے کے بعد خندت کے بعد خندت کے بعد خندت کے دوسرے کئا رہے ہی ہی گرفیے کے اور کو کھی دستے خندت کے دوسرے کئا رہے ہی گرفیے کے جاتی فوج قلعے کے اس کے کئی دستے خندت کے دوسرے کئا رہے ہی گرفیے کے جاتی فوج قلعے کے اس کے کئی دستے خندت کے دوسرے کئا رہے ہی گرفیے کے جاتی ہوئے کے دوسرے کئا رہے ہی گرفیے کے جاتی فوج قلعے کے اس کو کئی دستے خندت کے دوسرے کئا رہے ہی گرفیے کے جاتی ہوئے کی دی گرفیے کے جاتی فوج قلعے کے اس کر گرفی کی دہی مہی والیوں کا صفایا کرنے میں موروث تھی۔

مندر می کفرداسلام کی جگ اپنے آخری مطبع فی خل میں بہندو دل کے تولیاں سومنات کی ہوتی کے سامنے کو گڑا کردھائیں باقیش اور ہجرا کی سنے بھر کی دولیاں سومنات کی ہوتی کے سامنے کو گڑا کردھائیں باقی ہوئے جواد کی کے ٹیند اور داکھوں کی گرنگا ہوں اور داکھوں کے گھرا ہوں اور داسیوں کے محلات سے گھرا ہوا تھا۔ بہاں بزادوں ہمند سردھڑ کی یازی مگانے کے کی دول اور داسیوں کے محلات سے گھرا ہوا تھا۔ بہاں بزادوں ہمند سردھڑ کی یازی مگانے کے لیے تبیاد کھونے تھے بسلانوں نے بینے ورہے محلوں کے لیم انکوں کے لیم انکوں کے لیم انکوں کے اور ہمند اردگردی عادات کے ایم شرعی ہوئے تھے بیک مرائ کی مزوں سے اور ہمندو اردگردی عادات میں بنیا ہوئے گئے :

(4)

دن کے تعربے ہے تھا اور کردگی عمارات برقبند کہتے تھا اور کردگی عمارات برقبند کہتے تھا اور مہدو مذر کے وسط میں اس وسع کرے کو بچانے کی فکو میں تھے جہال سومنان کا برت نفس بھا اس کرے کے نبین اطراف برسے گی دہ کرے بیا ہوں سے ہوئے ہم تھے ہیں نہود وی نے تھے ہیں نوں نے ان کردل برقبعند کرنے کے لیے چند تھے کیے۔ لیکن مہندووں نے انجی مہانے کا موقع دویا۔ یہ کرے سے جیوب کے ذریعے دمین دوز کو ٹھڑا یوں سے نووارو کے اور لینے قبل یا زخی ہونے طے ہوئے ساتھوں کی جگہ ڈوس جا ہی ان کو ٹھڑا یوں سے نووارو کے اور لینے قبل یا زخی ہونے مول کے در پے معلوں کے دید کھا اول نے ایک کرے برقبط کی کریے سے طافا میں سے تب وہ آ ہمنی در دارہ جو اس کرے کو وسطی کرنے سے طافا

طرف اکترنے والے نینے برکھوے ہوگتے الدا تی این دروازہ قد ٹرنے کی کوشش کرلے گئے۔
دروازہ جیددھکوں کے لید ٹوٹ گیا اوراس کے ساتھ ہی دکھی کورے سے مبند دول کا
ایک نیا حمل کو الجیس ایک ننگ محادیہ ایک دوسرے سے حقم گئے ابورہ سے تھے
کبھی مبند دسانوں کو دھیس کر کر سے با ہر نکال ویتے اور کھی سان دسلی کر سے بہر کا اور ہے کہ دورازے نک بہتی مبا نے ۔ اس ہا تھا بائی میں سلمان تلواروں کی جگر خواستال
کر سے تھے مندر کا پر دمت سومنات کی موتی کے سامنے کھڑا ہو کو قبل رہا تھا :
" بما دروا ہمت سے کا مراد و تمن کی شاہی کا دفت قریب او ہا
استحان لینا جا ہا ہے ۔ آج کے دن اپنے سینوں ہر داد کھانے والے
مادرسیدھ سورگ میں ما میں گئے ؟
مادرسیدھ سورگ میں ما میں گئے ؟

ایس شدید منے کے بعد میں اس کی اُئید بر بان کی اُزی سکا کہتے۔ لیکن ایک شدید من و اخل ہو گئے۔ مندو کھیں بیچھے دیک شدید منے کے بعد و کھیں ہی مندو کھیں ہی مندو کھیں ہی مندو کھیں ہی کہ کوشش کر دہم تھے کہ سمانوں نے دو سری طرف سے ایک در کرے: بر قبصہ کے کہ طرف کھی وال دو سرا در وازہ می وار دیا اور الدر اُئیر کے قبصہ کے کا فراس پروشی براے ۔ نسوے کا فراس پروشی براے ۔

امیہ مندو دن کے لانعدا دسیا ہی زمین دوزینا وگا ہوں اور کا فول کھیوں سے نبودار موکر دسلی کھیوں سے نبودار موکر دسلی کھیوں کے مار در کے اس دیسے دروانے کے ساتھ جا تھو لی جو ترک کی طرف کھلیا تھا ۔ کھوڑی دیریں سمندرکے کنارے کے ساتھ ساتھ طویل جو ترک پر تل دھرنے کو میگر نہ نفی سومنات کی مؤرق کے گرد گھسان کی اول کی ہو رہی تھی اور مندرکے کنارے جمع ہونے ولے جہند وا خدر داخل ہو نے بیں ایک وسرے اور مندرکے کنارے جمع ہونے ولے جہند وا خدر داخل ہونے بیں ایک وسرے سے سے سبقت نے ما نے کی کوشش کرنے تھے۔

سلطان محودوسطى كمرم يربلينا دكرت والعمام بدول كيسا تحديقا اسف مالات كاما من التي موسّ لبنداً وازس كما "مندر كارب رُهو مُعْ قرب ب " ان کی آن میں شکر کے سالار لینے اپنے دستوں کوسلطان کا حکم بہنیا چکے تھے اور تحوثری در دبرسمان کے دستے شال اور حوب کی سمنوں سے محبر کا ما کر حوار ہے برحله كريس تقے اوھ وطى كمرے ميں لوانے والے مجا ہدين نے ايك و ور دار حلوکیا اورہندؤوں کو مارتے اونستے اور دھکیلتے ہوئے جوزے کاطرف کے محتے۔ ہندووں نے جوابی علمر کے دوبارہ اپنے دیونا کے چونوں مک جبینے ک کوشش کی ایکن ملان ان کے سامنے آئی دیواروں کی طرح کھوٹ مے تقصیمندا کے کارے اس وسیع جو ترے بہومنات کی جنگ کا آخری موکم شروع موتیاتھا مدرکے وسطی کرے برقبعنہ وجانے کے باعث مندووں کے حصلے واٹ میکے تق اوران كالتجنيل إبنے ديو ما وَل ك يرسي كا اعراب كررسي تفس سمندري سيتكرو كشتي وكوى تقبس اور مهدؤ ملانون كے حلول معدمغلو بيم كوافراتقرى ک مالت میں سندر کے کمنا کے بینے کشیول میں سوار ہونے لگے۔ سامل سے كجهد دُور سومنات كى جنگ مې حصّه يسنے والے ما بى اور مها دا جوال كے جماز دكما ألى د الرب تقرر

ا جانک لک جہاز میں آگ کے شعلے دکھ کرکشیتوں کے ملاحول نے جینے کیاد شروع کردی ادر ہندوول کی دہی مہی فوج میں سرائیگی بھیں گئی. وہ چینے بلاتے ادر جا گئے ہوئے نئیتوں پرسوار ہونے لگے. ہزار دی سیا ہی جنمیں کشیتوں میں جگر نہ ملی سمندرمی جھیانگیں سگار ہے نقے .

مقور ی در به کشیتون پرسوار موکر فرار مونے دائے ہندوایک سی پرلیّا فی کا سان کرنے مگے کوئی نامعلوم دکتن میں اور میسازوں میں اگر کھا پیکا تھا ۔ اور جا نجی ہماز جن

پرائن کے داماد ک کے جھنڈوں کی بجائے سلمان کے ہلائی پڑھم لمرار ہے تھے سامل سے دور مباز جس برجال اور مباز جس برجال اور کے مقتب سے ایک در مباز جس برجال برگیم لمرار ہا تفائمودار ہوا اور لینے دائیں بائیس جیدادر جمازوں برائشیس گولے پھیکنا ہوا ایک طون محل گیا۔ ان کی اُن میں دوا ور جہا ذوں کے با دبانو ہیں اگ کے مشعلے بھڑک اُسطے بھڑک اُسطے وائیں بست سی کشیاں جماز دس کے قریب بہنے بھی تھیس، اور باتی ساتھ ساتھ شال اور جوب کا اُن محکم رہی تھیں۔ اور باتی ساتھ ساتھ شال اور جوب کا اُن محکم رہی تھیں۔

مندر کی دہی سہی فوج بھا گئے کے راستے مسدود دیجھ کرم خفیا رادال کی گفتی . داے مرطراور محاری معطان فرد کے ساسے افد با دھے کوف تھے مدیسے طول وروی م بندود ل كى يماين بزار لاشين كجرى برُونى كيس بره ست كاكهيس بيّة رز كها \_ مُنطان کے سیا ہوں نے اس کے مل کی طاشی کی تودیاں سے سیکڑوں داسیاں براً مرسم مبر، ایک داسی کی زبانی سوم برا کرر و من مندر کی دیوی کوایت سا تھ بے کر مول کے ایک کونے کے کرے میں رویوش ہوگیا تھا۔ اس کرے کی تاتی ل گئی نیکن وہال کوئی نہ تھا۔ جب سیا ہی کمرے سے باہراً نے نگے توکھیں کسی کے کواہنے کا اُواز سُانی دی ایک بہا ہی نے اِدھوادھ دیکھنے کے لبد کرے ک ا کمی ارکے ساتھ کا ان لگا دیے اور بھرا جا نک اپنے ساتھیوں کی طرف متو تر ہم کر کما، أس ديوادك يحصيكوني كراه والماع المحاطرة وكجوننابواس مكركوني جرددر داده ويد كيم اس في عيت ك طرف السّاره كرتي بوع كما "وه ز كرهينير" دوسرياسي ني بهمت سے حکی بوئی ربی تھینی تودیوار میں اہمتہ آ ہمتہ ایک شکا ف موداد سے تاکا۔ بحرردر داره مفل گیا اورسیا سی ملدی سے عقب کی تنگ کو تفرقی مین افل سے سومنا کے بدوست کی فائش مون میں ات بت بڑی تھی اوراس کے فریب ہی مزرکی دوی جس کے سینے میں فیز پوست تھا لینے اُخری سائس بورے کر دہی تھی ۔ اس نے

نیمت آوازی کہا "اب سیجے کی کا تون نہیں۔ ہی نے مرومت کوتل کریا ہے
اس کی ہی سزائق کا ش میں اسے اسی رات قبل کردیتی اور می مند تباہی ہے
نی جاتا ۔ تھا را بادشا م کہاں ہے۔ وہ بست دیرسے آیا ۔ اسے بست پہلے آنا چاہیے
تھا ۔ یہ ایک ہندی و سلم نے اپنے ساتھیوں کواس کے افعا ظرکا مطلب
مجھایا۔ انفول نے اکسے اٹھا کر با ہر نکالا اور کھیے صحی میں بٹا دیا ہا کی سیان ہی
فرجی طبیب کو بنانے کے لیے بھا گا، لیکن مندر کی دوی طبیب کے پہیتھے سے
فرجی طبیب کو بنانے کے لیے بھا گا، لیکن مندر کی دوی طبیب کے پہیتھے سے
ہیں ابناسم زمیات پودا کرمی تھی :

#### 16,

داران می اس کار این گریخ بیکا تھا۔ پیلے دن وہ اپنی کو تھری سے کان اٹھا کہ مدر ان می اس کار اٹھا کہ بیخ بیکا تھا۔ پیلے دن وہ اپنی کو تھری سے کان اٹھا کہ مندر کے محافظوں کی جیخ بیکار سُن آ رہا ۔ بیلے دن وہ اپنی کو تھری سے کان اٹھا کہ کے بادل کی اُ ہم سُن اُن دی تو وہ بیلا اٹھا ۔ بیکوان کے بیے بی بیاد کی اُن ہے ۔ کیا اسفوں نے مدر برطا کو رہا ہے ۔ کیا ہوں نے مدر برطا کر دیا ہے ۔ کیا ہورہ ہے ۔ کیا سوان کی فرج آگئی ہے ۔ کیا اسفوں نے مدر برطا کر دیا ۔ اٹھے دن سومات کی جو کمین دیا ہوں کی جو کمین اس کے دل میں مرت کی دھر کمین مدر کے حافظ مرت کی دھر کمین بیر مب رات کے فت مدر کے حافظ مرت کی دھر کمین بیرار کر دہی تھیں ۔ بیر مب رات کے فت مدر کے حافظ مرت کی دھر کمین بیرار کر دہی تھیں ۔ بیر مب رات کے فت مدر کے حافظ مرت کے نوے وال کی اُمیدوں کے جواب میں اس کے والے کا فیل میں مرت کی دھر کمین بیر مب رات کے فت مدر کے حافظ مرت کے نوے دیا تھی۔

جب مندر می نیسدکن مرکز تردع بُوا تردام نا تھ کے دل میں ذندگی کے نئے دلوسے کر دمیں ہوگئے۔ مثل کے اخت م برجب ناقوس اور گھنٹیوں کی صداد ک کے ساتھ سرمنات کے بجاروں کے بروش نفرے می خاموش ہو گئے

تواس کے لیے ویگ کے نتیجے کا اخارہ انگانائٹل نہ تھا۔لیکن اس کے بعد مرفظ بڑھا ہوا ہوں کے بعد مرفظ بڑھا ہوا ہوا ہوں ہوا ہے برخط بڑھا ہوا ہوا ہوں ہوا ہے ہوں ہوا ہے ہوں ہوا ہے ہوں کی سے دل میں برخیال اُسک سے داس تاریک کو گھڑی ہیں ؟ کیا اُن میں سے کسی کے دل میں برخیال اُسک سے کہ اُس تاریک کو گھڑی میں ایک خطاری انسان ان کی داہ در کھر ہاہیے ؟ اگر وہ مجھے ہیں جھوڑ کر جیا ہے تو کیا ہوا ہو ہے ہوں کے بعد وہ گلا بھاڑ کھیا نے کیا ہوگا ؟ در تک ان سوالات کا جواب سوچنے کے بعد وہ گلا بھاڑ کھیا ہے ۔ میں مناس ما گئی ہیں "

نیکن اس باس کی اوار سننے والا کوئی مزتھا۔ کچھ دیراین کو تفری کے درواز سے کو درطقے دیئے کے بعدوہ مذکے بل فرش پر لیدے گیا ا درگرد گڑا کر دمائی مانگنے دگا تر مسلما فول کے معرا ائمی تیری صداقت پر ایمان لا آبوں۔ میں تیری بیناہ مانگنا ہوں کی مددکر۔ تو میرا آخری مہاراہے ۔ اِس مادیک کو تھڑی میں میرا دم گھٹا عواد ہا ہے۔ میں اپنی موت سے بیلے صرف ایک بار تیر سے شوارج کی چیک تیرے جا دی دوشنی، تیرے سادول کی جگٹا ہو ہا اور تیرے جیٹونوں کی مکرام معرا کھٹا جا ایس اور تیرے جیٹونوں کی مکرام معرا کھٹا جا ہا ہوں۔ میں گئی فضا دُن میں سالس لیمنا جا ہتا ہوں کیس دریا درسے فرا اور مہاروں کی میرا میری مدد کر یہ اور ساری دیا ہے فرا میرے فرا اور میں درکر ور اور ساری دیا ہے فرا میرے فرا اور میرا درکر ور اور ساری دیا کے فعا میری مدد کر یہ

دُعافَم کرنے کے بیررام ناتھ کھے دیر ہے سی وح کمت پڑا رہا۔ اچا کک ایسے اسکے جیڈا دیوں کے باؤں کی آسٹ سنا ن دی. کیرکوئی یہ کمر رہ تھا: ماراج! رام ناتھ اس کو کھڑی میں ہے یہ

مسى في محكماً رفيع من كها " بهت اجماً ! دروازه كعول ددر مبرى كروا" بجرلام ما توكود دواز سركا ما لا كفين كي آم ب در ادريجاري زئير كي كفر كار ابري

سنائی دی- اس کے بعد کسی نے دھکا دے کر در دانے کے دونوں کواڑ کھول کھے۔
رام ناتھ کے سامنے ببد خانے کے دو محافظ اور شلطان کی فوج کے جیند شمل اور اس ماتھ میں منبرا رئیرا اس میں ہوں کے درمیان پوسعت اور عبدالواحد کھوٹے تھے۔ رام ناتھ میں رئیرا رئیرا رئیرا ہوں کہ اس میں سکیاں کہ اس نے سکیاں اور بے افتیار پوست سے لبدط گیا۔ اس نے سکیاں لیتے ہوئے کہا " رئیرا رئیرا تم آگئے۔ مجھے لیتین تھا کہ تدرت میری مدد کرے گی ضعا کے لیے مجھے بتاؤ، رُوپ و تی کہاں ہے ؟"

یوسف نے کہا" رُدب و تی ہارے گھرسی تھارا انتظار کردہی ہے ۔" ایک لمحہ کے لیے رام ما تقرمترت کے ساتوی آسمان برتھا۔ اس نے عبدالوا صرک طرف متو تبرہو کر کہا یہ کیا ہے سیج ہے ؟"،

" ہاں میرسی ہے " عبدالوا صد نے اس سے لبنل گر موتے ہوئے کہا، " تومیں اس قیدسے آزاد ہونے سے پہلے میر اطلان کرتا ہول کوہیں نے اسلام تبول کرلیا ہے "

موردالوا حدف اینے سیا ہیول اور قبیر <u>طانے کے مما</u> فطول کو حکم دیا کہتم اس قید خانے کی تمام کو محربوں کی تلاشی کے کر قید بوں کو ریا کر دد ،

#### (A)

عصر کی نماز کے بعد سلطان محود اس کشادہ کمرہے ہیں داخل ہُوا جہاں سومنا کا بڑا بُٹ نصب تھا۔ اس بت کے اردگر دکمتی بھیوٹی مجبوٹی مورتیاں نصب تھیں سیطان کے مکم سے ان نما مرورتیوں کر توڑ دیا گیا لیکن مب بڑے بُٹ کی باری اُئی تو ہندو دلجے اور مجاری سلطان کے فدموں میں گر پڑنے ادرا بھوں نے گڑ گڑا کر افتیا کی کہ اگر آپ اس مُورتی کو چھوڑ دین نوسم اس کے ذران کے برابسوا دینے کے لیے ایوں منا کے گئی

رات کے وفت جب سلان بڑاؤ کے قریب شہدا کی لائیں دفن کر دہ ہے
تھے، رام نا تھ اور زملا ایک عمیے میں بیٹھے آئیں میں بآمیں کرہے تھے۔ رام نا تھ
کو اپنی سرگر ست بن نے کے لبد زملانے اکسے بنایا کہ میں بھی سلان ہوگی ہوں
اور یوست نے میرے لیے زملا کی بجائے سعیدہ کا نام پہند کیا ہے۔
دام نا تھ نے کہا " میں اپنے قید فانے کا دروازہ کھلنے سے پہلے مملان ہو
بیکا تھا۔ میں نے بہلی بار نمازاس انسان کے پیچھے اواکی ہے میں نے س ملان ہوگئی کا موجہ اپنا نیا نامودیا فت کرنے کا کوتم اپنی ملا "
کا سیسے بڑا آفاء ہمار کیا ہے لیکن ابھی تک مجھے اپنا نیا نامودیا فت کونے کا کوتم اپنی ملا "
بر ملانے کہا " بھیا مجھے بہت سے مملی فوں کے نام سلوم ہی تم ان ہیں سے
کوئی نام بہند کر لو۔"

ز ولانے کئ نام بھا دیے ۔ دام نے کچھ دیرسویے کے بعد کہا تھے توعماً ن پر ندہے " زولانے کہا" بھیا میں نے ابھی کے آپ کوایک نوٹیمری سیس منائی سلطان کابچرو غصفے سے تم آ ایک اوراس نے جواب دیاتے ہیں ثبت فروش تہیں 'یٹ شکن کیلاما ہا ہوں "

سلطان نے دونوں ہا تھوں سے ایک بھادی گرزا تھایا ۔ نفایس سومات کے پیجادوں کی چینیں لبذہ کوئیں ادراس کے ساتھ ہی پھر کے جہند محریث کے اوھراد ھر بھر گئے رہا ہوں نے سلطان کی تقلید کی ادر ہے در بے حزوں سے ثبت کا محلید بھاڑ دیا ۔ اس کے بعد سلطان کے کم سے ثبت کے گردا بیدھن کا وٹھر رہے گراگ انگادی گئی ہے

مندر سے ہو ال منبیت مانوں کے ہاتھ آیا، اس کی مالیت دو کروڑ دیتار کے برا رمنتی - اس کے بعد سلطان محود اینے ٹراوکا ٹوخ کر رہا تھا ،

ا معض دوایات محمطابی برشت افراسے کھوکھا تھا اور جب اسے وڑا گیا تر اس میں سے میں نہدہ کی معلامی اور جا ہوات برا مرسم نے رید دلت اس دولت سے کمیس زیادہ کی جو ہندو اس برت کے مومن بیش کرنا چا ہتے تھے۔

الم يربت بون في مح تهركا بنا بنوا كا اور الكرمي جلف مدريزه برهما بعن روان ت كم سطان في است كوسطان في است كوسطان في المربع المنابع المربع المر

يوست نے جواب يا " اب تو دو برمونے والى ہے تم بست كرى فيدسوسيے " مجھے درت کے بعدالیی میندنصیب ہوئی ہے " يوسعت نے كها : اسى بيے ميں نے تھيں جگا نا مناسبت مجھا اب نوسورج بهت ادبراً میکاید مبدی سنرکی تباری کرو تھا دسے ساتھی انتفاد کر دہے ہیں۔"

دام ما تھ نے کہا " ہم آج ہی ماں ہے ہی و " مَّرَاج بي ماريع بوا ادرسعيده مجي تمهاري سائق ما كي - سم بهال س كند كوث كاستطان كيمراه مايس ك."

رام القرير إنى اورمترت كم الم بطي عدات سے يوسف كى طرف يكھے لگا. عيدالواصك كما ماك ويره مزارسا بي تعاريه ما تقرما رسيس. تحقوری در بعبدرام نا تھوان کے ساتھ میں سے با بر کھا تو مذب کک دھوب م ویکھنے کی وجرمے اس ک المحصیں بُیندھیا رہی تھیں . فرج کے سیا ہی کوچ کے سامے تيار كوش تصدرا منائد اورسعيد ( زمل گھوڙوں رسوار بوكران كے بمراہ روانہ ہو گئے ،

سومنات كامندرلاشول سے مجرائراتھا متعفّن نضاميں گرهول اور پلول کے مؤل دیڈلادسیے تھے سلطان نے قلعہ سے چیڈیل مرٹ کردریا کے کنا سے برُّادُ وْالْ لِبَالِثُ كُرْ كَيْسِينَكُرُون سِيابِي سومنات كى مِنْكُ مِي رَحِي بوسِيكَ عقر ـ ا درا تغیس بیندون آدام کی خرودت بھی پسلطان نے دہال قریباً دو ہفتے نیام کیا -اس موص میں مبلیان کی کوششوں سے قرب دہواد کے ہزادوں ہندوسلان ہو گئے تھے۔ بیدرموی روز سلطان محود نے وہال سے کوئ کیا۔ سومنات كأتبابى كاخيرس كالطيا والأكى ممسابه رماستول مي فم وفقته كأمر

ورسف نے مجھے بتایا تھا کہ روپ و آن مجی سمان ہوگئی ہے اس کا نام بھی بست ایمای نیکن مع یادنیس را یا

کچه دیر دونول خاموش رسیم بچرام نا تونے کما "بهت دیر موکمی ده انھی کے بنیں آئے "

نرط نے کیا "اکپ کوئمیندا رہی ہے ؟ ان کا خیمہ دائیں ہا تھ ہے۔ باہران كا نوكر كھڑا ہوگا أبي وہا ں حاكر ليك جائيں يّ

وام الله نع الله بوك كما "بعد أج وت ك بعد لميذاري ب " تھوڑی در لبدرام مانھ کومٹ کے شیمے میں نیم خوابی کی مالت ہیں لیٹا ہُوا تھاکراسے بوسٹ کی آوا زسائی دی " رام ہاتھ سو گئے ؟"

و میں انجی ایش ہول اس نے حواب دیا۔

' ا پھا سوما وُ : پوسعت رکہ کرنے ہے دومرے کونے میں لبیٹ گبا۔ رام التوف ندائد توقّف کے کہا " دبر... معان سیجے آپ کا بیانام ا بھی کے میسے میں زبان رہنیں جرھا ۔ میں ہر پر چینا جا ہمّا ہول کد دیب وتی . كانيانام كياب و"

مكيا تعيس زمال ف بتا ديا ہے كردوب و تى مُسلان ہومِكى ہے ؟" " إن! ليكن الخيس إس كانام ياد تهيس لا

"روب وتى كانيانام طاہرونے "

" طا بروطا برو " رام ناتخد ابنے ول میں برنا مکتی بارد مرلنے کے بعد سرگیا. ا كل ميم دام نا تحديكري بيندس سدار او او يوسعت عدانوا مدا درسيده اسس ك قريب كوش من رام نا كوف أكار المكيس طنة بوسة بوجا من بوكن إ

دور گئی ده داجے اور سردار جوسلطان کی برق رفتاری کے باحث سومنات کی جنگ میں صفہ لینے سے محردم اب تھے ' اُبُرکے داج رہم دیوا کے مجمد شرے کے جمع ہو کر کچر دورار اور کی کہا راج رہم دیوا کے مجمد شرے کے جمع ہو کر کچر دورار اور کی کہا رہ اور کے درمیان سلطان کا ماشتہ دو کئے کی تیا رہاں کراہے گئے۔
سلطان کے سامنے ایم آبین مسئران شیکروں دفیوں کی تفاظمت تھا ہوا تھی بھر کہا کہ میں جنگ میں جسم کے قابل نہ تھے۔ اس کے علاوہ وہ دوبارہ اس ممید جو اکو عسبور کرنا عیں جسم کے تعالی اس نے اپنا رائے زیادہ ترمعزب کے ساحل کی طرف دکھا۔

ایدے ت سعطان کا نشرائی۔ لیسے مقام پر جانسکا جمال کوسوں کہ۔ بابی ہی بابی دکھا کی دے رہا تھا سعطان آبو کے دا ہو کے لٹے کی فقل دوکت سے باخری تا اس علاقے میں گھر جلنے کے بعد مخفق وشن کے علے کا ضعرہ محسوس کرنے ہوئے اس

کے اپنا گھوڑا یا نیس وال وہاسلطان کے بیمھے ساری فرج گھٹنے گھٹنے بانی میں کودیدی نیشیب کے اس ملاقے کی وسعت سلطان کی توقع سے کمیس زیادہ تھی۔

سیا بیول کے گھوٹے کم گفتول اور سی گردنوں کے ان میں ڈوس کے کیے کہ میں دہ اس کے کھوٹے کم کھوٹے کے کہ کارا قریب آرہا ہے لیکن الینے سامنے رہیں کے جھوٹے کھوٹے کے کہ اور کی کھے تو مجھنے کہ کمارا قریب آرہا ہے لیکن

تعوري ورمع زمين يطيف عدا مفس مرنكا مك بجريان مي يان نظر في كلاً.

جن مجاہدوں نے سومات کی طرف بلیناد کرتے ہوئے ایک بھیانک روز کر رہاریہ متر

رئیتان کے سراب دیکھے تھے۔ وہ اب سندرمیں گھوٹے دوڑا کہتے تھے۔ یہ ان جوافردوں کا ایک نیا امتحان تھا جوسرزمین ہندمیں ایک نئی صبح کا پیام لے کر

آئے تھے۔ ان کے موالم بدنداوران کے موصلے نا قابلِ شکست تھے۔

دو ون صراً را مشکلات کاسا مناکر نے سے بعدسلطان کا تشکر خشکی پریسی گیا ان گنت مصارکے با ویوکوسٹ کے ملاوہ بار بڑاری کے دولا کہ اُوٹول اور گھوڑوں کا بحفاظت پار باتیج جانا ایک معجزے سے کم زمخا، اس کے بعدسلطان نے کوٹوکوٹ

کار خ کیا۔ را وجیم دیوسطان کی آمد کی خریفتے ہی بھاگ گیا اور سلطان نیکی مراحمت کے بعیر کنوٹر کوٹ کیا ۔ مراحمت کے بعیر کوٹ پر قبط کیا ۔ مراحمت کے بعیر کوٹ کیا ۔ نیسرے روز مسم کی نماز کے بعد عبدالوا حدا وراس کے ساتھی سلطان کے مشکر کوالوداع کھنے کے لیے کھڑے نفتے ۔

مرتضن ہوتے وقت سلطان نے کے لبد دیگر سے بدالواحد، یوبعث اور دوسر بے نوسلم مرداردل سے کہا " میں اپنا عمد فورا کرجیکا ہوں۔ اس ملک میں ظلم واسننداد کا سب سے بڑا للوم کا رہو چکا ہے۔ لیکن تھا رہے حقے کا بہت کام باتی ہے۔

می اس مین کے ساتھ والی مار اس کرنم وہ جراع کھی ہیں بھے دو کے جوننہ یدوں نے اپنے خون سے حلات میں جم می وصدافت کا وہ ہن جم کھی سرنگوں نہیں ہونے دو کے جوالیڈکی دا میں جما دکرنے الول بندکیا ہے مذا فاق سعطان گھوٹے بڑسوار ہوگیا اورشکر دوانہ ہُوا نفوڈی دیر لبدعبدا توا صد

له يكيد كا علاة عبور كرتيم وكي ملطان كوابك اورمسيب كاسامناكرنا يوا. لبين

اوراس کے ساتھی اُس مّا فلے کی آخری جلک دیکھ ہے تھے، جس کا امر گرستہ تیں برس سے شاہ را جی کا امر گرستہ تیں برس

#### رس ،

طام و ارُوپ د تی اعمل کے ایک کرے میں عصر کی نماز کے بعد ہا تھ اٹھا کر دما مانگ رہی تھی کہ اُسے برآ مدے سے زمیدہ کی آواز سُنا تی دی ۔ مطام و اِطام ہو اِ

"كباب بيربن ؟ م طا بره نے دعامم كرنے كے بعد در دارنے كى طرف ديكھتے بوستے جواب دیا۔

" طاہرہ وہ آ گئے ہیں یہ زبیدہ نے اندر بھا نکتے ہوئے کہا۔ ایک نانیہ کے لیے زندگی کی تمام و حراکسنیں سمعٹ کر طاہرہ کی آگھوں میں آگئیں .

زبیہ مڑکر برآدے کی طرف دیکھتے ہوئے کسی سے نما طب ہُوئی یا آئیے آب اُک کیوں گئے ۔"

طا ہروا تھ کردر وانے کی طرف اڑھی، کین اس کی ٹاکلیں لاکھڑار ہی ہیں عثمان ردام ناتھ، درواز ہے سے سامنے تمودار ہڑا بیندنا نیے وہ ایک دوسرے کے سامنے خانوش کھرٹے دہے۔ اُن کے ہونٹ کیکیا دہے تھے ادرا تھوں میں اُنسٹو چلک دہے تھے۔

زبیدہ ایک طرف مٹ گئی عثمان کرے میں داخل مُوا" بری ددبا! مریارہ مری زندگ!" اُس نے فرط انبیا ط سے اُنگیس بندکرتے مونے کیا۔

طاہرہ میتھے مٹی ادرا جا کہ قبلد اُد ہوکر سعدے میں گریڑی وہ سسکیاں کے دہی تھی اور عثمان بے می وحرکت اس کے قریب کھڑا تھا۔ جب اُکھی آواس کا بچروا نسووں سے رکھا میکواس کے ہونٹول پرمسکوا ہٹیں کھیبل دہی تھیں۔ اس نے کما ب<sup>ہ</sup> دام ناکھ میں شملان ہو بچی ہوں ی<sup>م</sup>

قوچ نے مطابی کا محامرہ کرایا ادراس کے کئی سا تھیوں کو موت کے گھاٹ انار دہا۔ اس کے معدستان کا محام وار اس کے می معرکم وقیا کی نے دریائے مندھ کے کن اس سفر ماری رکھا۔ اس ملاقے میں جا ٹوں کے معرکم وقیا کی نے محام وار کہ موقی ا اور سرکنڈ دن سے حجا کی سے نودار ہوتے اور رسد بردار دستوں پر مملز کرے مجاگ ماتے۔ بالا خو سکھان ایک طویل اور مبرآ زما مفرکے جد مورا پر کی ۱۰۲۱ ہو کو کو نی پہنے گیا۔

اکھسال ارچ کے میں میں مان کا ان جاؤں کو مزادیت کے بے منان کا فرخ کیا۔ منان کا مرح کے بیان کا مرح کیا۔ منان کا م مُنع کیا۔ منان کے قریب درا کے کن رسے الجاؤ ڈال کراس نے جودہ سوالیکٹیوں کا بڑا تیار کرایس کے دائیں بائی لودلکھے مرے رہے کے لمی کین کی ہوئی کیش کرشتی میں میں میں عبرالوامد كيم اد مترج عام كي لتي .

ایک و ن بوست کوعبدالوا مدکام بینا م طل کرتم فرداً قنوج بہنچ ماؤ - المجي سے در افت کرتے ہوئے ماؤ - المجي سے در یا فت کرنے پر بوسف کومعلوم برُواکہ عبدالوا عدنے کئی سرداروں اور با اثر لوگوں کو بھی قنوج کہنے کہ فتان اسی وقت قاصد کے بمراہ دواتہ ہوگئے اور تیسرے دوز دو بیرکے قریب قنوج بہنچ گئے ۔

بوب وہ عبدالوا حدکی نیا م گاہ پر تینیے ترا کفیں معوم ہوا کہ وہ اپسے دفتر میں سے مطا اور تھوڑی دیرائی سے مطا اور تھوٹری دیرائی سے مٹان کو جہان خاسے بیری کھڑا کر ویسے اپنی بہن سے مٹا اور تھوٹری دیرائی سے باتیں کرنے کے بدو تمان کو لے کر عبدالوا حد کے دفتر بہنیا ۔ عبدالوا حد نے ان کی اکھر کی اطلاع طبتے ہی انتھیں دختر میں بلالیا ۔ دیسے اور حمان مصافی کے بعبرالواحد نے ویسے نسے دولا فت کیا 'اکسے گھڑے عبدالواحد نے ویسے نسے دولا فت کیا 'اکسے گھڑے عبدالواحد نے ویسے نسے دولا فت کیا 'اکسے گھڑے عبدالواحد نے ویسے نہا برت برات کی تغیر مرافی ہے ۔ کیا آپ سے میمی مقوع چھوٹر نے کا ادادہ کر میکے ہیں ؟ "

۴ بال: "محدالوا مدنے مرکزتے ہوئے جواب دیا۔

" مجھے معلوم ہے میں نے اسلام قبولی کرلیا ہے " "مجالی اوست کہاں ہیں ؟"

" وه چند دن کے بعد اُئیں گے تھاری ایک سیلی مرے ساتھ آئی ہے!" " وه کون ؟"

السعيده!"

" سعبيره كون ہے ؟ "

" سعيده أوالا ديرى كانام ب "

زملا ! مری مین میری محل کمال ہے وہ ! طاہرہ یہ کستی مُوئی با مدے کی طوف مُرھی و بارک کرے سے زمیدی کے طوف مُرھی و بارک کر سے سے زمیدہ نے اُواڈ دی " طاہرہ ! برطا بمال ہے" ، دہ لای سے کرے داخل ہو اُن ا دریا اِفتیار اُنگے بُڑھ کر زطاسے کیٹ گئی :

( M)

سومات کی جنگ کرتمی ماہ گرزگئے ۔ اس عرصہ میں سعیدہ کی یوسف سے ور عاہرہ کی عثمان کے ساتھ شادی ہو جی تھی ۔ یوسف کی بہن زبیدہ ایسنے شوہر

سپاہی تیر کما زن دٹھالوں اور آنشیں گونوں سے *سلم موج*ود تھے۔

ما مع جارنرار کمتیبوں پرسوار ہو کرمسانا نوں کے ساتھ جنگ کونے اُسے مین سلطان نے عربی کا کشکست دی ما نوس نے دریاسے نکل کر بھا گئے کی کوشش کی تر دوؤں کا ڈن پرتر کا ن سواروں کے دستے اور ایکیوں پر بیٹھے ہوئے تیر انداز ان کی تاک میں تھے جنگ کے بعد ما ٹول کی بزاروں لائٹیس دریا میں بسہ رہی تھیں اور بزاروں کا دول ہر بھری تھیں ، اس جنگ کے بعد معلان کو پھر کھی ہمذور ستان کا نافعیب نر ہُوا۔ کما جیسلطان کامکم نا مرہے رمیں نے ان کے استغنار پرایک ایلے ادی کا ؟ م میٹن کیا تھا ہو میری نگاہ می بستری ہے۔ مجھے بقین ہے کہ تم مجھے مایوس بنیس کرد گے مبیری حارة ایسف "

یوسعت بیم گیا. عبدالوا مدیما امرار براس نے کا بیتے ایخوں سے اسلا کھولار اوراس کی آنکھول میں اکسو چھلکنے نگے - مراسلہ برصف کے بعداس نے عبدالوا مدی طرف متوجر ہوکر کھا! آئی نے میرے کنھول پر مبت بڑا بوجر ڈال دیا ہے! عبدالوامد نے جواب دیا 'آپ کے کندھے ایک بیاڑ کا بوجر اُکھا سکتے ہیں ،

#### ( (

تعیسرے دن قنوج کے سردار شرکے عوام اور ممایہ ریاستوں کے سفے تعلیمے کے وسیم صحن میں جمع سقے ادر حبدالوا صدان کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔

يوسعت في كما و ليكن أب ك بطركون ل كا ؟ "

عدالوا صدفے ہواب دیات بیال ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھوسے بیٹر کام کر سکتے ہیں اور سطان نے ان ہیں سے ایک کو توج کا نیا حاکم مقرد کر دیا ہے۔ میں اس سے طمئن ہول اور مجھے لیتی ہے کہ قوج کے نومسلم اور عیر مسلم عوام مجاس کا مغیر مقدم کریں گے۔ '

ا وه کون ہے؟"

عبدالوا صدفے جواب ما میں رسون کی طام اجلاس میں سے ما ملان کروٹگا ہ یوسف کھا " اگراکپ کوکوئی اعراض نرہو تولی اس کا ما فربا فت کرسکتا ہوں ہا " بست! جھامیں ایپ کوبتا دیٹا ہوں انیکن پیلے وحدہ کیجیے کہ ایپ اسس کی تید کریں گے ہے۔

آب مانتے ہیں کرمِس فیصلہ کی اُب آمایئد کریں گے۔ میں دل دمان سے اس کی حابیت کردں گات

عبدالوا عدف مكوات مو مكوات موت كوات موت المستك جرب إلى نظاي مركوزكردي ادركها و قوج كانيا حاكم الله تت مرب ما ضع مينا ب اوراس كانام ومفت " يوسف المنطواري حالت مي المحد كوالهوكيا" نبس منين مي اس قابل ميس " عبدالوا حدث ميز رست المحد المعالم الاداع كويسعت كويش كرته موت

مقسدان فول کے درمیان رنگ فسٹل کی مدہم ہال توڑنا ہے۔ محود غزنوی اس ملک میں ایک فیل کے مدہد ان کروڑوں انیا نول کی بچار کا جواب تھا جوظم واستبداد کی بچار کا جواب تھا ہوتا ہے اب اُن بتوں کا طلم ورش جکاہے جوان نون کو بھروں اور بھر ہوں کے ٹولوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اب اس مک بی اس تہذیر کے میں اس اس میک بی اس تہذیر کے میلاب کو کو کئی نہیں روک سکتا بھی کروشنی میں انسان اپنے خون سے نہیں بلکہ لیٹ اس اللہ سے بہی با جائے گا۔

اس عک کے باشدو؛ می تھیں خردار کرتا ہوں کہ دہ ان ان جود دس سے انسا تو کی خون رہ کیا ہے۔ میں میں انسان کی میں خود کرتا ہوں کہ دہ کہ میں میرکواما ہندیں کر بیٹے کا سی سے بیلی اور ما داران انوں کو ان کے بوجہ سے چیکی اوا ماسل ہو۔ وہ تھیں اُن بنوں کے سامنے سر جبکا نے برجود کریں گے جوابھیں برزی عطا کرتے ہیں تیکن یا در کھو! انسانوں کے یا تھوں ٹرفتے دہیں گے ۔ دہ کسی نے سورنا ت کے بنائے ہوئے دائیں کو فادات کی اور محود کو بھیجے نے گی۔

تنوج کے مرادوں اور مہار رواستوں کے کا اور ہا ہے کہ دو اسلام کی تیلن کے دو اس معا ہوسے کی خوا مند ورزی بہیں ہوگی ۔ ورز تمال سے ایک اصحار با ہوں کو اس معا ہوسے کی خوا مند ورزی بہیں ہوگی ۔ ورز تمال سے ایک اصحار با ہوں کو میسے کی فسیت زوادہ شدیر ہوگا ۔ لینے نوسلم مجا یمل سے میں صوف دیک جا ہم اموں کہ مخصاری زیر گی کا مفسیق تدر طرف ہے اس تدر تمصاری در دادیاں زیادہ ہیں ۔ اس مل میں اسلام کی دوشنی چیسلا نے کے لیا تھی کے شخص کی در در دادیاں زیادہ ہیں ۔ اس مل میں اسلام کی دوشنی چیسلا نے کے لیا تھی کے شخص کی در در دادیاں زیادہ ہیں ۔ اس مل میں اسلام کی دوشنی چیسلا نے کے لیا تھی کے شخص نور در اس ملک کی در در دادیاں خوا می مورد سے میں اسلام کی دوشنی ہو دکو رہاں جو جا آن میں اسلام کی دوشنی ہو دکو رہاں جو جا آن میں اسلام کی دوشنی ہو میں ہوئی ہوئی الدکا احتمام ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی الدکا احتمام ہوئی ہوئی ہوئی الدکا احتمام ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی الدکا احتمام ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی الدکا کا معتمام کی دیشنی ہوئی الدکا کا کھوئی کی دیشنی ہوئی الدکا کا کھوئی کی کھوئی کی دیگی کا کھوئی کا کھوئی کی کھوئی کھوئی کا کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کی کھوئی کھوئ

اسلام کے مابطہ اطلاق کا بابدرے کی کوشش کی ہے ہیں نے دانشہ طور کرمی کم کے سانھ نے مارمایت یا سی فیرسلم نے با وجز دیادتی منیں کی الیکن اکس کے با دمجوداگر مجرسيرسي كوكوكى دكونينيا بونومي صدق دلسي معذرت كاطلنكا بول-اب جم ابنا آخری فرص ادا کرنا ہوں ۔ آپ میرے ماشین کا مام سننے کے لیے بھرار ہول کے معلمان معظم نے میری دونواست ربوست کوتھا دائیا حاکم مقرر کما ہے۔ آپ یں سے اکر اسے دبیرے اس سے مانتے ہوں کے ذاتی طور پریس اُسے اس الاسے کے بیے موزوں ترین آدی مجھا ہوں رمیری دعاہے کہ وہ آپ کا بہنری و دست اور محمص فام کابت ہوا در مجھے قیا ست کے دن فداکے سامنے شرب ارز ہوا ہے اب ین آئیے منتے ماکم سے درخواست کرتا ہوں کہ دہ اپنی مندر تیشر لیب لاہیں " يوسف الله كرند كرب كيا اوركيد دير جوم ك طرف ديجسا را بيراس في الإنكُوْلْ في بهوئى أوازيمن كها" بجائيو! بين مرت آہے إنسا كهنا چا ہمتا ہوں كہ في كيست بڑی ذرداری سونرے می گئے ہے۔ میں دعو کر آبوں کہ پوری نیکٹ عیتی سے اپنا فرض ادا کروں گا میں اس وک میں عدل وانعما ن کا بھٹڈا سرنگوں ہنیں <u>سونے گا</u>۔ وہ لوگ جو الساينت كابول بالاجابة بين الفيس مجهرسد ايس ننيس بموكى اور جو وكل نسا بسك دين ان کے اللہ معلم اللہ مست اکے دیجیں کے معے ہراستحف کے تعادن کی صرور سے سوتنوج کوامن کا گربنا ما جا ہتاہے اس وقت میں اس سے بادہ میں کہ سکتا "

#### (4)

انکے روز ترسے اس برادل فرگ جدالوا مدکوالو داع کینے کے لیے کھردے تھے بچاس براد مواجو کرکوٹ کے باشد مدے تھے عبدالوا صدکے بمراہ جانے کے لیے تباریجے دبیدہ بھی اپنے نئو ہرکے قریب کھوٹے پرسواد تھی اور یوسعت اس کی باگ تھے کھڑا تھا۔

### Scanned by iqbalmt

091

" بحقیا!" رہیدہ نے بحرائی ہوئی اداریں کما" آپ مجھے بحیول و منیں جا ہیں مگے" یوسف کی انتھوں میں آنسو بحرائے۔ اُس نے جواب دیا" بڑی کمیس کی۔ میں تھے کیسے بیٹول سکتا ہوں "

وہ اول " بیں جانے سے پہلے تھا بی سے زال سکی آپ وعدہ کریں کہ اُن کے ساتھ آب وُگورٹ صرور آئیں گے "

میں وعدہ کر ناہوں ہم سال میں کم اذکم ایک بار صرور تھا سے پاس آیا کرنگے۔ " کچرز بدیشنے عمان کی طرف تو جر ہو کر کھا " اکسا ور بن طاہر ہن آ مینگے ہمار گھر؟" عمان نے جواب ویا " بسن صروراً بیس گے۔ ہم مبت طبد گوالیا رجا رہے ہیں اور و با ںسے آب کو ملنے نگر کورٹ آئیں گے "

"آب گوالياركموں ما رہے ہيں بھيا كے إس نيس رہيں گے ؟"

" نہیں' اب میں بھی اپنے وطن جانا چاہتا ہوں وہاں میری زندگی کا مقصد بھی اسلام کی بینغ ہوگا۔"

عبدالوا حدنے مصافحہ کے بیے ہاتھ بڑھاتے مُنے کہا۔ انجبیل میازت کیجے '' یوسعت ادر شمان نے بیکے بیدد گرے اُس کے ساتھ مصافح کہا اور عبدالوا مدنے قاملے کوکڑھ کا حکم دیا ۔

محقوری دیربعد رئیسف اور حمان ایک ملیے برکھ طرف اس فاضلے کی آخری مجلک دیکھ رہے تھے۔ اُن کی آنکھوں میں آنٹو چھک رہے تھے۔ پیسف آئیستہ آئیستہ آئیستہ بابغاظ دئیرا رہا تھا " فعُلاصافظ میسرے بھائی میرے دفیق، میرے محمن اور میرسے رہبر فِدا صافظ!"

> ایبٹ آباد ۲ مارچ ۱۹۵۳ء